# بيانات بالن بورئ

حضرت مولانا محمر عمریالن بوری کے تبلیغی خطبات

پرنٹ لائن پبلشرز

22 - نَيْتَ رُوهُ بِرَانَي لَهُ رَقِي لِي مَعْرِ فَوْلَ . 3244226 - 72344162 توم نَبِسَ آبِ 1244226

#### حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔ اصر ایمکر ہوری کے اصفر کردگارات سے کرائے

اس کاب کاکوئی حدیا وراکراف اخریا مستف کی دیگی اجازت کے افیر نقل، فرقو شید، ما تیرو اللم یا ترجد کرنے کی اجازت فیل ، مامولے تیمرہ یا حوال اس کے ماتحد مستف، باشر، کاب کام اور سلی نبر تحریر کرنا خرور کاب۔

المتهام على المعالد المتهام ا

## فهروست

| ببلا بيان          | 4   |
|--------------------|-----|
| ودمرابيان          | 78  |
| تمير اييان         | 121 |
| ج تماييان          | 154 |
| پانچەال يوان       | 205 |
| مِمثا بيان         | 240 |
| سا توال میان       | 278 |
| آخوال بیان         | 305 |
| نوا <i>ل بي</i> ان | 329 |
| وسوال بيان         | 343 |
| مياد حوال بيان     | 379 |
| بارحوال بيأن       | 411 |
| تير حوال بيان      | 436 |
| چ د موال بیان      | 469 |
|                    |     |

تبینی اجماع بموپال میں کی مئی تقری

# بنيالخاليان

وَاللّهِ اللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِنِمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ النَّيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال الله تعالى: ———— فَكَيْفَ اِلَّهُ تَعَالَى : ———— فَكَيْفَ اِلْهُ لَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ (الْهَا)

### برانیان کی جار منزلیں ہیں:

میرے محترم دوستواور ہزر کو اہر انسان کی جار منزلیں ہیں، ایک منزل تو مال کے پیف کی ہے۔ دوسری منزل و نیا کے پیٹ کی ہے۔ تیسری منزل قبر کے پیٹ کی ہے۔ تیسری منزل آخرت کی ہے۔

یے جار منزلیں ہرانسان کی ہیں۔ مال کے پید کے اندر تواللہ پاک نے انسان کابدن ہنلیاوراس میں روح ڈالی تھ جکہ میں اور اند جیرے کے اندر۔

#### • تمور اا فتيار تمور عوت كے ليے:

اس و نیا کے ای دائد یاک نے انسان کو تھوزا ساا تھیار دیا ہے ، تھوزے وقت

کے لیے دیا ہے۔ ہورا القیار نمی دیا ہے۔ ہورا الفیار دیتے تو ذیا ی کوئی بیار نہ

ہوتا کوئی ہو زھانہ ہوتا۔ کوئی ہارتا نہیں۔ اکثر و بیشتر موت کو نمیں چاہجے تو کوئی

مرتا ہی نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ پاک نے ہوراا فیتیار نہیں دیا ہے۔ تھوڑاا فیتیار دیا

ہوتا ہی نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ پاک نے دیا ہے ، اس سے بیموں اور مسکینوں کو باکے روئی تھیم کر سکتا ہے اوراس کے ایم رہ یہی طاقت ہے کہ دو سرے کے باتھ سے دوئی تھیمن سکتا ہے۔ دونوں طاقتیں اللہ نے دی ہیں۔

ماں کے پید کے اثر و توانیان مجبور محل ب۔ میسامایاویداین کیا۔ لز کا بنایا افر کی بنائی کالا بنایا کو را بنایا ، زیز و سمجھ والا بنایا کم سمجھ والا بنایا۔ جیسا بنایاویداین کمیا۔ وہاں توکوئی افتیار نمش ہون سے خاندان میں اور جون کی قوم میں پیدا کردیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو تھوڑا ساا نقیار ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے اور وہ تھوڑا وقت موت تک کا ہے۔ اس کے اندر اگر اسٹنال کوافلہ کی مرضی پر استنال کیا تو یہ آدی د نیاو آفرت میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر انسان نے اسٹنال کیا تو یہ بیٹان، جاہ انسان نے اسٹنار کو اپنی مرضی پر استنال کیا تو د نیاو آفرت میں بدیر بیٹان، جاہ اور بریاد ہوگا۔

#### الله کی تارا نمتی مصیبت کا سبب ہے:

ایک تو ہے اللہ کی مر منی اور ایک ہے اپی مر منی۔ اللہ کی مر منی پر چلنے میں ایک مہاہرہ ہے۔ وہ یہ کہ اپنی مر منی مجوز دینی پڑتی ہے اور اپنی مر منی چلنے کے اندر شروع میں ایک سیولت ہے وہ یہ کہ آدی "بی جائی" پر چلنا ہے لیکن اللہ کی مر منی کے جبوٹ جائے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ پاک کا ناراض ہوتا بہت بر منی کے جبوٹ جائے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ پاک کا ناراض ہوتا بہت بری مصیبت ہے۔

زمن وآسان پیداکرنے والے اللہ جیں۔ چاہدوسورج کو پیدا کرنے والے اللہ جیں۔ چاہدوسورج کو پیدا کرنے والے اللہ جیں اور اس انسان کو اند حیرے کے اندر پیدا کرنے والے جو اللہ جیں، قادر مطلق اللہ جیں۔ جب وہ نار اس ہو جاتے ہیں تو آدی بہت میں بیان ہو جاتا ہے۔

#### • فوراً پکز نہیں

لین اتن مہر پانی تواللہ تعالی ہم بھی کرتے ہیں کہ جب انسان اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے تو اس کی فور ایکڑ فہیں کرتے بلکہ اس کے لیے جدایت کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے سدھر نے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمر اگر وہ ہدایت پر فیس آتا، سدھر تا فیس ہم بھی اس کی بکڑ فیس کرتے ہیں۔

#### • حضرت موى اور فرعون كى منتكو:

قرعون ہے، خدائی کا وعویٰ کیا۔ لیکن ایک وم ہے اس کی کار نہیں گی۔
حضرت موی کو سمجانے بیجا۔ اس کا غدات اڑا یا پھر دو سری مرتبہ سمجایا پھر اس
خدات اڑا ایا۔ پھر تیسری مرتبہ سمجایا، تووہ فصے پس آمیا اور اس نے کہ دیا:
"فال اُئین المحذف اِلْهَا عَنْدِی لاَجْعَلْنْك وَنَ الْعَالَى اَنْهَا عَنْدِی لاَجْعَلْنْك وَنَ الْعَالَى اللّهِ الْعَالَى اللّهِ الْعَالَى اللّهِ الْعَالَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

اگر میرے سواکوئی دو سراخداتم نے ماناتم کو جیل خانے بھیج دوں کا۔اس کو تجربہ تھا۔ بہت سوں کواس نے جیل خانے بھیجا تھا۔

معرت مولی نے کہا۔

فال اَوَلَوْجِئَتُك بِعَلَى شَبِينِ" (باره ١٩) اَرُ عِن كُولَ كُمَلَ بِيرَ تِيرِ عِلِى لِے آوَل كه «طرت مونی علية المسلوة والسلام مَلَى بِيرَ كِيالًا مِن مِي ؟

واس نے کہا:

"قَالَ فَأَتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ فِيْنَ " (ب١٩) فرحون نے كِهاكرتم سے ہو آولاؤ۔

#### بدایت کاسامان:

اب معزت مولی علیہ السلام نے ڈیٹرے کو زیمن پر ڈال دیا تو وہ بڑا اڑ دہا ہن کیا اورائے ہاتھ مبارک کو بغل سے نکالا تو وہ بہت چمکدار بن کیا۔

ای وقت لو فرعون تموزاسم کیا۔ فرکید تھبراکید کین پھرای نے مینگ جمال نے مینگ جمال دین پھرای نے مینگ جمال دیتے مبرز تھ مب کو جمع کیا۔ فرعون اور سارے کے سارے ور باریوں نے سال کرسوچا کہ یہ تو جاد وگر ہے اس کیلئے جاد وگر جمع کرو۔ جاد وگر جمع ہو گئے ، دیکھنے کیلئے باد وگر جمع کرو۔ جاد وگر جمع ہوگے ، دیکھنے کیلئے باد وگر اللہ انہوں نے رسیاں ڈالیں۔ اور چاروں بڑا جمع اکھا ہو کہا۔ جاد وگروں نے اپنا جاد و ڈاللہ انہوں نے رسیاں ڈالیں۔ اور چاروں طرف سانے بچھود و ڈ نے گئے۔

#### عناءِ موسى اور جاد وكرون كا بمان:

اب موئی علیہ المستولاوالم نے اللہ کے تھم ہے اہتاؤ غراؤ اللہ ووالود بابن کیا ہو مارے مانیوں کو آگل کیا۔ بیدد کچ کر جاو دگروں نے سجھ لیاکہ یہ صفیت جاد دگر نمیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ کے نی ہیں۔ قررأسب مجدے میں کر کے اور سب نے کہا: "فائو آلفنا بوت الفائدین د آرت فوسی فظارون " (ب۹) دویو لے کہ ہم ایمان لائے ہوردگار عالم ہے جورب ہے موئی اور بارون کا۔

#### • فرمون كاغمه:

فر حون کویہ و کم کریزا تھے۔ آیا۔ اس نے کہا یس نے تھہیں انعام دینے کیلئے کہا، اپنا مقرب بنانے کو کہاتم میرے آوی ہو کران کے بن مجئے۔ پھر تاراض ہو کر کہا:-"الخاصل بنٹی انھینین" (پ۹)

مى تم سب كوسولى يرج هادول كارتمبين انعام توكيامتاسولى يرج منارو على

## • قوی ایمان اور فکر آخرت:

سیکن ان کا ایمان اتنا معنبوط ہو چکا تھا اور النیں آخرت کی اتنی قر ہو چکی تھی کہ انہوں نے کہا جا ہے ہیں مولی پر چرھا وے لیکن ہماری آخرت نہ جرے۔ کو کلہ آخرت کا معالمہ بیشہ کا ہے۔

توایک منزل تومال کے پید کی ہے اور ایک منزل و نیا کے پید کی۔ اس کے ایمر آدمی اپنی مزل و نیا کے پید کی۔ اس کے ایمر آدمی اپنی مر منی پر چلے کا بھی ایمر منی پر چلے کا بھی اس وراستون پر یہ چلے کا بھی اس رائے پر بھی اس رائے پر بھی اوک میر سے رائے پر چلیں مے بھی لوگ میر سے رائے پر بھی مے بھی اوک میر سے رائے پر دارے پر بھی اس کہ بھی لوگ میر سے رائے پر دارے پر بھی میں میں بھی اوک میر سے برائے ہیں۔

#### • <u>قبرگ منزل:</u>

اس کے بعد تیسری منزل آئے گی وہ ہے قبر کی جو دنیا بھی سید مصرا سنتے یہ چلا ہوگاہ قبر کی منزل کے اندراس کو بہت راحت و آرام ملے گا۔اور جو نیز مصرا سنتے یہ چلا ہوگا اے بہت تکلیف ہوگ۔

### • أيحمول عاوجمل:

لیکن قبر کے اندر کی راحت و پر آرام اور قبر کے اندر کی جو تکلیف ہے ،وود نیایس رہنے والوں کو و کھائی فہیں ویں۔ ان کو معلوم فہیں ہوئی۔ اور جو قبر والی زندگی کے کاکل ہیں آگر اس کا بار بارند اکرونہ کریں توان کے ذہن ہے بھی از جاتی ہے۔

اور قبر والی منزل جو ہے وہ قیامت تک رہے گ۔ آگر سدھر ابوااور ایمان وا قبال والا آدمی قبر کے اندر وین خوش خبریاں والا آدمی قبر کے اندر وین خوش خبریاں سانی شرع کردی مائمی گی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:-

"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ لَمْ أَسْتَقَامُوا" (ب ٢٤)

جن لوگوں نے کر دیاک جارا پائیار اور جاراج وردگار اللہ ہواوراس کے اور وہ ماراج وردگار اللہ ہواوراس کے اور وہ م موت بھی جے رہے اور اس یعین کے ساتھ جے رہے کہ اللہ پاک کا تھم جاری طبیعت کے خلاف تو ہو سکن ہے، جاری تربیت کے خلاف نہیں ہو سکا۔ "التحقق بلید رَب العلین یا (پ)

تمام تعریف الله کیلئے ہے۔ یورد عامیمی متکوائی:-

"إهدنًا المِرْاطُ الْمُسْتَقِيْمِ" (ب١)

تواللہ کور بسالالوراس کے اور موت کک جے رہے ، توکیا ہوگا؟

"تَتَنَزُّلُ عُلَيْهِمُ الْمَلَزِّكَةُ" (ب ٢٤)

موت کے وقت فرشتے اڑی گے۔

اوروہ تمن اللہ کے:-

ايك توكيس كے: الانتخافوا.

آ مے کیاہوگا؟ اسے محبر اؤ نہیں۔ تمیارے لئے کوئی محبرانے کی بات میں۔

اس كابعد كيس كـ : ولا تحرفوا ـ

اور جو تمباری و نیا چوت کی،اس کا بھی فم مت کرو۔ تموزا سا چوناہے سطے گا بہت

نإرم

"وَأَنْهُوْوَا بِالْجَنَّةِ الْتِي ثُمُنَتُمْ تَوْعُدُوْنَ. "(ب٢٤) اور جون ی جنت کاتم ہے وعدہ کیا جا تا تھا۔ اِس کی خوشخری لے لو۔

اور پھر وہ قرشتے ہوں کہیں گے:

"نَحْنُ أَوْلِيَوْكُمْ فِي الْحُيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْالْحِزَةِ" ـ (ب٢٤) بم تهارے ساتھی دنیا کے اندر بھی تصاور آفزت میں بھی ہم تمہارے ساتھی

يں۔

فرق مرف اتاب كه وناك اندر فرضة وكمائي ليل وية اور موت آكل لو فرشة وكمائي دية بي

آن الا مشام "كل" مناب " بوجائ كار اور آج كا " مائب " كل " مشام " بوجائ كار اور آج كا " مائب "كل " مشام " بوجائ كار جو آج و موت ي وكما لك نيس دے كا اور جو موت ي

وكماكى د كاوه آئ د كماكى فيك ديتا

### • ونیامی انسان کود کھائی دینے والی چز:

آج انسان کو کیاد کھائی دیتا ہے؟ ملک مال دروپے ، چیر ، سوتا، چاندی، دوکان، کمیت ، یہ سب بنتا میرے احمد عمل ہوگا، آئی بی میری دندگی ہے گی۔

#### کیا نہیں د کھائی دیتا:

تو آج جود کھائی دے رہاہے وہ موت کے وقت دکھائی نمیں دے گا۔ اور آج جو د کھائی نمیں وجادہ موت کے وقت د کھائی دیناشر وٹ ہو جائے گا۔

#### معرت عمر كاخوف آخرت:

ای بناہ پر حضرت عمر کو جب مختج مارا کیا تو حضرت عمر وہیں گر کے خون کے فوال کے فوارے میں میں میں میں میں ہوئے کہ:

فوارے مجمونے جضرت عمر بہت پر بیٹان ہو سے بین کو لکر لٹایا کیادہ ہو لیکھ دہے تھے کہ:

"محمور ی دیر میں دنیا قائب ہو جائے گی اور آخرت میر سے سائٹ آ جائے گی، چاہ میں میر سے ساتھ کیا مالمہ ہوگا؟

اساللدا الرتوميري تيكيول كاكوني ثواب نه وسه مرف ميرى كما بول يركزن

کراور میری نیکیوں اور برائیوں کو برابر کروے توش اس کیلئے تیاد ہوں۔ اس کیلئے برائوں کی پکڑ پر جب اللہ آئے گا تواللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ میرے محترم ووستوا کچھ توسوچ کہ آخرے میں بھارے ساتھ کیا ہوگا؟

#### • نه معلوم کس کے ساتھ کیاہو؟

موت کے بعد جب قبر میں رکھا جائے گا تو پکھ پہت قبیں کہ کس کے ساتھ کیا معالمہ ہوگا؟ اگر ہم لوگوں میں دنیا کے اندراس کی قلر آگی اور قدم قدم پر اپنی مرنے کے بعد والی زندگی کو سامنے رکھے دہے توافتہ کی ذات سے بیدامید ہے کہ ونیا کی زندگی میں اللہ کے عکموں کو بع راکر نے والے بنیں گے۔

## • محم خدا اور سنت نبوی کے مجل:

یہ تو ہوگا نیس کہ کمر چھوڑ دیں، ہم کاروبار چھوڑ دیں۔ جیے معرت تی نے اللہ کے بیان میں جو چنے ہی ارشاد قرما کی کہ جو گ کے مند میں اللہ کے عظم کے مطابق لقم مجھوڑا اللہ کے اللہ علی کے مند میں اللہ کے عظم کے مطابق لقم مجھوڑا اللہ کا تواس پر بھی تواب لے گا۔

تودنیا کے جو کام ہم کریں گے آگر دہ اللہ کے تھم کے مطابق اور نی سکتے کے طریعے کے مطابق اور نی سکتے کے طریعے کے مطابق کریں گے واللہ پاک ہماری دنیا کی ضرور تمیں بھی پوری کریں گے اور اس پر تواب بھی مرحت فرمائی گے۔

## حضرت عمری ہے چینی وے قراری:

تو معرت عرب مل من تھے۔ یوے بیترار تھے۔ دورے تھے۔ معرت مبداللہ بن مہال نے عرض کیا:

"امرالمومنين!آپاتند چين ورخرار كول ين؟"

رسول کریم بھی آپ سے خوش ہو کر اس دنیا سے تشریف نے مجے۔ حضرت ابد بحر صدیق آپ سے خوش ہو کر تشریف نے سے اور آپ کے ہاتھوں ہورے عالم میں کتادین پھیلا اور کبال کباں پھیلا جارہ ہے آو آپ اٹنے پریٹان کیوں ہیں؟"

تواس يرحعرت مرفع يول كبا:

مس مرسول كريم كے بنيازاد بمائى اكيات تم قيامت كون الله بك سامن الله كا سامن كا كيا كرا الله كا سامن كا كيا كر السان كا كيا كر المامن كا ون برا بعدى دن ہے اور ہر انسان كا كيا كر المامن كا ون برا بعدى دن ہے اور ہر انسان كا كيا كر المامن كا ون برا بعدى الله كا كيا ہو؟"

توجعرت حبداللہ بن عباس نے ہیں کہاکہ " تیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے ہوں گا۔ ہیر بات کموں گا"۔

#### • میرے سر کو غبار آلود ہونے دو: (عنرت مڑکا قبل)

حعرت مڑکامر مبارک اپنے بینے کی دان پر تھلہ کہا کہ بیٹا! پیدان سے جرے مرکز وال یہ دان ہے جرک مرکز کی دان پر دہنے کے کابل مرکز مین پر دان پر دہنے کے کابل دواور خبار آلود ہونے دور میرا سرکی کے ران پر دہنے کے کابل دیں۔

#### • تقویٰ کب آئے گا؟:

طرف چانا جلا جائے گااور اللہ سے دور ہو جا جلا جائے گا۔

معرت عرجو اتناؤر رہے میں یہ تفوی ان کے اندر ہے جو اللہ پاک سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنابی اللہ پاک آے تفوی مرصت فرماتے میں اور تفوی والے کے افراج ہیں۔ افرال قبول ہوتے ہیں۔

"إِنِّمَا يَتَقَبُّلُ ٱللَّهُ مِنَ الْمُتَقَبِّنِ". (باره ١٠)

تو یس بیات فرض کررہاتھا کہ آج جود کھائی دیتا ہے دوموت کے وقت دکھائی دیتا بند ہو جائے گااور آج جو دکھائی نہیں دیتا دو موت کے وقت دکھائی دیتا شروح ہو جائے گالوراس وقت آدمی کچھ کر نہیں سکے گا۔ تو فرشتے ہے ل کہتے ہیں:

"نَحْنُ أُولِيَوٌ ثُمُمْ فِي الْحَيوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْالْحِرَةِ"

ہم تمبادے ساتھی ونیا کے اندر میں تھے اور آخرت کے اندر بھی۔ فرق ہے ہے کہ ونیا کے اندر ہم دکھائی نمیں ویتے تھے اور آخرت کے اندر ہم دکھائی ویتے ہیں۔

فرشتى فرشت:

اس وقت بھی زمن ہے آ مان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں جیا کہ رسول کریم میلانے کی فرشتے ہیں جیا کہ رسول کریم میلانے کی فرر ہے کہ جب اللہ پاک کی ہدائی، اللہ پاک کی پاک اور اللہ پاک کی وحد انہت میان کی جاتی ہوتے ہیں۔ اور فرشتے ہی فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اور فرشتے ہی اطان کرتے ہیں:

"هُلُمُوا إلى خاجْتِكُمْ"

آ جاوًا بن حاجت كي لمرف.

تواے بیرے محترم دو ستوادہ فرشتے کہیں ہے کہ ہم د نیاش بھی تہامے ساتھ تھے۔ اور آخرت میں بھی تہارے ساتھ ہول کے۔

> "نَحَنُ أَوْلِيكُو ثَمْمَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحِرَةِ"(ب٢٤) آثرت اور يشت بمل كياسط كاحهين؟

''وَلَكُمْ فِيهَا مَا لَقُتُهِيَّ الْمُصْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَالَدُعُونَ''(ب ٢٤) تهاراجوجی جاہے گاوہ تمہیں وہاں طے گا۔ تہاری مرمنی میں جوہات آ سے گیوہ وہاں تمہیں طے گا۔ اس لئے کہ تم نے اپنی مرمنی کوانڈ کی مرمنی میں قربان کرویا۔

• الى مرضى كوميرى مرضى ير قربان كردو (فرنان الى):

جب محیح طریقے پر آدی وس من اتاج قربان کر تاہے تو اسے سو من اتاج مال ہے۔اگر آم کی ایک سلیلی قربان کرویتاہے تواسے پورا آم کادر شت ماتاہے۔

توبید بادی لائن کی قرباغوں پر اللہ پاک نے نتیج نکال کرد کھائے اور رہ حافی لائن کی قرباغوں پر اللہ پاک نے بید بتادیا کہ اپنی سر منی کو میری سر منی میں قربان کردو تو تمہاری سر منی اے کی اور اسمئے کے بعد پھر جو ما تھو کے دوہ تمہیں ملے گا۔

### • جنت کی نعتیں:

بس اب اگر میں زیادہ تغییات کی طرف اروں کا تو جند کا شوق تو خوب پیدا ہوگا اور اس کے بالقابل جنم کی تغییات کی طرف اگر ہم اتریں تو اور بھی بہت کے گا ایک کا تغییا ہے گا اور جنم سے نیخے اور جنت کے اندر داخل کی بیان کا وقت ای میں ہورا ہو جائے گا اور جنم سے نیخے اور جنت کے اندر داخل

ہونے کی جو تیاریاں ہمیں ونیا کے اندر کرنی ہیں وہ کیے کرنی ہیں؟اس کیلے وقت میں بچاک۔

جنت کا شوق تو پیدا ہو جائے گا اور جنم کا خوف تو پیدا ہو جائے گا لیکن ایمان اور احمال کے ذریعہ ہم تیاری کیے کریں اس کیلئے و تت بیچے گا کہیں۔

تواس دجہ ہم زیادہ مختصیل یا قبیم جائیں گے۔ تھوڑا شوق پیدا ہو میا تھوڑا خوف پیدا ہو میا، پھراس دنیا کے اندر کیے ہمیں رہناہے ، یہ بات بتائی جاتی ہے۔

#### • الله ياكى مهمانى:

تو فرشے ہوں کہیں کے کہ جو تمہارائی جاہے گاوہ یہاں تمہیں ملے گا۔ جو تمہاری زبان اسلے کی وہ تم کو یہاں پر ملے گااور خنور رحیم کی طرف ہے تم لوگ سیمان ہو کے اللہ پاک کی سیمانی ہو گیا اور سیمان کیلئے میز بان اس کے تی میں جو چز ہوتی ہے وہ بھی و بتا ہے ، زبان سے جو ما تلے بھی نہیں۔ اس کے تی میں تمہالی ہوگی وہ چزیں لاکے رکھ ویتا ہے۔ متمیس بدل بدل کر آتی رہتی ہیں توالی اسی نعتیں اللہ پاکسہ میں اس کے جس کو کسی آنکھ نے و کھا تھیں ہوگاور کسی کان نے سا نہیں اور دل میں کمی اس کا خیال نیس گر را ہوگا۔ الی الی نعتیں اللہ پاکسہ ختال در مرحمت فرما کی گے۔

#### جاد وگرول کاایمان اور فرعون کو دعوت:

میرے محرّم دوستو! اور یزرگو! میں نے عرض کیا تھاکہ جو وہ جادوگر تھے ان جادوگروں نے ملے کردیا کہ ہم اب ایمان تو چھوڑیں مے فیش جا ہے ہے کو سولی پر اٹکا دے۔ اور انہوں نے فر مون سے بھی کردیا:-''فاقعنی خاآ اُنت فاضی''۔ (ب۱٦) تیرا جو تی جا ہے کردے ہم توا بمان لا تھے۔ بلکہ ان جادوگروں نے قرحون کو بھی دعوت دنی شروع کردی۔ وہیں پر فرعون کو بھی دعوت دی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ چاروں طرف جو سارا بھٹ جھ ہوا تھا اس کے اندر سے بہت بڑے جمع نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ اب چاروں طرف ایمان والے بن محکے۔

#### فرعون کی ہٹ دھری:

یہ ساراا تظام تما فر مون کی ہدایت کا۔ دو گزا ہوالور بھٹا ہوا تمالین ایک وم ےاللہ نے اس کی بجز نمیں کی۔

انسان اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے تو اللہ پاک اے ایک وم سے خیل پکڑتے بلکہ اللہ پاک اس کے سد حرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ فر مون کے سد حرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ فر مون کے سد حرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ فر مون ہی مد حرنے کا اللہ پاک نے دی جو تھی وہ بھی ایمان والی بن محتی ہے حضورت آ ہے۔ وہ بھی ایمان والی بن محتی ہے حور فر مون جو تھاوہ ایمان پر نہیں آیا۔

مجی انسان جب بہت دھر فی پر اتر تا ہے تو جاہے کتابی اس کی سمجھ بی بات
آ جائے گرووا بی بہت دھر فی کو فیس چھوڑ تااور پھر اس کے اوپر اسک ذور کی ادپر تی
ہو تا اور پھر مانا کر تاریب تک
کہ بوش کھٹے بو جاتے ہیں کی تک لات کا بھوت ہات سے فیس مانا کر تاریب تک
کہ اس کے اوپر احمی طرح سے لات نہ پڑے سے یہ لات کا بھوت تھا اس نے ہات سے
فیس مانا۔

## بلائیں موسی اے رب کو (فرمون کی بدکای):

خیر! یہ مجلس تم ہوگئ۔ پھراس نے اپنادر ہار جوڑا۔ بجائے ہدایت یہ آنے کے اپنادر ہار جوڑااور در ہار جوڑ کریے کہنے لگاکہ میرے کو چھوڑ دو تاکہ میں موٹی کو قتل

کردوں۔ پھر مونی اپناندے دھا تھے پھر ہے۔ پھرد کیمیں کہ کیا ہوتاہ؟

ہمارےدھا ہے اللہ اللہ جیس اوسی کہ ان کی دھاؤی ہے کیا ہوتاہ؟

او قال فو عون فرونی آفتل موسی ولید غ ربلہ (ب۲)

میموزدوائی موی کو کل کردوں۔ اب اسمی ہے دھا۔ دیکیس کیا ہوتاہ؟

اس کے ذہن میں یہ تھا کہ دھا ہے کہ ہوتا ہوا تا نہیں۔ یہ خواہ مواہ کی ایمی ہیں۔ ان بیا ہم اس نے کیا کہ ایک نی کے کل کی تر تیب بنادہاہے۔ لین اس کے باوج واللہ نیا ہم اس نے کیا کہ ایک نی کے کل کی تر تیب بنادہاہے۔ لین اس کے باوج واللہ نیاس کے اللہ کی تر تیب بنادہاہے۔ لین اس کے باوج واللہ نیاس کے اللہ کی تر تیب بنادہاہے۔ لین اس کے باوج واللہ نیاس کو الیس کی گڑل

علی ہار ہاراس لئے کہ رہاہوں کہ آگر تلطیوں کے ہاوجود کوئی معیہت آوے
تواس سے بید نہ بھولین کہ معیبت تہیں آئے کی۔ معیبت آئی ہاوراند کی پڑھوئی
ہائیں بالندپاک کی مہریائی ہے کہ الندپاک بدایت کا سامان کرتے ہیں اور ہدایت کا
انظام کرتے ہیں۔ تاکہ میرایہ بندہ ہدایت پر آجاوے اور مرنے کے بعد والی جو بدی
پیٹانیاں ہیں ان پریٹاندل سے یہ فی جائے۔ یہ انشپاک کی بہت بدی منامت ہے۔
توس یہ مرض کررہا تھا کہ فرعون جو تھا اس نے اتنی نامناسب حرکتیں کیں۔
اورافد کون راض کی ایک نامنا سے فرکتی کیں۔
اورافد کون راض کی ایک نامنا سے ان کی دھا سے
کادرادہ کیا کہ اس نے جھوڑ و مونی کو قتل کروں اور یہ دھا کیں اس نے ہی کہ اس نے بی کے قتل
کادرادہ کیا کہ عمرے کو چھوڑ و مونی کو قتل کروں اور یہ دھا کیں انگیں۔ ان کی دھا ہے
ہوتا کیا ہے؟

#### • توليت كاوعده:

دوستواور ہزرگو اِدعاکا معاملہ ایساہے کہ اللہ پاک کا دعدہ: ''اُن عُنے ابنی اَستَجب لَکُم "(پارہ ۲۶) تم میرے سے دعاما کوش قبول کروں گا۔ بیہ اللہ پاک کا وعدہ ہے بالکل بکا وحدہ۔ لیکن اس ش ایک شرط ہے۔ وہ بیاک دعاکی تبولیت بی ر کاوٹ ڈالنے وہل کوئی چیز نہ ہو۔

• وعاكيون قبول نهيس موتى:

بعض چزین عاکی تبولیت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں:

ایک توحرام کا کھاتااور کپڑا۔اس سے دعاقبول نبیں ہوتی۔

دوسرے فعلت سے دعاما کی تووہ قبول نہیں ہوتی۔

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الدُّعَاءَ عَنْ قُلْبِ لاوٍ"

آدمی خوب دھیان ہے دعا مائے اور دھیان ہے دعا مائے کا جو وقت ہے دو

آخرت رات کا وقت ہے۔ چاروں طرف سناٹا ہو جاتا ہاں وقت بندہ ہو تا ہاں وقت بندہ ہو تا ہاں وقت اللہ

بندے کا اللہ ہو تا ہے اور اللہ پاک متایات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ

ہندے کا تکے۔ اور دن میں مجی ما تکے۔ ما تکے ہے تو چو کے نیس لیکن ما تھی اور صیان ہے۔

ما تکے۔ اور دن میں مجی ما تکے۔ ما تکے ہے تو چو کے نیس لیکن ما تھی ۔

ما تکیں۔

تو میلی چیزیه کماتا کپڑا حرام کا ہو تو د ما قبول نہیں ہوتی۔ دوسرِے خفلت ہے د عا ما کی تو تبول نہیں ہوتی۔

### • دعوبت کے کام کا چھوڑ تا، دعاکی عدم قبولیت کاسبب:

اور تیسری چیز بتادوں بے تکلف، دوریہ کہ وجوت کاکام نہ کرے تود ما تبول میں موتی ہے۔ موتی کاکام نہ کرے تود ما تبول میں موتی ۔ موتی سے بیادے تی کہتے ہیں:

"مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِـ"

بملی باتش بتایا کر داور بری باتوں سے بچایا کرو۔ بینی دعوت کاکام کرو۔ کہیں تم نوگوں پر وودن نہ آ جائے کہ تم دعا کر واور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔

توكيامعلوم بواكه وعوت كاكام جب جهوث جاتاب تودعا تبول نبيل بوتي \_

### • تمبرائيں نہيں:

لین ایک بات آپ عرض کروں۔ آپ معزات تھیرانہ جائیں کہ اداد کھانا تو حرام کا۔ کپڑا تو حرام کا اور و حوت کا کام ہم کرتے نہیں، تو ہماری دعا تبول ہوگی نہیں۔ تو پھرد عاما تھتے ہے کیافائدہ؟

#### • نیت توکری<u>ن</u>

تودیموجالیااں وقت ہم جنے مجی لوگ یہاں بیٹے ہیں، فور اکھانا اور کیڑا طال کا بنانا تو مشکل ہے لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ سب نیت کرلیں کہ ہماراجو کھانا اور کیڑا حرام کا ہے ہم افشاہ اللہ اس کو د جرے د جرے طال بنانے کی کوشش کریں ہے۔ نیت تو کر سکتے ہیں۔ نیت کرلیں اور اس کے بعد د جرے د جرے کوشش کرتے رہیں۔

ووسرى بات بيہ كدو موت كے كام كوہم نے كام نہيں بنايا توبيد مجميل كد اب ہمارى دعا قبول نہيں ہوگى۔ كول ما تكميں دعا۔ نہيں۔ بلكہ ہم لوگ بيد نبت كرليں كد انشاه الله دعوت كے كام كو ہم ابتاكام بنائيں كے اور اس كے بعد ہم كوشش كريں اور كوشش كيلے ہى ہمارے بنے يہ نہيں كہتے كہ بس ايك دم ہے كود بنو۔ دھيے وہے ہوگى كوشش۔

تو ہمرکیف میرے دوستوانیت کرنے کے بعد خوب دعاما محوادراس کے بعد ہاتھ پیرمارتے رہوں دھوت کے کام میں آگے ہو صفے کیلئے ہمی اور کھانا و کپڑا کو طال بنانے کیلئے بھی۔

# معلحت برنظر

لیکن و یکمواد عاکی قبولیت کے اندرایک بات ذہن میں رکمنا:

### وعاکے تبول ہونے کی ایج تر تعون:

اباس کے ایمد آپ معزات ذہن میں رکولیں کد دنیا کے بارے میں اگر آپ معزات دعاما تھیں ہے: معزات دعاما تھیں ہے:

### میلیز تی<u>ب:</u>

ایک تر تیب تواند پاک کی ہے کہ جومانگا کروہ مسلحت کے مناسب ہے تواے اللہ یاک فور آاور جلدی ہے دیتے ہیں۔ دات کومانگا اور میج کوش کیا۔

ا تنابزا جمع بیناہے میرے خیال میں آپ معرات مجی بار باد کیے بچے ہوں کے کہ رات کو مانگااور دن کو ش کیا ۔۔۔ ایک تر تیب تو یہ ہے۔

#### و دو سری ترتیب:

اور تلملا تاہے تویش بزاخوش ہو تا ہول۔

دوسری ترتیب ہے کہ بندہ نے مانگا وہی جو معلمت کے مناسب ہے لیک ویے جلدی وینا معلمت کے مناسب ہے لیکن ویے جلدی وینا معلمت کے مناسب نیس ہے بلکہ ویر سے وینا مناسب ہے۔ اللہ پاک ویتے ہیں جو مانجی ہے لیکن رادار ال کر دیتے ہیں۔ خوب دالاتے چر دیتے ہیں کو تک تیراد وجو ہے یہ اللہ کو ہوا پہند ہے تواکر تیراکام بن کیا تو میرے سامنے روئے گا کون؟ خوش نمایہ نالد شہائے تو بہتا ذوقبادار م بہ زاریہائے تو تیرادات کو بدائے ہو تا ہے اور جب تورات کو بلیا تا ہے

#### • میری ترتیب:

اورایک تیری ترتیب بھی ہے کہ بندے نے جو چیز ما کی وواس کی معنعت کے مناسب نیس ہے۔ توافد پاک وہ چیز نیس دیے بلکہ وہ چیز دیے جی جواس کی معنعت کے مناسب ہوتی ہے ۔۔۔ اور بندہ کی معنمت کے مناسب کیا چیز ہے اس کو اللہ خوب جانتے ہیں ۔۔۔ توجو چیز ما کی وہ تو تیس می اور اللہ پاک نے کوئی اور چیز دے دی جو معنمت کے مناسب ہے تو یہ بھی دعا تبول ہوگئی۔

حعزت مریم کی الم جان نے مانکا تماییا، بیت المقدس کی خدمت کیلئے۔ لیکن اللہ یاک نے دیدی بنی۔ یاک نے دیدی بنی۔

لال جان بہت پر بیٹان ہو کمیں کہ بیت المقدس کی خدمت بٹی کیا کرے گی۔ ''لیستی الڈ کو کالا مُٹی''(ہارہ ۲)

تو بعض مرتبہ ایا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے جو چیز مامحووہ نہیں ملتی ہور ملتی ہے مصلحت کے مناسب کو کی دو سری چیز ، یہ تمبری ترتیب ہے۔

## • <u>جوشی رتیب:</u>

اورایک چوشی تر تیب یہ بھی ہے۔ چوشی تر تیب یہ ہے کہ جو مالکادہ الکل ہیں ملا۔ و نیا کی جو چیز مالکی وہ الکل تہیں لی۔ آسان سے کوئی بلااور مصیبت آری تھی۔اللہ یاک نے اس دعام اس بلااور مصیبت کوروک دیا۔

اس بلاکار کتابہت اجہا ہے کو تک جو مالکادہ آکر مل جا تا اور بلا مجی آ جاتی توجو ملکادہ میں اس بلاک کے جو ملکادہ میں اس بلاک تھے ہو جاتا اور جو میں سارا عمل ہو جاتا اور آدمی پر بیٹان ہو جاتا۔
یہ اللہ پاک کی مہر بانی ہے کہ بعض مر جہدہ وہ مہیں دیتے جو مانکا ہے اور د ما کے مانکتے پر اللہ پاک آنے والی بلاکوروک دیتے ہیں۔

#### • ایک مثال:

مثال کے طور پر آپ کے تین اثر کے بیں اور تین بہو کمی ہیں، اور رہنے کے دو
مکان ہیں۔ دوکا تی مجی دو ہیں تو آپ جاہتے ہیں کہ میرے مرتے ہے ہیلے تیسرے
اثر کے کیلتے مکان اور دوکان ہو جائے۔ آپ انظام مجی کر دہے ہیں اور اللہ کے سامنے
دو مجی دے ہیں لیکن تیسری دوکان اور تیسر امکان آپ کو لما تہیں۔

ہوسکتا ہے کہ اوپر سے کوئی بلا آنے والی ہو واللہ پاک نے اسے روک دیا ہو اور تیسر امکان و دکان نددیا ۔۔۔۔ اور اگر تغییری دوکان و مکان اللہ پاک و بدی اور بلاکو آنے دیں اور اس بلائیں تغول و دکان و مکان بلاک ہو جا کیں۔

تویدانشہاک کی مہر ہائی ہے کہ بلا کوروک دیااور تیسری دوکان و مکان قبلی دیا۔ اور اس میں کوئی تھیرائے کی بات ہمی قبیر۔ تھوڑی تکیف افعالے آدمی۔ سارا بر ہاد ہوجائے اس سے تواجماہے۔

اوراب تواللہ پاک نے ہم او کول کیلئے اتن آسانی کردی۔ میاں بوی کا ایک جوڑا

جماعت کے اندر چلاجائے اور جب وہ وقت ہور اکر کے آوے تو و دسر اجوڑا چلاجاوے۔ تو دو گھروں کے اندر گزار انجی ہوجائے گالور دین کی وعوت مجی ہورے عالم کے اندر علے گی اور ہدایت سمیلنے کا سلمان مجی ہوجائے گا۔

تو چار تر تیمی :جو مانگا مجمی وہ فور آملے۔جو مانگا مجمی وہ دیرے ملا۔جو مانگاوہ نہیں ما مصلحت کے متاسب کچھ اور ملا اور جو مانگاوہ بالکل نہیں ملالیکن آنے والی بلارک محمی۔

#### • <u>یانحوس ترتب:</u>

اور ایک پانچویں تر تیب مجی ہے کہ جو ماٹھ اللہ نے اسے محفوظ کر دیا اور د نیا میں بالکل خیس طلاور تیامت کے دیا۔ اور بہت بالکل خیس طلاور تیامت کے دیا۔ اور بہت املی حسم کادیا اور بہت زیادہ دیا۔

قیامت کے دن ہے دکھے کر آوی تمناکرے گاکہ جھٹی ہیں نے دنیا کے اندر دعائی ماتھی تھیں سادی آخرت کیلئے ریز روہ و جاتمی توزیاد واجھاتھا یہ تمناکرے گااور سوچ گا کہ دنیا ہیں جود عائیں قبول ہو کمی اور جھے جو ملاوہ تو سوت کے وقت جھوٹ کیا۔ تواللہ یاک کے بہاں دعا کے قبول ہونے کی بیاری تھیں ہیں۔

## فرعون کی غلط سوچ:

تو مرے محرّم دوستواوہ فر مون جو تھااس نے سوماکہ ما تھیں بیدہ عا۔ دیکھوں ان ک دعاہے ہو تاہے کیا؟

توجو بکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بکی سوچے ہیں کہ اتن اتن و عائمی ان کی ہوری ہیں اور چل رہے۔ اس سلسلے بھی میں نے م موری ہیں اور چل رہی ہیں لیکن ان کے کام تو بن خیس رہے۔ اس سلسلے بھی بھی نے آ آپ سے عرض کیا کہ بیپائی تر تھیں ہیں۔

#### € جادوده جو سريده كربوك:

توفر مون نے بب کہ:-

"وَقَالَ فِزَعُونُ ذَرُونِي أَقْتُلُ هُوسِيْ وَلَيْدَعُ رَبُّهُ" (ب٢٤) كر " بجے جهوڑوو على موئى كو كل كروول اور بديلا كي اسپيندب كو"۔

یہ اتنا ہوا جرم تھاکہ اللہ تعالی فررا کی کرتے۔ لیکن اللہ پاک نے استے ہوئے جرم پر فررا نہیں بکر ابلکہ اس کی ہدایت کا سامان کرویا۔ وہ یہ کہ دربار کے اندر سے در ہاری کھڑا ہو کیا اور درباری نے کھڑے ہو کر فر مون کے مجرے درباری و موت و بی شر وج کردی دودرباری ایمان لاچکا تھا لیکن مصنحت کے طور پر استے ایمان کو چمپار کھا تھا لیکن اس نے دیکھاکہ موئی علیہ السلام کے تحق کے بارے میں کہ رباہے تو فورا کھڑا ہو کہا۔

### • فرون کے در بار میں اس کے در باری کی تقریر:

وَقَالُوْ جُلُ مُؤْمِنُ مِنَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيْمَانَةَ آتَقُتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يُقُولُ رَبِي اللَّهِ وَقَدْ جَآهُ ثُمْ بِالْبِيّنَاتِ مِنْ رُبَكُمْ (بِ٢٤) الى فخصيت كوتم لوگ قُل كرف كاداده كردے بوجويہ كبتى ہے كہ ميرا دب اللہ ہاوروہ اللہ كى طرف ہدلاكل كيكر آياہ۔

خوب زور کی تقریر کی اور و تھے واقعات ہی سائے۔ آگے قیامت کاون آفوالا ہے وہ ہی سنایہ ہو سف علیہ السلام کا زبانہ ہی سنایہ د نیا کا ب دیٹیت ہو ہی سنایہ السلام کا زبانہ ہی سنایہ د نیا کا ب دیٹیت ہو ہی سنایہ آفرت کیسی مظیم الشان ہے یہ ہی سنایہ یہ ساری یا تھی المرت می مرسائیں۔ فرعون ہی میٹا ہوا اور اس کے سارے ور باری ممبر آف فرعون ہی میٹا ہوا اور اس کے سارے ور باری ممبر آف پارلیمنٹ سادے کے سارے جیٹے ہوئے ہی اور سب سن رہے ہیں اور فرعون ہی

ان رہاہے۔ اور اس نے کیا:-

فَسَتَدَّكُرُونَ مَا الْحُولُ لَكُمْ وَأَفْوَصُ الْمِيّ الى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ ' بِالْعِبَادِ ـ (ب٢٤)

یاد کرویش جو بات کہنا ہوا۔ جس طرح فدا بہت کی قوموں کو بناہ کر چکا ہے ای طرح فدا حرے کو بھی بناہ و ہر ہاد کرے گااور آئدہ تیرے کو جہنم میں جاتا ہے گاجو کھے میں کہنا ہوں تیرے کو یاد آئے گااور میں معاملہ اللہ کے حوالہ کرتا ہوں اور اللہ اسینے بندوں کود کھناہے۔

اس نے کھڑے ہو کر اللہ کی طاقت کا خوب بیان کیا۔ زیروست طریقہ پر بیان کیا۔ اور ہم لوگوں کو بھی اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کو جاجا کردنیا بھر میں بیان کرتا ہے۔

#### الله برى طافت والے بين:

اللہ جو جی وہ بن کی طاقت والے جید بنی قدرت والے جید اللہ کی قدرت کے مقابلہ جی ساری و نیا کی طاقت والے جید بنی مقابلہ جی ساری و نیا کی طاقتیں جو جی ہے کوئی کے جالے جی ان کی کوئی دیثیت نہیں۔ جیسے کوئی کے جالے کی کوئی دیثیت نہیں رہتی۔ ای طرح ان ساری طاقتوں کی کوئی دیثیت نہیں۔ دیثیت نہیں۔

فرعون، ہلان اور قارون کی طافت کڑی کے جلے کی طرح جاور ہر ہاد ہوگئے۔ اس طرح قوم شود کی طاقتیں کڑی کے جانے کی طرح جاود ہر باد ہو گئیں اور آئندہ چال کر د جال اور باجوج واجوج کی طاقتیں کڑی کے جانے کی طرح جادد پر باد ہو جائیں گ۔

• مرى جالاكب تى ب؟

لين كرى بالاكب منى به ؟جب كمرون نه بوچكا مو . كرى آباد كمري مالا

تیں تنی --- ای طرح آج منے کرے اور کر اِل جالا تن رہے ہیں ہداس وقت جالا تن رہے ہیں ہداس وقت جالا تن رہے ہیں ہداس وقت جالا تن ہے و ران موجائے۔ تعلیم کے ملتوں سے و ران موجائے۔ تعلیم کے ملتوں سے و ران موجائے۔ موجائے۔ اللہ کے ذکرے و ران موجائے۔

## • نه کالانه کوراه بنیاد بس ایمان ہے:

ایمان والوں کا آئیں میں ملنااور جڑنااور قومی وخائد افی چیزوں کاندافیلا۔ جاہے قوم کا ہویانہ ہو۔ خائد ان کا ہویانہ ہو ارتک کا ہویانہ ہو لیکن ایمان والا ہے کو آئیں میں ایک دومرے کا اگرام کر کے اجماعیت کو پیدا کرے جتنی اجماعیت پیدا کریں مے اخذکی مدو ساتھ ہوگ۔

ولا تَتَازَعُوا فَتَغْفَلُوا وَتَلْحُبْ رِيحَكُمْ (ب10)

#### اختلاف ہے بجو:

آپس کے اندرکشاکش مت کرو۔ اگر آپس می کشاکش کرو مے تودو نقصان بول مے:-

ا کی تو کم ہمت ہو جاؤ مے اور و و مروں کے اندرے تمہاری ہواا کھڑ ہو جائے گی بید دیا تمی اللہ یاک نے بیان فرمائیں۔

ا بی محریلی تر تیب سے اندر بھی آ ہی جس کشاکش مت کرو۔ اپی قوم سے اعرر اینے فائدان سے اعدراور جون ساو بی کام کررہ ہوائ سے اندر۔

یددین کاکام کرنے والے آئی می کشاکش نہ کریں۔ یہ کو فاد کے کہ یہ توہوں کررہا ہے۔ وہ فائے کہ یہ توہوں کررہا ہے۔ مرایک دوسرے کو قسورواد قرارد کھریاس کے ظاف کی کررہا ہے۔ مرایک دوسرے کو قسورواد قرارد کھریاس کے ظاف کی رہا ہے۔ نہیں: کئی کردہا ہے وہ اس کے ظاف کئی رہا ہے۔ نہیں: وَلَا تَنَاذِ عُوا فَنَهَ فَلُو اُونَدُ هَبَ رِیاحَتُ فَهْ (باره ۱۰) آ ہی جس کشاکش مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہوجاؤ سے اور تمہاری ہوا اکھڑ ہوجائے گ۔

تود نیاجب اخلاق ہے و بران ہو جاتی ہے ، اخلاص ہے و بران ہو جاتی ہے ، د موت دین ہے و بران ہو جاتی ہے تو بھر اس کے اعمر مکڑے اور کڑیاں جالے تنے ہیں۔

## کری کا فخر اوراس کا حشر:

جیے ویران کھرکے اخدر کڑی نے جالا تن دیااور کوتری نے کو نسلا بنا یااور کوتری نے کو نسلا بنا یااور کونسلے کے اخدر اخرے بھی دید ہے اب اس جانے کے اور کونسلے کے خطے کر دہ ایس اور اغرے کے حیکے کر رہ جی اس افراغ کی گرے جائے ہے جیکے کے حیکے کہ کہ حیکے ک

اب جب کروں نے دیکھاکہ کڑی خوب کو بچاند ری ہے، تو انہوں نے بھی اینے جالے تن دیئے تو ہورا کھر کڑی اور کڑوں کے جالوں سے بجر کیا۔

## و نیا بحری طاقتیں کڑی کے جائے ہیں:

فدائے پاک کی متم دنیا مجر کی طاقتیں یہ کڑی کے جائے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے مقابلہ میں ان کی کوئی دیثیت نہیں ہے۔ مقابلہ میں ان کی کوئی دیثیت نہیں ہے۔

اگرد نیا کودین سے آباد کیا جائے۔ دنیا کوانسانیت سے آباد کیاجائے اور دنیا کو بھلے اسمال کے آباد کیاجائے اولد کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی مساف کردے گا۔ اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہنا ہوں۔

ميراالله كبتائه:-

مَّثَلُ الَّذِيْنَ الخُّذُوٰا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْلِيَّا ءُ كَمَثَلَ الْعَنْكَبُوْتِ النَّهُ أَوْلِيَّا ءُ كَمَثَلَ الْعَنْكَبُوْتِ النَّيْوُتِ لَيَئْتُ الْعَنْكَبُوْتِ الْمَيْوُتِ لَيَئْتُ الْعَنْكَبُوْتِ الْمَيْوُتِ الْمَيْوُتِ الْمَيْوُتِ الْمَيْوَتِ اللّهِ الْمُوتِ الْمَيْوَتِ الْمَيْوَتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْتِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

یدانندپاک کتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری طاقتیں کڑی کے جائے ہیں۔ میرے محترم دوستواور بزرگو!جب کوئی گھر کو آباد کرنا جا بتا ہے توسب سے پہلے جائے معاف کرتا ہے اور جالوں کو معاف کرنے میں دیم نہیں گتی۔ جمال ولیااور چاروں طرف چیر دیا تو کڑی بھی فتم اور جالا بھی فتم۔ویر نہیں گتی۔

#### • عذاب كا يك جمار وت فرون ك ملك كا جالاصاف بوكيا:

جس طریقے سے قرعون ہاوجود یک اللہ نے اس کی ہدایت کا تناسامان کیالیکن پھر مجی وہ ہدایت کے اوپر قبیس آیااور اپنی ہے دھری کے اوپر رہا۔

تو گھراللہ پاک نے جب اراوہ کیا مصر کو دین ہے آ پاد کرنے کااور و کھا کہ بیہث دھری کرنے والامان کر قبیں دیتا تواب اس زہر لیے پھوڑے کا آپریش کرتا ہے اور اس زہر لیے پھوڑے کوا کھاڑ کر بھینک دیتا ہے۔ بیاللہ پاک نے جب طے کیا تواللہ پاک کے عذاب کاایک مجاڑو دیااور فرعون کے ملک کا جالا صاف ہو گیا۔

### وزارت اور دولت كاجالاختم:

اور الله پاک کے عذاب کادو سر اجماز و آیا تو بلان کی وزارت کا جالا صاف ہو میااور الله پاک کے عذاب کا تیسر اجماز و آیا تو قارون کے دھن دولت کا جالا صاف ہو میال الله پاک کے عذاب کا تیسر اجماز و آیا تو قارون کے دھن دولت کا جالا صاف ہو میال الله باک نے معر سے موٹی علیہ الصنوٰ قوالسلام اور نی امر ائیل کیلئے معرکے اندر دین کے چالو کرنے کی ایک فعنا منادی۔

#### الله کی پکڑ بہت سخت ہے:

آج بھی اللہ پاک ای طاقت کے ساتھ جیں ہم ساری دنیا ہے کہتے جیں کہ اللہ کی طاقت کو مہیں تعلیم کرو کے تو طاقت کو مہیں تعلیم کرو کے تو جب بحک اللہ پاک حمیس ڈھیل وے اور اللہ کی طاقت کو مہیں تعلیم کرو کے تو جب بحک اللہ پاک حمیس ڈھیل وے گا اس وقت تک حمیس پنتہ نہیں ہلے گا۔ جس وقت اللہ کی پکڑ آئے گی تواہ و نیا کے سارے و من دولت والو! — اللہ کی پکڑ اے کی تواہ و نیا کے سارے و من دولت والو! — اللہ کی پکڑ اے کی کوئی طاقت بھا نہیں سکتی۔

اس لئے بیں کہا ہوں کہ ساری و نیا کے اندر جماعتوں میں پھرو۔اور پھر پھر کر جم کراللّٰہ کی طاقت کا بیان کرو۔

## م کزورین:

ہم اس اللہ کے مانے والے میں جو ہری طاقت والا ہے۔ ہم لو کوں سے اٹی طاقت مبیں منواتے۔ ہم لو کوں سے اٹی طاقت مبیں منواتے۔ ہماری کوئی طاقت مبیں۔ خیلق الائسان صَعِیْفاً (ب٥) اٹی تو کمزوری کا اعتراف کرتاہے۔

## فداکے فزانے میں کوئی کی نہیں:

طاقت والا توالتہ ہے۔ وواتی بری طاقت والا ہے کہ ایک تم وے دیااور و کھو
کیما آسان وز مین ہتاویا۔ آئی بری طاقت والااللہ ہے کہ روزائہ تقریباً تمن لا کھ سے زیادہ
ہی ہوری و نیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ہر نیچ کو وود و آگھ ویتا ہے روزائہ جو لا کھ
آکھیں سپلائی کرتا ہے لیکن اس کے خزانے کے اندر کوئی کی نہیں آئی۔ ہرانان کی
صورت الگ بتاتا ہے، آواز الگ بتاتا ہے۔ مزائے الگ بتاتا ہے۔ جذبہ الگ بتاتا ہے۔
لیکن اس کے خزانے میں کوئی کی نہیں آئی۔

### الله کی بردائی بیان کرو:

کھڑے ہو جاد اور افتد سے ڈراؤ اور افتد کی بڑائی کو بیان کرو۔ اڈان کے اندر بھی اللہ کی بڑائی اقامت کے اندر بھی اللہ کی بڑائی۔ نماز کے اندر بار بار اللہ اکبر۔

الله اکنو الله اکنو الله اکنو الاالله والله اکنو الله اکنو ولله اکنو ولله اکنو ولله الحقد و تومید کون می الله اکنو و الله اکنو و الله اکنو و الله اکنو و الله اکبر بیدا موتوالله اکبر کی الله اکبر کی الله اکبر کی آواز چلتی ہے۔ رات کو سوتے وقت تعلق فاطمی پڑھتے ہیں تواس میں مجمی شاختان الله می المحفد لله می الله المنو الله می ا

### • يورى دنياش ألله أكبو كي آواز:

نی ے الله اخبو کی آواز چلتی ہے اور جاروں طرف الله الخبو کی فعا بن

جاتی ہے اس کے بعد پھر بنی کے بعد والے جو ممالک ہیں، آسر یلیا کے اندریہ آواز، پھر ندوزی لینڈ کے اندریہ آواز، پھر آسر یلیا کے بعد چلو تو فلپائن ہے، جاپان ہے، کوریا ہے۔ وہاں پریہ آوازیں گئی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آ کے چلو لمیشیا ہے ، انذونیشیاہے، تھائی لینڈ ہے، سلون ہے، یرماہے، وہاں پر اللہ اکبرکی آواز۔

ساری و نیای الله اکبر کی آواز لگ ری ہے ۔۔۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آگے بر میں اور اللہ کی بدائی سلیم کرنے والوں اور اللہ کی بدائی سلیم کرنے والوں اور اللہ کی بدائی بیان کرنے والوں کے ساحمہ عن اللہ کی مدو ہے۔

#### ہے ایمانوں کے مطالبات:

اور یہ جو بے ایمان لوگ ہیں انہوں نے ہر زمانے کے اندر ویکر انہاہ سے بھی یہ بات کی اور رسول کریم مسلطق سے مجی یہ بات کی گئی:-

"قَالُوا زَبُّنَا عَجِلُ لَنَا قِطُّنَا قَبُلَ يُومِ الْحِسَابِ" ـ (ب٢٢)

قيامت كاكون انتظار كراء مارا التي توقيامت والاعذاب آجي اتارور

يه ال به ايمانول نے كها ـ ليكن عذاب فيس آيا ـ كول نيس آيا؟

اس کے کہ اللہ پاک فور انہیں بکڑ کرتے بلکہ ہدایت کا سامان اور ہدایت کا انظام کرتے ہیں۔

مرانبوں نے کیا:-

"إِنْ كَانَ هَذَا هُوَا الحَقْ مِنْ عِنْدِكَ فَامَطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً فِنَ السَّفَاءِ أَوِ الْتِنَا بِعِدَابُ النِيمِ" (ب٩)

اگریہ قرآن تیراکام اور تیری کاب ہے تو آسان سے عامد اور گریرسا

وے اور جمیں پر پاو کروے۔

كين الله كاعذاب مر بعي ديس آيا:

اوربایان اوگ سی کتے رہے کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ آج کر کے بتاؤ۔

## • الله كل مدد أحلى:

پھراس کے بعد میں ہدر کا قصہ ہوا۔ اور اللہ پاک نے کر کے بتادیا۔۔۔۔۔اب ان کے ہوش کھٹے ہو گئے اب لوگ سمجے۔ واقعی سے جو اللہ اکبر کہنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک کی مدد آگئی۔ اب ان کی زیادہ چیئر خاتی تہیں کرنی۔

آج مجی جب یہ بات کی جاتی ہے تو ساری و نیا کے آوی کہتے ہیں کہ ارے بدر کا قصد سنایا۔ نبیوں کا قصد سنایا۔ دوفار و آل کے قصے سنائے۔ ارے آج کر کے بتاؤ۔

## کرنے والی اللہ کی ذات ہے:

تو بھائی کرنے والے ہم تو ہیں نہیں۔ کرنے والی تواند کی ذات ہے۔ وہ مسلخوں کو جانتی ہے کہ کتنے مجاہدے کے بعد وین کے کام کرنے والوں کی مدد کرنی جاہدے کو جانتی ہے کہ کتنی چاہدے کے بعد وین کے کام کرنے والوں کی مدد کرنی جاہدے اور کتنے بھاڑ کے بعد مجر مین کی کتنی چڑ کرنی جائے۔

#### حفرت شعیب ہے مطالبہ:

حفرت فعیب بھیان ہے ایمانوں اور بھر موں نے کہا:-"فَاسُوسَا عَلَیْنَا کِسَفاً وَنَ السَّعامَ اِن کُنْتَ وِنَ الصَّادِ قِیْنَ" (پ۹) اگرتم ہے ہی ہو تو آسان کے کلاے ہمارے اور گراکر ہمیں جاہ کرود۔ تو حطرت شعب نے اس کاجواب دیا:

"قَالَ رَبِيَّ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ"(باره١٩)

معرت شعب نے یوں کہاں کہ جو تمہارے کر توت ہیں اس کو اللہ جانیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو! کتنے جرم پر کس کو پکڑتا اور کتنے مجام ہے کرکس کی مدد کرتا بیداللہ کی مصلحتوں اور محتول کے ساتھ ہے۔ اس میں ہمیں د طل قبیل دینا۔

لیکن و کیمو! ایک بات و بمن میں رہے کہ کہیں ووجار مرتب اللہ کی دو آئی تو خدانخواست وین کاکام کرنے والوں میں افر نہ آجائے ۔۔۔۔ اپنی کروریوں کا احساس رہے کہ ہم بالکل کمزوریں۔

انسان انتا کزور ، انتا کزور ہے کہ جس کی کزوری کی کوئی حیثیت تہیں اور اللہ پاک اتن بری طاقت والاہے کہ جس کو آپ سن رہے ہیں۔

## • مارا چين

افسان انا کرورہ کہ اگر لا کوں آدی ال کر مینکروں سال تک محت کریں تو سارے ملک و بال والے اور سارے سا کنس والے ال کر مجمل کی ایک آنکھ فیل سارے ملک و بال والے اور سارے ساکنس والے ال کر مجمل کی ایک آنکھ فیل بنا سکتے۔ مجمل کا ایک پر فیل بنا سکتے۔ مجمل کا ایک پر فیل بنا سکتے۔ چینی ہے ہوری و نیا کو سے فیل بنا سکتے۔

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا۔ (ب٥)

اٹی کروریوں کو تسلیم کرو۔ اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ تو پھر اللہ کی طاقت تیری حمایت میں آجائے گی۔ توونیا بحر میں تیرے ہیڑے یار ہوں کے۔ اور آخرت میں بھی تیرے دیزے یار ہوں گے۔ یہ جو اتی ہے جے کہ ہم اللہ کی بدائی کو بیان کرتے ہیں یہ ہم اپنی طاقت کیل ہتا اور رہے ہیں۔ ہم اپنی طاقت کیل ہتا اور ہیں کہ ہم کو مارنے کیلئے پتول اور کے ایس میں ایک محرف اور ہوں کی بھی ضرورت نہیں ایک آوی آکر اگر ہمیں ایک محوف اور ہوری موت کا وقت آپیکا ہے تو ہم ای وقت مرجا کی گے۔ ہم تواجے کرور ہیں۔ ہم اپنی طاقت کو تنایم نہیں کرارہ ہیں۔ ہم اپنی طاقت کو تنایم نہیں کرارہ ہیں۔ ہماری کو کی طاقت نہیں۔

#### الله سب كاب:

سیکن زمین و آسان کو پیدا کرنے والا جواللہ ہے اور وہ اللہ مسلم ہ ان کا بھی ہے اور فیر مسلموں کا بھی ہے۔ ہم اس اللہ کی طاقت کو تشکیم کرار ہے ہیں۔

خداکی طاقت کو تنلیم کرو کے تو بیڑے پار ہوں سے۔ یہ آواز ہوری و نیا کے اندر لگانی ہے۔ کھیتوں میں بھی لگانی ہے۔ مکانوں میں بھی لگانی ہے۔ مکانوں میں بھی لگانی ہے۔ مکانوں میں بھی لگانی ہے۔ سے در میدانند کی بدائی کی آواز کو ہر مجکہ لگانا ہے۔

اور تمبارے ذہن میں کہیں آئے کہ اس مجمع کے سامنے تم چی رہے ہویہ آواز تو لگانی ماہنے جو بڑے بڑے مکوں کو چلانے والے بیں ان کو جائے کہنا ماہنے اس مجمع سے کہنے سے کیافا کدہ؟

نہیں۔ بلکہ حارب سامنے تو جتنا ہمارا بس ہوگا آئی ہم اللہ کے بوائی کی آواز لگائیں کے۔ محصول کے اعمر۔ خصوصی محصول کے اعمر۔ جتنا آواز لگانا بس میں ہے اتنی آواز لگائی جائے گ۔ اور جہاں ہمارے بس سے باہر ہے وہاں تک آواز کا پہنچانا ہے اللہ کاکام ہے۔

حضرت سلیمان کی چیونی کا گشت اور بیقراری:
 د کمید لو! سلیمان کی چیونی کو بی کو جب معرت سلیمان تشکر لیمر چلے تووہ چیونی بدی

پیان ہو منی اس نے ویکھاکہ مختر آرباہ اور تم ساری دوندی جاؤگ۔ تو تم اپی ہاوں کے اندر کھس جاؤے ۔ تو تم اپنی ہاوں کے اندر کھس جاؤے یہ خود نیوں سے اندر کھس جاؤے یہ کہد دیا کہ تم ہاوں کے جندر کھس جاؤے

فَالَتْ نَفَةً قَالِهَا النَّحُلُ اذْخُلُوا مَنَاكُتِكُمْ لَا يَحْطِفَنَكُمْ مُلْكِيمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَايَفُعُرُونَ (ب١٩)

اس نے یوں کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے نظر کو پت ہمی نیس چلے گا اور تم ساری دونددی جاؤگ۔اس لئے ای بلوں کے اندر جلدی سے داعل ہو جائے۔

میرے محترم دوستوال کے بس میں تہیں تھاک اسٹے بڑے حاکم ادراستے بڑے
نی تک اپنی بات پہنچائے تو جتنال کے بس میں تھال نے کیا۔ حالا تکہ وہ جو تی فیر
مکف ہے اور آپ حضرات کا بسترے لیکر جاروں طرف کمو منا بھر نااور آوازیں لگا۔
ہم اور آپ اس کے مکف ہیں۔

جب خیر مکلف چیونی نے آواز لگائی تواللہ پاک نے بیا آواز سلیمان تک پہنچادی اور حصرت سلیمان ویں پر مسکراد ئے۔

"فَتَبَشَّمَ ضَاحِكاً مِّنْ فَوْلِهَا" ـ (ب١٩)

جنے کے سلیمان کہ و کیموچیو نیوں کے بچانے کاکیراا نظام کردی ہے۔
اور یہ آواز صرف سلیمان تک نہیں پنجی۔ بلکہ خود نی کی یہ بات سامے جمع تک

اور یہ آواز صرف سلیمان تک نہیں پنجی۔ بلکہ خود نی کی یہ بات سامے جمع تک

پنج کی۔ حالا تک چود نی آگر ہماری دان پر ہو تو ہم پیچان نہیں سکتے اور بات تو پنجاد رکنامہ

لیکن براروں سال کے پہلے خود نی کی آواز گی۔ اور براروں سال کے بعد
د مضان شریف کے مہینے میں اور بھی دوسرے و توں میں سور و ممل پزھی جاتی ہواتی ہے اور
کروڑوں مسلمان اس بات کو سنتے ہیں۔

• تاورمطلق الله:

تواللہ ایا قادر مطلق ہے کہ خیر مکلف چو ٹی کی آواز کوجودرو ہری آواز تھی اس کو ہزاروں سال کے بعد لا کھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچادیا۔

قوہم اور تم اسینے بسترے افعائے افعائے ساری دنیا کے اندر مجیل کر اللہ کی ہدائی کو بتا کیں، ہمار اوواللہ قاور ہے کہ جہاں تک ہماری آواز فیس پھٹی وہاں تک وہ ہماری آواز کو پہنچاوے۔ آواز کالگانا ہمار آکام ہے اور آواز کا پہنچانا اللہ کا کام ہے۔

### درے اند میرنیں:

ہرزمانے میں بیات ہوتی ہے کہ تمہار التنایز اللہ تمہاری دو کیوں نہیں کر تا؟ لیکن حضرت نوح طیہ السلام پر مدد آئی ہے ۹ سوسال کے بعد اور دوسرے نہیوں پر بھی مدد آئی ایک مت کے بعد۔

الله پاک فوب مجاہدے کراکر، اور فوب آزمائشوں میں ڈال کر رومانیت کے ایم رز ہروست طاقت پیداکر تا ہے۔ اور اس کے بعد حمرت انجیز مددی لا تاہے۔

#### • وعدة خداو تدي:

لیکن ذیمن آسان کا پیدا کرنے والا فدااس کا جواب دیتاہے کہ اگر تم مدھار کام کرنے والوں کو تکالنے کی قکر کرتے ہو توہم تم کو دنیائی ہے تکال کر پاہر کردیں مے اور سدھرے ہوئے وکوں کو جم بہاں پر بسائیں سے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک بھ

تميں بتلا۔

ہر نی جود حوت کاکام لیکرا فیا تو پھٹے ہوئے لوگوں نے ان کو خوب سٹلیاور خوب یرا ہملا کہا:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَالرُّسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُوَدُنْ فِيْ مِلْنِنَا۔(٣٧)

نبیوں سے اس زمانے کے مجڑے ہوئے لوگوں نے اور اپنی مرمنی پر چلنے والوں نوگوں نے کما:-

"إتو ہمارے بینے بن جاؤاور اگر ہمارے بینے ۔ فیل بنتے تو ہم تم کو اپنی استی سے باہر تکال دیں کے مید انہوں نے کہا کیو کلہ ان کواپی طاقت پر محمند تھا"۔

لیکن زیمن و آ سان کا پیدا کر نے والا فدلہ جا عماور سورن کا پیدا کر نے والا فدااور جنت و جنم کا پیدا کر نے والا فدلہ سمندروں کو پیدا کر نے والا فدلہ آ سان سے پکا پکلیا کمنا اتار نے والا فدلہ سمندر عی باروراستے بنانے والے فدلہ حطرت ہوسٹ کو جیل فائے ہے بٹا کر مصر کے خزانے کو قد موں عی ڈالنے والا فدااور قاور مطلق اس اللہ فائے والا فدااور قاور مطلق اس اللہ فائے ویک ہے۔

فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الظَّالِمِيْنَ. (ب17)

اللہ پاک نے آسانی وحی بھیجی کہ جو تم کو اپنی بہتی اور اپنے شمر سے ثالنے کیلئے کمہ رہے ہیں ہم ان کوو نیاہے نکال کر باہر کرویں گے:-

وَلْنُسْكِنَنْكُمُ الْأَرْضَ فِنَ بَعْدِ وَلَمْ - (ب١٢)

اورز من ران کے بعد ہم تم کوبسائی کے۔

توجوید کمد کے بے ایمان لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ پاک نے میں معالمہ کیا۔ ان لوگوں نے میں معالمہ کیا۔ ان لوگوں نے آپ میں پروگرام بنایاک رسول کریم منطقہ کویا تو مثل کرویں یاان کو کمیس پر محیر کرد کے لیس یاان کویا ہر کردیں۔

## • جاه کن راجاه در چین:

سین اللہ پاک نے مادیا کہ بدر کے اندر وہی لل ہوئے جو لل کرنے کی الکر کرتے تھے اور دی قبل کرنے کی الکر کرتے تھے اور دی قید ہوئے جو قید کرنے کی الکر کرتے تھے اور انہوں نے بی اسپنے وطن کو چیوڑ ل

ان بے ایمانوں نے تین ہاتھی رسول کریم میلائے کے ساتھ سوچی تھیں اور وہ جنوں ہاتھ ہوگئے۔ جنوں ہاتھی ان کے ساتھ ہو حمیں۔

اورالله ياك في ايمان والول سے كيا:-

وَادَّكُرُوا اِذَائَتُمْ قَلِيْلُ مُسْمَضَعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ انَ لِتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ وَالْمِيكُمْ بِنَضرِهٖ وَرَزَقْكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ ـ (ب٩)

## • تذكر و اوش وكرم:

اللہ پاک کہتا ہے اوا بھان والو ایو کر واس دن کوجب تم تموزے سے تھے اور زمین کے اندر کے والے جمہیں بہت کر ور سجور ہے تھے اور تم کوڈر تھاکہ لوگ ہمیں ایک لیس سے اور تم کوڈر تھاکہ لوگ ہمیں ایک لیس سے اور لوگ ہمیں نامعلوم کیا کرڈالیس سے۔

توانندیاک نے مرید منورہ میں تمہیں فی کا اورانندیاک نے نیبی مدو تمہارے ما تھو کی اورانندیاک عشر کرو۔ ما تھو کی اورانندیاک سے ایک ما تھو کی اورانندیاک سے ایک دوری تاکہ تم الندیاک کا شکر کرو۔

تو میرے محترم دوستوادوسرے زمانے کے قصے دسول کریم ﷺ نے سنائے تو ان ہے ایماتوں نے کہا:-

يه توکهانيان بير۔

نیکن اللہ پاک نے رسول کر بم میکھنے کے زمانے علی وہ کام کر کے بتادیا تب ان کے حوصلے ٹوئے۔اور ان کے ہوش کھٹے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج ہی ہارااللہ ای طاقت کے ساتھ ہے اور یہ اللہ صرف ہارا نہیں ہے باکہ یہ ہوری اللہ صرف ہارا

### <u>&</u> •

اند کی قدرت کے مقابلہ میں راکٹ اور اونٹ دونوں برابر جی اور اللہ کی قدرت مطالہ کے مقابلہ میں ویڈا، کوار اور ایٹم بیرسب برابر جی۔ فدائی قدرت مطالہ کے ساتھ ہے۔

### 👁 بوري د نيا کو دعوت:

ہم ساری دنیا کو ڈکے کی چوٹ پر دھوت دیتے ہیں کہ زنین و آسان کے پیدا کرنے والے خداکی طاقت کو تسلیم کرو تو تہارے بیزے پار ہوں کے اور اگر قبیل کرو کے توجب کی قدب کی دو تا تاہ ہے گااور جس دن اللہ پاک کی پار آئے گی اس دن اللہ پاک کی پار کے توجب کی دی جہیں کوئی تہیں بھا سکے گا۔

ہم نے یہ مارے نبیوں کے قصے سائے اور نبیوں کوان کی بہتی والوں نے جو پکو کہااللہ پاک نے وحی بجیجی اور ان بے ایمانوں کو و نیابی سے نکال کر پاہر کردیا۔ ایمان والوں کوانٹ پاک نے بسایا ور رسول کر ہم سکتے کے زیانے میں بھی کردیا۔ اور آج کے بارے میں بتاووں۔

## آخرت کاخوف آبادی وخوشحالی کاسب:

جمار النديد كبتائ كر جيت جمل في ان كوبسايالور آباد كيااور تعطيم و يوكول كو برايالور آباد كيااور تعطيم و يوكول كو برباد كيا --- اكر قيامت تك كمن كو آباد بونائ تواللد ك براه كي المديد ابوجائ كالمريد ابوجائ كالمراشد ياك وميدول كااور وحمكيول كافريد ابوجائ الله ياك

کاڈر پیدا ہو گیا۔ اللہ کے سامے قیامت کے دن کھڑے ہونے کاڈر اور اللہ پاک نے جو وحیدیں بتائی میں اگر اس کاڈر پیدا ہو جائے تو ہم ان سارے بہتی والوں کو آباد رکھیں سے۔ بریاد فہیں کریں مے۔ خود اللہ پاک کہتے ہیں:

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىٰ وَخَافَ وَعِيْد(ب١٢)

تودیکھو ہوری دنیا کے اندر آفرت کے خوب چرہے کئے جائیں، ہر جگہ آفرت کے خوب چرہے کئے جائیں، ہر جگہ آفرت کے جربے کے جائیں۔ اپنی ہوگ کے سامنے بھی۔ کے چرہے کئے جائیں۔ اپنی ہوئی بھی سامنے بھی۔ اور جہاں بھی جاؤ، وہاں پر آفرت کے خوب چرہے کرو۔ بورے عالم کے اندر آفرت کے جربے کرو۔

آ آ قرت کے چہے خوب کے اور دنیا کے بہنے والے انسان قیامت کے ون خدا کے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈر کے اور قیامت کے دن کی خدا کی د حمکیوں سے ڈر محد توانڈیا کسان کو برباد نہیں کرے کا بلکہ آبادر کھے کار

### • سب کے بیزے یار ہون:

ہم ہوری و نیا کی آبادی جاہے ہیں۔ ہم و نیا کی بر بدی نہیں جاہے۔ ہم او کوں کو بر باو کرانا نہیں جاہے ہم ہوری و نیا کے اٹسانوں کے بیڑے فرق کرانا فیس جاہے۔ ہم ان سب اٹسانوں کے بیڑے یار کرانا جاہے ہیں۔

اگر اللہ اک کی طاقت کو متلیم کر لیس تواللہ اک سب سے بین سیار کردے گا۔

### حضرت نوح عليه السلام كالي قوم كودراتا:

"إِنَّا آرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِةِ أَنْ أَنْفِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ الْفِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ الْفِرْ عَذَابُ إِلِيْمٌ "(ب٢٩)

معزت نوع علیہ السلام ہے اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ۔ جیے پہول لیکر بندوق لیکراوراس کے اندر کولی ڈال کر آ دی بندوق کی نالی ہوں سید می کردے۔ وہ صرف درار ہاہے و کیے نمیک ہو جا۔ دکھ پنول۔ تواس طرح تم دراؤ۔ لیکن مول مت چیوڑ تا۔ تواس طرح تم دراؤ۔ لیکن مول مت چیوڑ تا۔ تواس طرح اللہ کے عذاب کو ما تکنا فیس ہے۔ ساری دنیا کو عذاب سے درانا ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ مجی کہ دیا:

لیکن جب اللہ پاک کا عذاب آجائے گاتو پھر کسی کے ہٹانے سے تیس ہے گا۔ تو۔ اللہ پاک تاراض ہو کر بوری و نیا پر عذاب لاویں اس کے پہلے بوری و نیا بس جل کر اللہ کے بندوں کواللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔

"ذَالِكَ لِمُنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيُد".

ہمیں اٹی زیر کی کے اعمال کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ ایمان کے اندر طاقت پیداکرنی ہے۔ اعمال کے اندر طاقت پیداکرنی ہے۔ دمضان کے مینے کے اندر دوزور کھنا ہے۔ دمضان کے مینے میں واب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔

### زكاة ندويغ كاوبال:

اور یہ نہ کو قاکا مال بغیرز کو ق کے مال میں ال جائے تو یہ دوسر سے مال کے اوپر بھی وہال سال ہے۔ بھائی سال جب بورا ہو جائے تو آدی زکو ق کے مال کو ہاہر نکال دے روائک میں نیا تو خطرہ اور ہے کہ کہیں دوسر سے ال کے اوپر بھی وہائٹ میں نیا تو خطرہ اور ہے کہ کہیں دوسر سے ال کے اوپر بھی وہائٹ تر بے کے موقع نہیں ہے اور مستحقین وہائٹ تو بھی اے الگ کروے۔

#### • اعمال کے اثرات:

اس کے کہ جیے و نیا کی چیز وں میں اثرات ہوتے ہیں ای طرح انسان کے افعال کے اندر بھی اثرات ہیں۔ اگر انسان برے عمل کرتا ہے تو جہم کا عذاب اور جہم کے اندر بھی اثرات ہیں۔ اگر انسان برے عمل کرتا ہے تو جہم کا عذاب اور جہم کے اندر الگارے اور جھکڑیاں تیار ہوتی ہیں جیے اگر سمان اللہ الحمد اللہ پڑھے تو جسے کے اندر در حت تیار ہوتے ہیں اور اگر زکو تا دے تو وہاں پر سانپ تیار ہوتا ہے ہر بھلے اور برے عمل کی ایک مثل بخت ہے۔

# • چزوں کے معلق اور غلط استعمال کے سائج:

ميد من حي مثال دون:

دیاسلائی ہے دیاسلائی۔اب اس کو کس آدی نے ہوں رگز ادور گر کر اس کو لکڑی کے اور اس کو لکڑی ہے دوسری کنزی جلائی تو پانچ ہزار دیکیں، یریانی، قورےاور پاؤی تیار ہوگئی۔۔۔۔۔۔ایک دیاسلائی کا یہ مجے استعمال ہے۔ اور اس دیاسلائی کا یہ مجے استعمال ہے۔ اور اگر اس دیا سلائی کور گز کر پٹر ول کی منگی جس ذال دیا تو وہاں فور آ آ ل کے شطے ہور کئے گئیں ہے۔ ہراس کے اندر ایک کنزی لگا کر جس بزاد دو کا نیس جور اش کی مشحص اس کے اندر ڈال دیا تو ان کے اندر آگ کے ہور ہے ہور ہے ہمرایک کنزی لگا کر میں ہور ہے ہور ہے ہمرایک کنزی لگا کر میں کے دور میں میں فرال دیا تو ان کے اندر آگ کے ہور ہے ہمرایک کنزی لگا کر میں کو دام جس فرال دیا تو ان کے اندر آگ کے ہور ہے ہمرایک کنزی لگا کر میں کو دام جس ڈال دیا تو ان کے اندر آگ کے کو داموں بھی ہور کے ہور ہے۔

توایک دیاسلائی کا فلد استعال آگ کے شعلوں کو لا تا ہے اور ایک دیاسلائی کا مجمح استعال بریانی، یا واور زروے کی و مکس کواتا ہے۔

ای طرح الم مازول کے انسان کا بدن اس کا آگر می استعال ہوا۔ نمازول کے اندر تعلیم کے ملتول کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر، قرآن پاک کی طاوت کے اندر اور دومرول کے ساتھ اطلاق برسے کے اندر۔

# • غیرسلموں کے ماتھ بھی اخلاق برتے کی تعلیم:

مسلمانوں کے ساتھ بھی اخلاق پر تل فیر مسلموں کے ساتھ بھی اخلاق پر تل آواز آئی آب اپنے گھر کے اوپ بیٹے ہوئے ہو اور کسی بڑھیا کے چینے اور کراہنے کی آواز آئی آپ نے فور اوپی بوی کو بھیجا اور پانچ سورو ہے دیکر بھیجا۔ دیکھا تو ووایک فیر مسلم بوز حی مورت تقی۔ اور اس کو پانچ سورو ہید دیدیا۔

یہ ہم کور سول کر ہم سی نے سکھایا ہے کہ غیر مسلم ہمی پر بیتان حال ہو تو اس کی بھی پر بیتانی دور کرنے کی کو شش کی جائے۔ اس سے اندر مسلم اور غیر مسلم کامعاملہ ندر ہے۔

# ظلم کی شہنی مجھی میملتی شہیں:

آگر کمی مسلمان نے کمی غیر مسلم کی زین دیادی - تواہیے موقع پر ہم مسلمان کو سمجانا ہوگا کہ ہمائی ہے مسلمان کو سمجانا ہوگا کہ ہمائی ہے مسلمان کو سمجانا ہوگا کہ ہمائی ہے دین واپس کردے ورنہ ساتوں زمینوں میں ہے یہ زین لکال تیرے کے اندر طوق بنا کر بہتا یا جائے گا۔ اس کو واپس کردے۔

ہم اس کو مسلم اور فیر مسلم کا مسئلہ قبیل بنائیں ہے۔ یہاں پر تو فیر مسلم مظلوم ہو تواس کے ساتھ ہدروی ہے کہ اس کو علم سے دوکا جائے۔ اس کو علم سے دوکا جائے۔ اس کے گا۔

اؤ کاغذ کی جمجی جلتی نہیں علم کی فہنی شمجی سچلتی نہیں

#### ویندار بینااور د نیادار باپ:

تو مسلمان اگر اللم کردہا ہے تو ہم اس کی فوزی جی ہا تھے ڈال کر کہیں کہ ادے تیرا
ہاپ ہے ، مسلمان ہے ، اس نے فیر مسلم کی زعن دہائی ہے تو جا استے ہاہ کو سمجما کہ اہا
جان بید زعن واپس کردو — لیکن اہا جان جو تک اعتصادول جی نیک دہے تھے ان
کے اند دونیا کی محبت بہت ہے اس لئے اباجان کہتے ہیں کہ بیٹا جی توواہی فیکس کر تا۔

اب آپ نو کھاکہ میر اپاپ قیامت کے دن پری معیبت میں آئے گا۔ اس لئے کہ دان پری معیبت میں آئے گا۔ اس لئے کہ دواس بے جارے فیر مسلم کی زمین دہائے بیغا ہے۔ تو آپ نے اپا جان کے ساتھ ہدردی کی اور یوں کہا کہ اپاجان! جتنی فیر مسلم کی زمین آپ نے دیائی ہے میں آئی اپی زمین آپ کودیئے تیار ہوں۔ میر کی زمین لے لو، فیر مسلم کی زمین وے دد۔

افی زمین و ینا بطور اخلاق کے ہوگا۔ اور غیر مسلم کی زمین واپس کرتا ہے بطور انساف کے ہوگا۔ کین باب ایساد نیادار لکا کہ اس نے ہوں کہا کہ بیٹا تیری زمین بھی اوں گا اور اس کی زمین بھی فیس میوروں گا۔ بعضے اوک اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بیس میری زیادہ ہوتاتی ہیں تو مال کی حمت برحہ جاتی ہے۔ الاخلافاذ الله مال کی حمت برحہ جاتی ہے۔ الاخلافاذ الله مال کی حمال کی حمالت کرے۔

## • حق کو حق کہناہے:

تو میرے محترم دوستو! پاپ مانا فیمی اور دوہ پات کچیری کے اندر کی تو کچیری کے اندر کی میں۔ ان کااکر ہم اندر نے کے سامنے بھی اس مینے کو کہنا ہوگا کہ نے صاحب ایہ میرے اہا ہیں۔ ان کااکر ہم کرنا میر فی ذمہ منروری ہے ، ان کا ادب کرنا میرے لئے منروری ہے ۔ لیکن میرے اپنے منروری ہے۔ میں کوائی میرے اپاجیے اللہ کے بندے ہیں ای طرح یہ غیر مسلم بھی اللہ کا بندہ ہے۔ میں کوائی دیا ہوں کہ یہ زمن غیر مسلم کی ہے۔ میرے اپاکی نیمی۔

یہ ہم کورسول میں نے سکھایا ہے، اس کے اندر مسلم فیر مسلم کے مسئلے کو نیس لانا جائے۔

### • دوکان سے بھی دعوت کاکام:

آپ نے میچ دوکان کھولی، دوکان کے اندر آپ جاول بھی بیچے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا چڑیں بیچتے ہیں۔۔۔ آپ پہاس روپے کے دس کلو جاول دیتے ہیں۔ دوکان کملی۔ لوگ آئے۔ مب کو آپ نے دس موس کلو جاول دیئے۔

تہارے مطے کی ایک فیر مسلم ہوڑھی ہے ہی میج میج کاری شیخے ہوئے تہاری ووکان پر پہنچ گا۔ اور اس نے جاکر کہاکہ پہاس وہ ہے۔ اس لئے کہ اس کی پر شائی سے واقت آپ نے بجائے وس کلو کے جس کلو وید ہے۔ اس لئے کہ اس کی پر شائی سے واقت خے ۔ اس لئے کہ اس کی پر شائی سے واقت خے ۔ اس لئے کہ اس کی پر شائی سے واقت جنہوں نے ہورڈ لگا تھا کہ ہماری مجد میں کوئی بیان نہ کرے، تو یہ سارے کے سارے جنہوں نے ہورڈ لگا تھا کہ ہماری مجد میں کوئی بیان نہ کرے، تو یہ سارے کے سارے ہیں ہیں گا واور ہم کو وس کلو ۔ وس تو ہیں ہیں گا واور ہم کو وس کلو ۔ وس تو ہیں ہیں گا واور ہم کو وس کلو ۔ تو ہیا س دو یہ میں میں کو کا بن ہے اور جو شل نے اس ہورش میں اور جو شل نے اس ہورش میں مورث کو سے اور جو شل نے اس ہورش میں درت کو دس کلو کا بن ہے اور جو شل کی حورث ہورش کو درت کو دس کلو کو ستا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے مجریزی لی سے ہو جماکہ بدی فی رات کو تم کراہتی بہت موکیا پریشانی ہے؟

تواس فیر مسلم ہوڑ می مورت نے کہا کہ بیرے سات بیٹے ہیں۔ بی نے ان سب کی شادیاں کردیں دوا چی بع ہوں کو نیکر سطے سے اور میری کوئی خیر خبر فہیں ایک سے کہ کر دور دنے گی۔ جب دور و نے گی تواس کاروناد کھے کرایے کو بھی رونا آگیا۔ کول ذرد ول کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورند اطاعت کیلئے کھ کم نہ تھے کرومیاں

مبادت کیلئے تو فرشتے بہت ہیں۔ انسان کودروول کے داستے پیدا کیا ہے۔ لیکن دیکھویے مطلب نمیں ہے کہ مبادت کے داستے قہیں پیدا کیا۔

وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَغَبِّدُونِ ۚ (٣٧)

جنات اور انسان کو اند پاک نے عبادت کرنے کیلئے پیدا کیا اور انسان کی عبادت ایک ہوگی کہ لوگوں کا درو ہمی دل کے اندر پیدا کرے گی۔

لو آپ دو نے لیک دو ہوڑھی مجی دوری ہے۔ دومدے کے سامت و کھورہ ہیں۔ اور تعب کررہے ہیں کہ کوئی دشتہ داری تویں اور پھر مجی اتن ہدروی مجی ہوری ہے۔

پھر آپ نے اپنے بیٹے کہا کہ بیٹا ہے جو تم دوکان کے اندر تو لئے اور بیخ کاکام
کرتے ہو تو دو ذرانو کروں کے حوالہ کر دواور تم اس بڑی بی کوا پی موٹر کے اندر بنماؤاور
بنما کے بہتال میں داخل کر داور ہے لو تمن بزار رو پے یہ ڈاکٹر کوا پُروائس دے دو۔ اور
میں ڈاکٹر کو فون کر تا ہوں کہ اس بڑی بی کے طلاح کا جو ثرچہ ہوگا وہ میری دوکان سے
تہارے ہاں بھی جانے گا۔ اور بیٹا بڑی بی فد مت کیلئے کوئی مورت تجویز کرو۔ اس
مورت کی جو سخواہ ہوگی دہ ہمی ہم دیں مے۔ بیٹاموٹر میں بنما کر اس بڑی بی کو لیکر چالا
میر دار ہی ہمی خوش، متولی ہی مجی خوش اب میں کر دیا۔ اب یہ سارے دکھ کر لالہ بی مجی خوش،
مر دار ہی ہمی خوش، متولی ہی مجی خوش اب میں سارے مائوس ہو صحے۔ اور جب یہ مائوس
ہو کے تو اب ان کو اللہ سے جو ڈرنے کی گر کر دیا۔

اب آپ نے کہاکہ لالد می اور سروار می اور متولی تی بیرایوں می جا ہتا ہے کہ آپ لوگ میرے کمرے آپ اور جائے میں او

۔۔۔۔ آپ کا اخلاق و کی کر سب خوش خوش آپ کے یہاں آگئے۔ آپ نے جوان کوروٹی کان کو پاکس ایک آپ نے جوان کوروٹی کوان کو پاکس ودیہت متاثر ہوئے

# كم خرج بالانشيں:

ہم آپ کے بیچ کی شادی ملے ہو گی۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے اور کے کی شادی ملے ہو گی۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے اور کے کی شادی میں بھی خوشی آگئے۔

آپ توارب چی، کھر ب چی ہیں لیکن آپ نے اپنے لڑکے کی شادی جو کی وہ چند ہزار میں کی۔ اب متول جی بھی کہنے گئے کہ استے بڑے مالدار اور شاوی میں خالی چند ہزار خرج کئے۔

تو آپ نے کہادیموہمارے لڑکے رسول کریم میکھنے کی لڑکوں سے افعنل تھیں ہے۔ بہان کی لڑکوں سے افعنل تھیں ہے۔ بہان کی لڑکوں کی شادی سید ہے۔ دے طریقے پر ہوئی۔ تو ہمارے لڑکے کی شادی ہمی سادے طریقے پر ہوگی۔

### • شادی کے میے بیاکر کیا گیا؟

اور متولی تی! یہ جو شاوی کے پہنے میں نے بچائے تواس کامی نے بینک بیلنس فریس کے بینک بیلنس فریس کے دریعہ بیلنس کے دریعہ بہت سے فیر شاوی شدہ الا کے اور لاکھ اور لاکھ اور لاکھ اور لاکھ اور لاکھوں کی شاویاں کرویں۔

## • مس نے کالونی بنائی:

اور میں نے ایک کالونی میں بنائی ہے۔ اس کالونی میں میں نے ایک کروا ہے اور اپنی ہوں کی ایک کروا ہے اور اپنی ہوی کیلئے۔ اور باتی جتنے کرے میے ان کیلئے میں فریوں کیلئے ایک کرے میے ان کیلئے میں فریوں کے پاس میااور میں نے ان سے بات چیت کی۔ دور کہا کہ ویکمو تم میجوز

روپے ہر مینے کا کرایہ دیتے ہواور کھیں سال سے تم کرایہ دار ہو۔ ہماری کالونی کا کرو بارہ ہر ار میں ہنا ہے۔ ہر مینے اگر تم ایک سور دید دو کے توایک سال میں بارہ سور دیہ موں کے۔ اس طرح دس سال میں اس کی بوری قیت ادا ہو جائے گی۔ تو تم دس سال میں اور اوٹرین جاؤ کے۔اور اس میں تم کھیں سال سے کرایہ دار رہی ہو۔

اس طرح دولوگ ميرى كالونى عى آكربس مخدان عى بعض في بر ميني ايك سوك بيجائي على المرح دولوگ ميرى كالونى المح كالمح كالم كالمح كا

ہم ان غرید لکو اٹی کالوئی کے اندر یغیر چیوں کے بھی کرودے کے تھے لیکن اگران غریدل کو ہم بغیر چیے کے کرودے دیے تو پھر یہ فریب انگ کر کھانے والے بن جائے۔ ان فریدل کو ہم اٹی جو تی فیس منانا جاہتے۔ ہم توان فریدل کو اپنے سرکی نوائی منانا جاہتے۔ ہم توان فریدل کو اپنے سرکی نوٹی منانا جاہتے ہیں کہ عزت و آ ہرو کے ساتھ یہ رہیں۔ تو تم لوگ جا ہو تو میں اٹی کالونی بھی د کھادوں۔

## کالونی میں ایمان کی مجلس اور ایمان کی ہاتیں:

اب الله جی، مر دار جی، متولی جی به کالونی دیمنے گئے۔ تو جاروں طرف فریب آباد اللہ کر وان کا اور ایک کر وان کے بیٹے کا۔ در میان جی مسجد نی ہوئی۔ اس میں کوئی جا میں کوئی جا دی ہے۔ کہیں تعلیم کے طلقے تو کہیں اللہ کاذکر۔ میں کوئی جا دی ہے۔ کہیں تعلیم کے طلقے تو کہیں اللہ کاذکر۔ کہیں ایمان کی مجلس۔ بین چہل کی اردی ہے۔ کہیں ایمان کی مجلس۔ بین چہل کی اردی کوئی دریان رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے نداور کی میں ایمان کی مجلس دو ستوایہ سارا مظر لوگوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ اور این میرے محترم دو ستوایہ سارا مظر لوگوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ اور این

رمی نے کہاکہ ساری دنیا کے اندر تو چینا جھٹی ہے۔ سب لینے والے ہے ہوئے ہیں اس لئے اوائی ہداور تہارے نی دعفرت محد ملک نے دین کا حرائ مثلیا ہے۔ بجائے چینے کا ان کے اندار تہارے نی دعفرت محد ملک نے دین کا حرائ مثلیا ہے۔ بجائے چینے کا ان چینے کا ان کا جاندار تہارے نی نے تو ہا شما سکھایا۔ جتنا ہانے کا اتا جوڑ ہوگا جتنا چینے گا اتا تو ہوگا۔

#### • توڑ کے رائے:

ہے رے عالم میں جمینے کا حرائے ہے۔ جموت ، سود ، د حوکا، نمین ، خیانت ، ٹاپ تول میں کی ، چوری ، ڈکیتی، میرسارے جمینے کے رائے ہیں۔

پوری د نیاکا نظام جو ہے وہ " لینے "کی بنیادی ہے۔ اگر دے گا بھی تو لینے کیلئے دے م گا --- اور یہ ہات بھی بتاد دس کہ جو لینے والا بنے گاوہ کنگال بنے گا۔ اور جود یے والا بنے گا۔ اللہ اس کے دل کو ختاہے بھر دے گا۔

اب تم یہ کو کے کہ مولوی صاحب او بنا ، و بنا کو د بنا او فر کے اندر و بنا او فر کا اندر و بنا ہم یہ کے اندر و بنا اسٹ و بنا اسٹ و اروں کو د بنا سخر بنا کو د بنا اور فیر مسلم کو و بنا --- آوتم لوگوں کے ذبین میں یہ بات آئی ہوگی کہ مولوی صاحب اتم تو بس و بنا ، و بنا و بنا

# • خدائی خزانے، لینے کی جگہیں:

تو بی لینے کی بھی جگہ بتادوں ۔۔۔ لینے کیلئے خدا کے خزانے بیں۔ایک ہاتھ پھیلا انڈ کی طرف لینے کیلئے۔اللہ ۔۔ پھیلا انڈ کی طرف لینے کیلئے اور دو سراہاتھ پھیلا بندوں کی طرف دینے کیلئے۔اللہ ۔۔ لینے والا بن اور محبوب علی خدا بن۔ لینے والا بن اور محبوب علی خدا بن۔ لینے والا بن اور محبوب علی خدا بن۔ لوگہ کر توالد کا بھی محبوب ہوگا۔ تیرے چیرے کو دیکے کر اوکوں کو خوشی ہوگی کہ دیکھو کیا بھلا آدی ہے۔

تو میرے محترم دوستوا اگردیے کا جذب بنادرلو کول کے ساتھ خیر خوای کا جذب بناتوں کے ساتھ خیر خوای کا جذب بناتوں کے بناتوں کے بناتوں کے بناتوں کے بناتوں کے ادر اگر چینا جیٹی کا جذب بناتوں کے اندر سوائے لڑائی جھڑے کے اور کچے نہیں۔

### بمدردی والے لوگ:

عمد المي مثال دول: طوه به طوه و پائج آدى ايك دوسر بى جدردى كرف و الله مثال دول ايك دوسر بى جدردى كرف والله تو پانچوں نے سوچا كه دوسر بى كى جدردى كرف والله تو پانچوں نے سوچا كه دوسر بى كھاليں جى نہ كھاؤں، اس لئے كوكى تهيں كھار با بهد كار ايك نے جمت كى القمد المعلياد داك سے مند جى دالا اس طرح چادوں كے مند جى ايك لقمد دالا ا

اوریہ بھی جو تھے ہدر دیوالے تھے۔ چینا جھنی والے تو تے نیمی۔ ان کے اندر میں ایار و ہدر دی کا جذبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھیٰ! خود تو کھاتے نیمی اور ہم کو کھاتے ہوں اور ہم کو کھلاتے ہو توان لوگوں نے بھی ایک ایک لقمہ لیکر اس کے منہ میں ڈالا اور اس طرح طوہ جو تھاوہ فتم ہو کیا اور آپس میں محبتیں بڑھ کئی۔

ابوه چارول ہول کہتے ہیں کہ تم کتنے بھلے آدی ہوکہ ہم نے تو تم کوایک ایک لقمہ کھلا اور تم نے ہم کو دودو لقے کھلائے۔ توبہ ہول کہتا ہے کہ میرے سے نیادہ بھلے تو تم ہو کہ میں نے تم کو دو دو لقے کھلائے اور تم چاروں نے مگر میرے کو چار لقے کھلائے۔ کہ میں نے مگر میرے کو چار لقے کھلائے۔ و کی میں نے مگر میرے کو چار لقے کھلائے۔ و کی مواد ان نفع میں رہا۔ دینے والا نفع میں رہا۔ دینے والا نفع میں رہا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ای دوجہ دو کی کی دو صفت ہیں ابو جائے جو متالی جاری ہے۔

• حريص اور لا لجي لوك:

اس کے بالقابل وہی طوہ لیکریانی آدی بیٹے اور بیا نجوں لا لی بی اور حریص

اور چینا جینی والے۔ بیدیا نجوں جینے اور یا نجوں کا ذہن یہ ہے کہ ساراکا سارا اطوہ بی اکیا کھا جات کے ساراکا سارا اطوہ بی اکیا کھا جاؤی ۔۔۔ لیکن کھا تو سکتے تہیں اس لئے کہ دوسرے بھی ایسے ہی لا کچی جینے جیں۔ جینے جیں۔

اب کمانا جوشر و ع کیا تو تھوڑی و بریش ملوه فتم! اب ان کی اتمی سنو!

ان کی ہاتیں تو محبت کی تھیں جنہوں نے ایکار و بعدروی کا معالمہ کیا۔ اور ان کی ، ناتی آپس کے اندر ازائی جھڑے کے۔

ان على سے ایک نے ہوں کہا کہ ادے اللہ کی کہیں کے علی نے جتنی وہر علی ایک القہ کھانے والا ہوں کہنے لگا کہ القہ کھانے والا ہوں کہنے لگا کہ تقہ کھانے والا ہوں کہنے لگا کہ تیر اجوا کی لقمہ تھادہ میرے ہے لقموں کے برابر تھا۔ اس لئے تیرے کم زیادہ تودولوں کو طا۔جود ہے والے شھان کو بھی کم زیادہ طا۔ جود سے وادودو لقے اورا کی کو جار لقے۔

اور جوچینا جھنی والے تھان کو بھی کم زیادہ طلب

نکین وہاں جو کم زمادہ طاوہ محبت کے ساتھ طا۔

مور بیاں جو کم زیادہ طامیہ عداوت و وحمنی کے ساتھ طا۔

بات سمجو می آئی ا آپ حضرات کے ...... اور کھے اِت اب لی کروں تو لمی ہوتی میل جائے گی۔

اب بیپاک دیم کی جوہم من دہے ہیں۔ نبوس کی سند رسول کریم عظیم کی سند جو نبوس کے زمانے میں اللہ پاک نے کیاوہ قیامت تک کرتے دہیں مے۔ یہ اللہ

إككاوعروب

"إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحَسِنِينَ"(ب٢٩)

میکوکاروں کا جو کام کرے گا تو اللہ پاک ان کے ساتھ وی معاملہ کریں گے جو نبیوں کے ساتھ کیلہ فیمی مدو ہوگی۔

اور ہاوجود اس کے اگر بھٹکے ہوئے لوگ سد حمار پر تھیں آتے تو پھر اللہ ہاک کا معالمہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟

جو قوم عاد کے ماتھ ہول

كَذَالِكَ نَجْزِيْ فَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ (ب٢٩)

ان بحر موں کے ساتھ ہماراوی معالمہ ہوگا تھی چڑکا۔

## وعوت کی فضا کیے ہے:

اس کے اموت کی آید فضامتائی جائے۔ دموت کی فضامتانے میں ایمانیات کی بڑ کے اور تعلیم کے ملتوں کلپانی ہو ،اور قربانی کی کھاد ہو۔ اور جاروں طرف کنا ہوں سے سے کے داور جاروں اور ذکر ، خلاوت ،رونا ، دمونا ، بلبلاناس کی فضا ہو۔

جیےدر خت ایک دم سے تیں اکتابکہ اس کیلئے پہلے زعن بموار کی جاتی ہے۔ جز لگائی جاتی ہے اور بہت کھو کیا جاتا ہے۔

## گرم آنسواور شندی آین:

تواکر دین کا درخت لگانا ہے تو پہلے و حوت کی زمین ہموار کرو۔ ایمانیات کی جر لگاؤ۔ تعلیم کے حلقوں کا پائی و۔ اور ای طرح قربانی کی کھاوو واور کتابوں سے نہتے کی باڑھ لگاؤ اور ذکر و حالیت اور رونا، و حوج ملیانا، حملانا، کرم آضووی کا بہانا شعدی طفق کی جران کی تعام واور اس کے پاس معاشرت شعد کی جموان کا بجرانا کی اس معاشرت

اور معاملات کو عدل اور انساف کے ساتھ چلانے کا در خت ہو اور اس کے اور اخلاق کے پھل ہوں اور اخلاق کے پھل کے اعمر اخلاص کا رس ہو تواب وین کاور خت تیار ہو کیا --- اب دور دور سے اوگ آ ایس کے۔

# نوتیر آزماہم جگر آزمائیں:

لیکن جو منظے ہوئے لوگ ہوں کے دہ کیا کریں کے؟وہ بینچ سے پائم باری کے۔ جب وہ بینچ سے پائم باریں کے تو در خت جو ہے وہ او پ سے پائل دے گا۔ یہ تو بینچ سے باریں کے پائم اور وہ در خت او پر سے سینکے گا چائل۔

سين جمعے ذرلك د باہے كہ يہ جتنے مكڑے ہوئے لوگ بيں كہيں ان كى ہمتيں بوط ند جاكيں كريہ تو باد لے بع قوف بيں۔ چلوان كو پتر مارتے رہو اور يہ كھل ديے رہيں مے۔

### • ہوا کے رخ یہ تھو کنے والوں کے منہ بر آتا ہے:

ساری و نیا کے بینکے ہوئے اور مگڑے ہوئے لوگ کان کول کرس لیس کہ ہمارا کام تو یہ ہوگا کہ تمارہ کے بیل کہ ہمارا کام تو یہ ہوگا کہ تم ہرہ کے بیل ۔۔۔ لیمن زمین و آسان کا بنانے والا اللہ یہ کہتا ہے کہ او پھر ند نے والے اوہ پھر تیرے میں اور آکر لوئے گا۔ این فائن کھی افغین کھی آففین کھی افغین کھی افغین کھی افغین کھی افغین کھی افغین کھی افغین کھی انگیسٹی افغین کھی اس کا ایک کے د

جرچه برناست اذباست

جو بچھ تمبارے اوپر آئے گاوہ تمبارے کر توت ہی تم پر سیکھے جائیں گے۔ اس لئے بیکھے ہوئے لوگوں کو ہم اللہ سے ڈراتے ہیں۔ چاہے مدحرے ہوئے لوگ اخلاق پر تیں۔ لیکن اللہ پاک جب دیکھے گا کہ مدسے آگے بڑھ رہے تیں تو پھر الشیاك اتن زورى بكركر كاجس كى كوئى مد فيل ـ

## • عار منزلیں جو میں نے سلے بتا کیں:

یں اپنے بیان کو جا ہتا ہوں، اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے ۔۔۔ یس نے چار یا تھی اور آخرت لیکن یا تھی اور آخرت لیکن یا تھی اور آخرت لیکن قبر اور آخرت لیکن قبر اور آخرت لیکن قبر اور آخرت بیکن قبر اور آخرت بیک ہے۔

#### • جارمرطے:

اور و نیا کے اندر مجی جار مرسلے ہیں۔ ایک مرصلہ توہ وجود و عوت کا۔ ووسر ا مرصلہ ہے وقلہ تربیت کا۔ جب آدی و عوت کے کام کے اوپر لگ جائیں گے توایک وقلہ تربیت کا آتا ہے۔

# • مبر اورشكرد ونول مي امتحان:

مجمی اللہ تعتیں ڈالتے ہیں کہ بندہ طکر گزاری کرتا ہے یا شیں۔ مجمی اللہ پاک تکلیفیں ڈالتے ہیں کہ بندہ مبر کرتا ہے یا نہیں۔

اگر قرآن و حدیث اور سحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کراس نے وقلہ تربیت
کو بھی ہوراکیا اور وعوت کے کام کو کام بتایا اور اس کے اور جو اتار پڑھاؤ اور حالات
آئیں اس میں اللہ ورسول کے کہنے کے مطابق اپنی تربیت کر تار ہا تو اس کے بعد کے جو دو کام بیں وہ اللہ کے بین سے ایک کام تو اللہ کا یہ ہوگا کہ اللہ پاک فیمی مدد کرے جگ یہ طے ہے اللہ کی طرف سے اس کا وعد و ہے۔

و مجمومير عدوستواجب وموت كى فضائب كى توايمان كليانى طے كالورجب إيمان كليانى ملے كاتوا مل طام ريد تيارمول محدثمان دروزه، ذكو المرقي معدق ، خيرات و فير عد

یدا حمال ظاہرید مخبول مجی ہوتے ہیں فیر مغبول مجی ہوتے ہیں۔ ان کو مغبول کرانے کا طریقہ ہیں۔ ان کو مغبول کرانے کا طریقہ بیب کہ اسپنا ندر صفات ایمانیہ بیدا کی جا کیں۔ اور صفات ایمانیہ بیل تقوی ہے۔ تو کی ہے۔ جب یہ صفات بیدا ہو جا کمی کی توافلہ خوش ہوں کے اور جب اللہ خوش ہوں کے توامحال مغبول ہوں کے اور خبی مدد آئے گی۔

## • الل باطل كي تمن فتميس:

اور جب الله فیکی مدو کریں مے تو بھلے ہوئے لوگوں کی تمن فتمیں بن جا کیں گی۔ دو مری حم دو ہو گی تمن فتمیں بن جا کی ۔ دو مری حم دو ہوگی جو سہم جائے گی ۔ دو مری حم دو ہوگی جو سہم جائے گی ۔ دو مری حم دو ہوگی جو سہم جائے گی ۔ اور تیسری حم دو ہوگی جو ہت دھری پر آ جائے گی۔ سے تین فتمیس بھلے ہو وس کی ہو جا کیں گی۔

### • كيات كيابن كيع؟

ویکھے: ابو جبل کا بینا، حضرت مکرمہ بن کے۔ ابو جبل کا بھائی حضرت مارث بن مے۔ ابو جبل کا بھائی حضرت مارث بن مشام بن کے۔ ابو مبل کا بھائی حضرت مارث بن مشام بن کے۔ ابو سفیان کی بوی حضرت بہترہ بن کئی۔ وضوان الله علیهم اجمعین۔ میرے محرّم دوستو! ایک مجمع تودہ ہوگاجو ہدایت پر آ جائے گا اور ایک مجمع وہ ہوگا۔ جو ہدایت پر نہیں آئے گائین سہم منرور جائے گا۔

ھیے وفدنی بخران رسول کر یم ملکت کے پاس آیااور انہوں نے دیکھاکہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مبللہ کر لیااور قسمانسی کرلی تو ہم سامے پر باد ہو جائیں ہے۔ توبیہ وہیں پر سہم مجھے اور جزید دیتا ملے کر لیا۔ توایک قسم سہم جاتی ہے۔

### الل باطل کی خیثیت

# • كوراكبار اوريل كيل عدرياده وكونين

لیکن ایک تیسری متم ہر زمانے جس ہوتی ہے، جو ہٹ دھری پر از آتی ہے فرمون، قارون بہلان کی طرح بور قوم عاد کی طرح۔

جب وہ تیسری سم ہٹ د حری پراتری ہے، تو پھر دہ الل حق پر جھاجاتی ہے۔ الل باطل اور بھے ہوئے اوگ اہل حق پر ، سد حرے والوں پر اور کام کرنے والوں جھا جاتے ہیں۔

کیے مماماتے ہیں؟

ھے بارش کاپائی کر ؟ ہے تو نامیں اور نالے چلتے ہیں تواس کے اور کو زاکیاڑا چھا جاتا ہے یا جیسے سونے جاندی کے زیور اور تانے چیش کے برتن آپ کو منانے ہیں تو آپ بینچے آگ جلاتے ہیں تواس کے اور میل کچیل جھاجاتا ہے ، اور جیسے پارش کاپائی بر نے ہے تا لے اور نالیوں کے اندر کو زاکہاڑا جھاجاتا ہے۔

ای طرح الل باطل کوڑے کہاڑ اور میل کچیل کی طرح الل حق کے اور جما مراح الل حق کے اور جما مراح الل حق کے اور جما م ماکی ہے۔ لیکن یہ کوڑا کہاڑ اور میل کچیل مجینک ویا جائے گا۔ اور سونا، جا تدی، پیشل، تانبااوریانی باتی رہے گا۔

تو ای طرح الله پاک منظے ہوئے کو کوڑے کہاڑ اور میل کچیل کی طرح میں بھینک وے کا۔ اور جواہل حق ہوں وہ باقی رہیں ہے۔۔۔۔ ہرز مانے میں جار الله بیکر ۱۳ یاہے۔

# • فرعون اوراس كالشكر تباه:

قر مون کام رانشکر کوزے کہاڑاور میل کچیل کی طرح بنی اسر ائیل اور موٹی علیہ

السلام يه جيما كيا- الله إك في اس كو مجينك ديااور موى عليه السلام اور بى اسرائيل فكا محد

#### عالوت ناكام، طالوت كامياب:

ای طرح جانوت بید کوزے کہاڑ اور میل کچیل کی طرح چھا کمیلہ کیکن اللہ نے اس کو مچینک دیا۔ اور معرت طالوت یاتی رہے اور پھر ان کو کیمانو اڑا۔

## ابوجبل اور قیصر و کسری کی بریادی:

ای طرت بدر کا قصد ہوا، تو ابو جہل کا مجمع کوڑے کہاڑ اور میل کچیل کی طرح چھاکیا۔ حیمن اللہ پاک نے اسے کھیک دیا۔ اور دین وا بھان واسلے ہاتی رہے۔

ای طرح غزو و خندتی کے اندر بنی نظر کے میودی اور بنو خطفان کے لوگ ایمان والوں کے اور چھامنے۔ کوڑے کہاڑ اور میل کچیل کی طرح۔اللہ پاک نے ان کو مجینک دیا۔اور حق دنیا کے اندر ہاتی رہا۔

ای طرح دور فاروق کے اندر، قیمر اور کسریٰ بڑی بھاری طاقتوں والے، یہ معام کے اور کسریٰ بڑی بھاری طاقتوں والے، یہ معابہ کے اور کو کہنے دیا معابہ کے اور کو کہنے دیا ہے۔ اور ایمان والے یاتی دیے۔

اس زمانے کی جمعے کچھے کی میں کہنی۔وقت بھی نہیں اور وقت جس مخوائش بھی نہیں ہوں اس زمانے کی جمعے کی میں ہیں تہیں ہوں اللہ نے دی اور اللہ کے جو ہونے والا ہے جس کی خبر اللہ نے دی اور اللہ کے در سول نے دی۔

وہ یدک و بال اپنے بڑاروں کے افکر کے ساتھ ایمان والوں ی اور اہل تن ی کوڑے کہاڑا ہر میل کیل کی طرح جما جائے گا۔ لیکن اللہ پاک اس کو اور اس کے افکار کو اضاکر چیکے۔ یں کے۔

### باجوج اور ماجوج کی تباعی:

مرافر می آئی کے اچو ٹادر ماجو ہے۔

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (ب١٦)

یہ اجوج اور ماجوئ و والقر نین کی دیم او کو تو زکر جاروں طرف جماجا کی گے۔ یہ لوگوں کو مار ڈالیس کے۔ سندر کا پائی بھی ہی جا کیں کے۔ اور ایمان والوں پر جماجا کی گے۔ اور ایمان والوں پر جماجا کی گے۔ اور ایمان والے پہاڑوں کے مادوں میں جہب جا کیں گے۔ اور ایمان والے پہاڑوں کے مادوں میں جہب جا کیں گے۔ اختی آ ایک خلب انتخابی آ ایک خلب انتخاب کا میں گار خلب ایک نیسلفن (ایمان)

الله بتاتا ہے کہ ویکموش ان ہے سول اور ہے بسول کی کیسے مدد کر تاہوں۔
اللہ پاک یا جوئ اور ماجوج کی کر دنوں پر بھنسی نکال کران سب کو چینک دے گااور
ایمان والے باہر تعلی مے ،وعام تکمی مے۔ بارش برسے کی۔ اور بڑی برکت ہوگی۔
باجوج اور ماجوج کی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیں سے اور جاروں طرف دین وا بمان اور
برایت بھیلی ہوگی۔

تو آئندہ کے دبال اور یاجوج جب کوزے کہاڑاور میل کیل کی طرح جما جائمی کے تواند البیں مجینک دے کا ۔جوانند پہلے کرچکاوہ اللہ بعد میں بھی کرے گا۔ اور وہ اللہ اس طاقت کے ساتھ آئ بھی موجود ہے۔

اوریہ مثال میں تیں وے رہا ہوں ، زمن ، آسان کا پید اگر نے والادے رہا ہے۔
میرے محترم دوستو! ایمان اور جوایت کا بیج جواللہ نے عالم ارواع میں ہر انسان
کے ایمر د ڈالا ہے۔ یہاں تک کہ ایو جہل اور فرحون کے دل میں مجی ڈالا ہے۔ لین وہ جاگا کہ در دعت کر بنتا ہے؟
جاگ کر در حت کر بنتا ہے؟
جب آسانی و می کا یانی ہے۔

آ انی و می کلیانی لے تو مور او ین کاور خت بے گا۔

# وین کے درخت کو ضائع ہونے سے پیائیں:

اوراس دین کے درخت کو ضائع، تباداور یہ باد کر نے والی کھ خرابیاں ہوتی ہیں۔
ایک تود نیا طبی، دومری خود خرصی، تبسرے حسد، چوتے تجبر، پانچ یں دیا، اور نمود۔
اورن معلوم کیا کیا خرابیاں۔

یہ ماری خرابیاں دین کے در شت کو تباہ اور یہ ہاو کردیتی ہیں۔ تواس کیلئے عشق الجمی کا اس کا جو ان ماری فرابیوں کو جا کر فاک کر دید آسانی وی کے پائی سے توجی کے دور اس ماری فرابیوں کو جا کر فاک کر در شت بے والی جو فرابیاں سے توجی اگر من کر در شت بے اور اس در خت کو ضافع اور یہ باو کر نے والی جو فرابیاں جیں دنیا طبی ، خود فر منی ، تکبر ، حسد ، ایک و وسر سے کو اکھاڑتا پچھاڑتا و فیر واس کو جلانے کیے مشت الی کی آگر یہ ساری چنزیں جلیں گی۔

الله پاک کی جمہوں پر آگ اور پائی کی مثل ویتے ہیں۔ پہلے پارہ کے اندر بھی آگ اور پائی کی مثل اور جو میں یہ بتار ہا ہوں اس کے اندر بھی اللہ پاک آگ اور پائی کی مثال دیتے ہیں۔

میرے محترم دوستوا کوڑے کہاڑاور میل کچیل کی طرح بینتے ہوئے لوگوں کواللہ پاک میں سے۔اور سد هرے ہوئے لوگ دنیا کے اندریاتی رہیں ہے۔اور بوری و نیا کے اندرامن والمان آسکتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔

## • آگ اور یانی کی مثال:

لب مى وه آيت كريد آپ كے سامنے پڑھ دوں جس كو يم نے بہت كولا: أنؤل ون السُعآء عَلَّمَ أَفَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَلْمٍ هَافَا حُتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رُّابِياً (ب17) یے توافقہ پاک نے پانی کی مثال دی۔ علیاں اور عالے بھے اور کوڑ اکباڑ جیما کیا۔ آ کے افقہ پاک آگ کی مثال دیتے ہیں:-

"وَمِّنَ مُّايُوفِكُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ أَيِغَاءُ جِلَيْةِ أَوْمَتَاعٍ زَبَادُ مِثْلُهُ \*\*\* (ب١٢)

الله تعالی فرماتے ہیں کہ پانی کے اور ٹوکوزاکہاڑ جماجاتا ہورجوتم آگ جلاتے ہو سونے مائدی کے اور میں اللہ تعالیٰ م موسونے، جاندی کے زبور اور دوسرے سامان بنانے کیلیے، توسونے جاندی کے اور ممل کیل جماجاتا ہے۔

" كُذَالِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ"(١٢٠)

الله فاك اى طرح حق اور باطل كى مثال ويع بير

حق جو ہے وہ توپانی اور سونے جاندی کی طرح ہے۔اور باطل جو ہے وہ کوڑے کہاڑ اور مطل کی طرح ہے۔

مرآ محاشاك كاكرتي

فَلَمَّا الزُّبُدُ فَيَدَّهُبُ جُفَّاءً أَ(بِ١٣)

يه كورُ اكبرر من كيل جوب مد ميك دا جاتاب

وَأَمَّا مَايَنُفَعُ النَّاسَ فَيَفَكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴿ (١٢)

اورلوكوں كو نفع دين والاخالص إنى أورلوكوں كو نفع دين والاخالص سونا جاندى

بياقديتاب

اللَّهُ الْأَمْقَالَ" ـ (پ١٢)

الله تعالی ای طرح مثالیں وے وے کر سمجھاتے ہیں۔

اوردوستواا يك بات ذراجهے اور كمنى بــــــ

وہ یہ کہ یعیج خالص پانی ہو اور خالص سونا اور چائدی ہو تو اور کا کو ڑا کہاڑاور میل کچیل میں میں دیا جائے گا لیکن یعیے کے پانی میں میں اگر کو ڑا کہاڑ ملا ہوا ہے اور یعیج کے

موع باندی میں بھی اگر میل کچیل ملا ہواہے تو یہ انھی ملامت تبیل اس نے دین کا کام کر نے والوں کو باہد کہ دین کے کام کے ساتھ کوڑا کہاڑاور میل کچیل نہ ملاء یعن ویز المبار اور میل کچیل نہ ملاء یعن ویز طلبی اور خود غرضی ہو، تو کو باخالص پائی اور خالص مونے جاندی کے اندر کوڑا کہاڑاور میل کچیل مل ممیا اور اس کیلئے ایک توانندیا کے سے رو، رو کر دعا میں ما تکما اور ایک اپنی محر انی کرتا۔ ہر آدی اپنی محر انی کرے اور قرباندوں کے اندر آئے بڑھ جائے۔

### برآ دی دعیت کے کام کواینا کام بنائے:

اوریہ نیت کرلوکہ جب تک و نیائے اندرزندورہتاہے۔ ہم وعوت کے کام کواپٹا کام بتائیں مے۔ اس کلتے کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرتاہے۔ مردوں کو بھی کرتاہے، عور توں کو بھی کرتاہے اور بچوں کو بھی کرتاہے۔

# مربانی و بے ہے ای دین کی فضایے گی:

جیے رسول کریم ملکتے نے اپنے زمانے کا یہ جمع تیار کرویا ہے اور بڑی قربانیاں دے دے کر انہوں نے کام کیا ہے اور بیرے عالم جی اس کی فضا کیں بی جی۔ حضرت عمر کس قدر و کھے بھال کرتے تھے اور بمپین سے فکر مندر جے تھے۔ اور آج بھی انڈکا فعنل ہے اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ بہت سے محمرانے اللہ پاک نے ایک کرم ہے جن ان کا احسان ہے کہ بہت سے محمرانے اللہ پاک نے ایک کا در ہے جو انڈ کے بندوں کیلئے ہر طرح کی قربانیاں دیے جی ۔

### و بنداراور مجھدار ہوی:

ایک آدی کی سال مجرکی محکیل مونی۔وہ تیار موکیا۔ بوی سے جاکر مشورہ کیا۔ بوی بدی و بندار محمی ، بوی نے کہاتم اللہ کے راستہ میں جائد بچوں کی تربیت اور ال کی د کچے بھال میں کرتی رہوں گی۔اس طرح سے اللہ کے داستے میں جانا میرے لئے تو مسلم بھال میں کر قی رہوں گی۔اس طرح سے اللہ کے دین کاکام کرو کے تو اللہ پاک جھے مسلم اللہ کے دین کاکام کرو کے تو اللہ پاک جھے مسلم اللہ سے اللہ اللہ ہے۔ میں جائے۔ میں جائے۔ میں اللہ دے گا۔

شوہر اللہ کے داستے ہی چلے سے اور یو گا ہے بھول کی خیر خبر لیکی دی۔ میدکا
ون آیا تو محلے کے جو بچے تھے اس مملا کے بچے کو چر صانے سکے اور کہنے گئے کہ تمہارے
اہا تو وہ ہما عت میں محلے اور ہمارے اہا ہمارے پاس ہیں۔ اس ہماری تو مید مید اور دیکھو
کیے اس محمد ایھے کیڑے اور و کھو کے سامچھا اچھا کھا تا۔ ہم تو گھو منے پھرنے جانمیں کے۔
مہیں کون لے جائے گا؟

یہ مجبوٹے بیچے تنے رونے میکے۔ پیکیال ماد ماد کر روئے۔ اور روئے روئے مال کے پاس آئے۔ نیکیال ماد ماد کر روئے۔ اس کے پاس آئے۔ زیمر کی میں یہ بہتی حید متن کہ بچوں کے اباجماحت میں چلے گئے۔ اب یہ بیکیال کولیٹ گئے اور لیٹ کرخوب روئے اور مال مجی روئی۔

# حضور کی طائف میں قربانی اور د عاء خیر:

میرے دوستوایہ دین قربانی سے جلا ہدرسول کریم منگ نے بھی اس دین کیلئے خوب خوب قربانیاں دی ہیں۔

طائف کے اندر آپ پراہنے پھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید این حارثہ ساتھ جیں۔ کندھے پرافیا کر حتبہ کے پاغ میں لے آئے، اور پائی کا چیز کاؤ کیا۔ تب جاکر آگھ کھل۔ فرشتے آئے اور ہیں کہاکہ اگر آپ کہو تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملاکرا نہیں فارے کردیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں! --- اگریہ نہیں مانے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادمانے اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان کا جزافرق نہیں کرتاہے ہمیں ان کے جزے

بار كرف ين بيديد فيس مانع توان كى اولاد ماف كى-

۔ اب ان کی اوااو میں میں کون تھا؟وہ قبیلہ ہو تعتیف والے تھے۔ جنہوں نے رسول کریم عظی کو تکلیف پہنچائی۔

حضرت محمد بن قاسم تفقى \_\_\_\_\_

## مرف ایمان بی نبس لائے، دین کے دا ی سے:

اب قبیلہ بنو تقیف کی نسل چلی اور اس میں دھزت محد بن کام ثقفی میدا بوئے اور انہوں نے بلی اور سندھ کاسٹر کیا۔ ان کی پاکیزوزندگی لوگوں نے ویکھی اور د کیے کر وہ سارے ایمان والے بے۔ اور ان کی نسل چلی۔

ہمارے ملک کے مِتنے ہمی کروڑوں کلے دالے ہیں اور ہمارے پڑوس کے دو ملکوں کے اندر اثر ہے۔ معرت محمد ملکوں کے اندر اثر ہے۔ معرت محمد بن قاسم اُلفی اور ابن کے مجمع کی قربانی کا۔ نظمی اور بھی بہت ہے داعی آئے میں ان کا انکار نہیں کر جا۔

اوریہ محد بن قاسم محقفی جو تھے یہ رسول کریم ملکتے کی طاکف کی قربانی پر بعدیں بدا ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کو جتنا بھی ایمان طائب یہ رسول کریم ملکتے کی طاکف والی تربانی پر طائب والی قربانی پر طاب — تو بہر کیف،

### 

جی آپ کو وہ واقعہ سار ہاتھ کہ بیچا ور مال خوب لیٹ کرروئے جب روئے ۔ فارغ ہو گئے تو مال نے بچوں کو بھایا اور مال نے یوں کہاد کھو بچو! محلے کے بچوں کی حمد آئے ہے۔ اور کل ہای، پر سول شم ۔ اور ہماری عمد جو جنت میں آئے گی وہ بیشہ مازی رہے گی۔ اور یو حتی رہے گی۔ اور جنت میں جاکر کیا کیا ہے گا وہ ساری آیتی پڑھ کر سنائیں۔ جنت کے اعمور کیے؟ جنت کی مجور کیسی؟ جنت کا دودھ کیا؟ وہال کی شہد کیسی؟ بنت کا دودھ کیا؟ وہال کی شہد کیسی؟ بند ماری ہائیں من کرنچ ہنس پڑے۔ اور بچوں نے کہا بس امال۔ ہمارا تو کام بن کیا۔ ہماری توالی عید جو بھی ہائی ہیں۔ کیا۔ ہماری توالی عید جو بھی ہائی ہیں۔

یہ بنے باہر گئے۔ مگر دوسنے آئے۔ انہوں نے چر حایا۔ ان بچوں نے کہا جمعود سادے منے جیٹ گئے۔

## 🗨 بیچے بھی وین کے واعی:

انہوں نے یوں کہا کہ و کھوا تہاری عید تو کل یا ی اور پر سوں فتم۔ اور ہم نے اپنی اس سے سنا کہ ہم کو جو جنت کی عید سلے گی وہ یا ی فیمی ہوگی ہیشہ کازی رہے گی۔ اور بھی جنت کی ساری لعتیں ان بچول نے حمالی شروع کیں۔ تو وہ سارے بچے فاموشی سے بیٹے کرس رہے۔

توایک طرف اباعید کے دن دائی۔ یہ مجی جا داعیہ ،اور بیج مجی د عوت دے دے دے ایک طرف اباعید کا دیا ہے۔ کرنے دانے اللہ جیں۔ رہے جس یہ منظر جس ہوں عالم کے اندر قائم کرنا ہے۔ کرنے دانے اللہ جیں۔ جس باتھ جیرار نے جیں۔ کوشش کرنی ہے۔

بہر کیف ۔۔۔۔ ان بھی کے اہاجو تھے وہ جون سے علاقے بی پھر رہے تھے اس سلاتے والے تہلغ کے کام کوا چھا نہیں بھتے تھے۔ان کے ذہن بی کسی نے بدڈال دیا تھاکہ یہ تہلغ کاکام کرنے والے دروہ شریف نہیں پڑھتے اور تہلغ کاکام کرنے والے جو بیں ، ان کے دلوں میں رسول کر می مانے کا احترام نہیں اور یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانے یہ ان کے دلوں میں کسی نے ڈال دیا تھا تو گاؤں والوں نے جماعت کے لوگوں کو مائے ہے ان کے دلم میں کسی نے ڈال دیا تھا تو گاؤں والوں نے جماعت کے لوگوں کو گاؤں میں مشہر نے نہیں ویا۔ ان لوگوں نے قام کیا۔

وونوں طرف ہے آگ برابر لکی ہوئی:

گاؤل والے بھی عیارے معذور ہیں، مجبور ہیں، وہ بجائے ان کی ہات سننے اور ،
مائے کے ان کی پٹائیاں کرتے ہیں۔۔۔۔ مار نے والے بھی حب رسول میں مار رہے ہیں اور مار کھانے والے محم حب رسول میں مار کھارہے۔ اسل مجرم تووہ ہیں جنوں نے ان کو غلط فہمی کے اندرڈ اللہ

اورایے اوک جب لگ جاتے ہیں توده کام بھی خوب کرتے ہیں۔

# • اسال ال مح كتي كومنم فان -:

لگ کیا ایک سر چرا، اور بانکل جرا امواجاعت علد الله نے اے قبول کر لیا اور تو نقی بیشی۔ ایک جگہ پر وہ جماعت کیکر حمیا۔ گاؤں کے لو موں کو کمی نے للط خبی عمل ڈال رکھا تھا۔ جماعت کے جنگنے ہے ایک شور بھے حمیا۔ نکالو، مارو، چنو۔ چر گاؤں والوں نے جماعت کو نکالے کیلئے ایک شر ابی کو بھیجا۔ اب وہ آیا اور گالیاں ویے نگا۔ برا جملا کہا اور کہا کہ نکل جاؤ۔ حضور کی شان میں حمتا خیاں کرنے والو۔

اب یہ جماعت کا جوامیر تھا۔ یہ بھی کمی ذمانے میں ایسای سر مجرارہ چکا تھا۔ اس نے بھی زور سے یوں کہا کہ:

ارے، حضور اکرم ملک کی شان میں گتا خیال کرنے والوں کو تو صرف گالیال و بتاہ مارک گالیال دیا ہے مامر و کہیں کے ابجڑے اشرم نیس آئی۔ ارے ان کو تو کو لیول سے مجون دینا مارٹ سے ان کو تو کو لیول سے مجون دینا مارٹ کے کہ در سول کریم میلائے کی شان ؟

مجراس نے حضور اقدس ﷺ کی شان اقدس سے متعلق یا تیس بتانی شروع کی اور خوب زور زور سے کہیں۔

تواس شرابی کامنہ او حر پھر کیا۔ آیا، جینا اور بیند کربات سی، اور اس نے کہاہم کو بہت و حوے میں رکھا کیا۔ ہی کے بعد وہ باہر لکا اور آسٹینیں چڑھائیں اور گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ چاو سارے کے سارے ان کی بات سنو۔ نہیں تواب تم کو ماروں گا

مارے اوگ آئے اور بات کی۔ آئے دہاں ہے نہ جانے تنی جمامتیں ظل ہی ہیں۔
یہ ہمارے مر چرے جو ہوتے ہیں ناتو یہ بھی ذرا موقع محل پر تھوڑے کر درے
بنتے ہیں۔ لیکن میں ان کی ہمت افزائی نہیں کر تاریس لئے کہ ہر جگہ کھر دراین نویس چلا۔
کھر درے بن سے کہیں کہیں محالمہ فراب ہوجا تا ہے۔ اس لئے مخی کی اجلات نہیں ہے۔
نری کے ساتھ جناکام ہوا تناجی اے۔ اور مخی کرنا ہرا کیے کاکام بھی نہیں ہے۔

### حضرت عمرٌ بهت روئے:

حعرت ممڑکی تخی کی نقل ہر آدمی نہ اتارے کہ حعرت ممڑکے اندر مخی کے ساتھ تعویٰ بھی تھا۔

تا جروں کا یک قافلہ مدینہ منور میں آیا۔ حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو صفرت عمر کو فکر ہوئی کہ کہیں چوری نہ ہوجائے۔ اور حضرت عبدالرحمان بن عوف کو ساتھ میں سلے مجے اور تنجد کی نماز بھی دونوں حضرات نے دہیں پڑھی۔

قافے ہے ہار ہارایک بچ کے رونے کی آواز آئی تھی۔ دھرت ہڑ جاکراس کی ماں ہے فرماتے تھے کہ بچ کو کیوں رائی ہے۔ آخر رات بھی پھراس بچ کے رونے کی آواز آئی تو دھرت عز نے جاکر فرمایا توا تھی ماں نہیں ہے۔ تیرے لا کے کورات میر قرار نہیں آیا۔ وہ حورت بولی اے فدا کے بندے تو نے جھے پر بیتان کر دیا۔ بات یہ کھر قرار نہیں آیا۔ وہ حورت بولی اے فدا کے بندے تو نے جھے پر بیتان کر دیا۔ بات یہ ہے کہ میں اس کادود وہ چیڑا تا جائی ہوں مگر وہ انہی چھوڑ تا نہیں۔ اس لئے بیترار رہتا ہے۔ آپ نے کہا کر بن جودود ہے چوڑ بی جھوڑ تا نہیں۔ اس لئے بیترار رہتا ہے۔ آپ نے کہا کر اس کا دود ہو آئی جلدی کیوں چھڑا آئی ہے۔ حورت نے کہا عربی خطاب و فیفد ای بچ کا مقرر کرتے ہیں۔ جودود ہے چھوڑ چکا کو تا ہے۔ تو میں اس بچ کا خطاب و فیفد ای بچ کا مقرر کرتے ہیں۔ جودود ہے جھوڑ چکا کو تا ہے۔ تو میں اس بچ کا

دوده چیزاری بول تاکه اس کا بھی و ظیفہ مجھ کو ملنے تکے اور بمار اخر چیزرا ہو۔

جب یہ بات معرت عراکہ معلوم ہوئی تو معرت عرابہت روئے اور ہوں کہا کہ عرابہ معلوم ہوئی تو معرف کر بہت روئے اور ہوں کہا کہ عرابہ معلوم ہیری حکومت کے اندر کتنے بچوں کو ان کی مائیں را اربی ہوں گی اور قیامت کے دن انڈ کے سامنے جب تیری پیٹی ہوگی تو ان بچوں کے رونے کا تو، کیا جواب دے گا۔

معرت مرکے سامنے ہوری قیامت کا منظر تھا۔وہ بہت روئے۔

## انسان کاعمل اس کے ملے کاہار:

معرت مرکے سامنے یہ ساری آیتی تحیی۔

وَكُلُّ أِنسَانِ اَلْزَمْنَةُ طُرِّ أَهُ فِي عُنْقِهِ ۖ وَنُخْرِحُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتَاباً يُلْقَهُ مُنْفُؤرًا. (ب١٥)

الله تعانی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ہملایا ہراعمل وواس کے ملے کا بار ہداور قیامت کے دن رجم کھا ہوا ہر آدمی کے سامنے آوے گا۔ اور ہملاو برااس کے اعمد لکھا ہوگا۔

آ محالله تعانی فرماتے میں:-

الْحُرَّاكِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيْباً. (ب١٥)

تيرار جشر توخود پڑھ لے اور تيراحساب توخود كر لے۔

تیرے، جنر میں و فعات جرم کیا ہیں وہ تود کھے لے۔ اور کس جرم کی کیامزاہوہ قرآن میں دکھے لے۔ جوعرش البی کے پاس اٹکا مواہے۔ اور اپنا حسلب تو خود کر لے۔ آدی جران موجائے گاکہ کی مولی ہر چھوٹی بڑی چیز وہاں سامنے آجائے گی۔ اور آدی کیے گا:۔

مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةُ اللَّ آخطهَا

وَوَجَدُو اَمَاعُمِلُوا حَاصِراً وَلا يَضْلِمُ رَبُّكُ أَحَداً (ب١٥)
کیا او کیااس رہٹر کو کہ جموئی بوی کوئی چنز خیس جموزی ۔ اور جو پی کیا او
سار اسامنے آگیا۔ اور اللہ پاک کس کے اوپر علم خیس کر تا۔

یہ ساری آیٹی معرب عرشے سامنے تھیں۔ وہ تھکیاں ار ار کررو ئے، فجر کی
فماذیز مائیاس میں بھی تھکیاں بند می اوئی تھیں۔

#### حضرت عمرٌ کا فرمان:

جب آپ ٹماز پڑھ بھے تواہے کام کرنے والوں کو جمع کر کے یوں کہاکہ نہ معلوم کتنے ہے رورہ ہوں گے بچی کا و کھند پیدا ہوتے ہیں مقرر کردیا جائے۔ اور ہر چکہ اس طرح کے خطوط لکے دیئے جائیں تاکہ کو کیاں اپنے نچے کورلائے نہیں۔
اس طرح کے خطوط لکے دیئے جائیں تاکہ کو کیاں اپنے نچے کورلائے نہیں۔
او معزے مڑکی بختی کی لقل تو لوگ اتارتے ہیں حیان ان کے تقوی کی لقل فہرس اتارہے ہیں حیان ان کے تقوی کی لقل فہرس اتارہے۔

اس کے مرے وہ ستواور ہزر گواس تقویٰ کو جمیں اپنا تھر پیدا کرتاہے۔ اور چے وہ اللہ کے مرے وہ ستواور ہزر گواس تقویٰ کو جمیں اپنا تھر پیدا کرتاہے۔ اور چے وہ اللہ کے داستے جم جانے واللہ اس کی بیوی اور بیج سب نے قربانیاں ویں اور الل کے اور پر پر را علاقہ کام کے اور کمڑا ہو گیا۔۔۔۔ ہم اور آپ بھی چاروں طرف اور پورے عالم میں بھیل جائمی اور ہر طرف کام کریں۔

#### محنت، جہار سو:

ہم ایک طرف مقامی کام بھی کریں۔ گھروالوں کو ٹماز کی تاکید کریں ہوری اٹی ٹماز بھی بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ خوب خشوع و خضوع والی ٹمازیں ہم پڑھ رہے ہول۔ گھروں کے اندر تعلیم کے علقے بول۔ اور فصائی تعظ مسجد کی آباوی کیلئے وے دے بول۔ گھرت مجی کردہے ہول اور راتوں کو اٹھ کر خدا کے سامنے رودہے ہول۔

## م جماعتون من محركر ، نبول والاغم بيد اكرس:

ميرے محترم دوستو! چاروں طرف ہے لوگ مرمر كر جہنم كے اندر جارہ جيں۔اور بھارے داور بھارے كوئى كرند ہو۔الكي ہے ككرى تين ہوئى چاہئے۔
اللہ كے نبول دالا درد، نبول دالا خم، نبول دلل ہے چينى بما عنول على كركر كري اللہ على اللہ كركہ بھوں دالا جو قم ہوگا ميں اللہ وقم ہوگا ميں اللہ اللہ وقم ہوگا دو اللہ اللہ وقم ہوگا دو اللہ اللہ وقم ہوگا دو اللہ كر اللہ وقم ہوگا دو كام كروائے گا كم ملاحيت والے ہے ہمی، زيادہ صلاحيت والے ہے ہمی۔ كم علم دالوں ہے ہمی زيادہ علم دالوں ہے ہمی زيادہ علم دالوں ہے ہمی زيادہ علم دالوں ہے ہمی اور زيادہ مال دالوں ہے ہمی اور زيادہ مال دالوں ہے ہمی اور زيادہ مال دالوں ہے ہمی کام لينے دالے اللہ ہیں۔

## جم كرجيمس اورجمع كوجمان كاثواب ليس:

اب آپ دھرات ہے میری گزارش ہے کہ جیے جم کر آپ دھرات نے بیان سنا، اب ہمیں جھکیل کرنی ہے، اس تھکیل کے اندر بھی آپ دھرات کو جم کر بینمنا ہے۔ اگر آپ جم کر بینمنا ہے۔ اگر آپ جم کر بینے اور آپ کے بینے کی وجہ سے تھکیل قابو میں آگئی توافشاہ اللہ آپ کوائی اور آپ کے بینے کے دن آپ آ کھوں ہے دکھے لیں گے۔ آپ کوائی اور اسے قیامت کے دن آپ آ کھوں ہے دکھے لیں گے۔ جم کر بینموں مجمع کے جمانے کا تواہ اور اٹھ کر جمع کواکھاڑنے والے نہ ہو۔

مسجد کے باہر ایک بہت ہوا جمع ہمارے محبوب ووستوں کا ہے۔ نہ معلوم ان کو کتنی شد کے کا ہر ایک بہت ہوا جمع ہمارے محبوب ورستوں کا ہے۔ نہ وہاں پر بھی شد کے لگ رہی ہوگا۔ الله پاک ان کی اس قربانی کو قبول کر ہے۔ وہاں پر بھی تھیل کرنے والے کا غذ، تھم لیکر پہنچ جا کیں اور لوگ کوڑے ہو ہو کر جار وہار مینے کے نام کھواکی۔ چو جو مینے کے ، آ تھ آ تھ مینے کے ، سال سال کے ، ویور ویور ویور میل سال کے ، ویور ویور میل کے نام کھواکی۔

جواو کے بہلے نام تکھوا بیکے اور ان کی تر تیب بھی بن چکی دولوک مبریاتی کر کے نام

نه تکمواکیں۔ای وقت تووولوگ ایٹام تکمواکی جونے ہیں۔

## میری دلی و عائمیں:

جو بھی اس وقت میں نام تکھوائے جو بھی اپنو وقت کو بڑھا ہے۔ میر اتی جاہتا ہے ان کیلئے ہم وعاکریں کہ اللہ ان کے جان ان کے مال میں ان کے ایجان میں ان کی آبر و میں ان کے محر میں ان کے کاروبار میں ان کی ہر لائن میں اللہ پاک بر کمت نعیب فرمائے اور اللہ پاک ان کی شملوں میں وین کے بڑے بزے والی تیار فرمائے ، اور اللہ پاک ان کی وزیا و آخرت کی ضرور توں کو عافیت کے ساتھ فیمی طریقے پر بورا فرمائے۔

ید د عاان لو کول کیلئے ہے جو آئے تھے صرف بیان سننے اور کھڑے ہو کر تمن چلہ لکموادیا۔یاجو آیا تھا چلنے کیلئے اور کھڑے ہو کر تمن چلہ لکموادیا۔

اب کھڑے ہو ہو کر اپنے نام تکھول اللہ قبول کرے۔ جاروں طرف سے آوازی آئیں اور جاروں طرف سے آوازی آئیں۔

اور تم لوگ سادے کے سادے جم کر جیٹے د ہو۔ جی جاہتا ہے کہ تہادے لئے بھی یہ دعا کرول کہ اللہ پاک تہادے لئے بھی یہ دعا کرول کہ اللہ پاک تمہارے جیٹے کا بہت بڑا بدلہ د نیاو آ ثرت بی نعیب فرمائے۔ کیونکہ تم نے ہم پر رحم کیا سلور بولو ہمائی سلس نیانام چاہئے اور آگر یہ الانام ہو تووقت بڑھاکر ہولیں۔

مار جار مینے کے ڈھیر نگادو۔ تاکہ بورے ملک بھی پیدل جماعتیں بن کر جا سکیں انٹا واللہ ---اللہ پاک قادر مطلق ہے۔

لوكون كوسط بحيياد فيس تماذ بحياد فيس خوش نعيبي موكى يولي ريواما كمد

الله لآ اله الا هوالحلى القيوم آلم الله لآ إله إلا هو الخلى القيوم والخلوم وعنت الوجوة للحلى القيوم والحد الصفد الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن لعد كفوا أحد ربنا ظلمنا الفتنا وان لم تغيز لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربع الجزوارخم وتجاوز عماظم أنك الت الأغر الاكرم اللهم إنك عفو محمل النفو فاعث عنا اللهم إنا اللهم إنك عفو محمل المخر العفو فاعث عنا اللهم إنا ونعود من الخير علم عاجه واجه — منه مالم تعلم ونعود بن من الغير علم عاجم واجه صب منه مالم تعلم اللهم إنا نتنظك من الغير علم عاجم واجه صب منه مالم تعلم اللهم إنا نتنظك من خير ماسئلك منه نيك محملا صلى ونعود بك من خير ماسئتان وعليك البناغ فيك مخملا صلى ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم المنتعان وعليك البناغ ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم العظيم المختلك البناء البناء الناه ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم العظيم العظم المنتعان وعليك البناء

اے اللہ! تو ہارے مناہوں کو معاف فرا۔

اسے اللہ الو ہماری تمام لفر شون سے در گزر فرما۔

اے اللہ اہم تیرے قصور وار بندے ہیں۔

اے اللہ اہم تیرے خطاوار بندے ہیں۔

اے اللہ! تو ہاری خطاؤں کو معاف کروے۔

اے اللہ! یہ بوراکا ہورا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بینا ہے۔

اے اللہ اس کے ہاتھ کھیلانے کو تول فرا۔

اے اللہ! تورشد و ہدایت کے اور رحمتوں کے دروازے کشاوہ فرما۔ مصیبتوں، بااؤں، یریشانیوں اور مثلالت و محرابی کے دروازوں کو بند فرما۔

اے اللہ! توز الراول سے تفاعت فرما۔

اسالندا توفوز بزبول سے حفاظت قرمار

اے اللہ ! تو ہوا کے طوقان سے حفاظت قرمار

اے اللہ ! تو ہمراین جااور ہمیں اینا مالے۔

اسالله ابم سبكاليغايغونت يراعان يرفاتمه فرما

اسدالله ابهم كمزوري، بهم لمعيف بير.

اے اللہ او شعفاہ کارب ہے۔

اسالله الوادار عال يردحم وكرم كامعالمه قرمل

اے اللہ ابچ رے عالم کے اندروین کے معلنے کی خیب سے صور تھی پیدا قرط

اے اللہ المراتيرے كرور باكرور بندے بغيرا عان كے عىدے يا۔

اے اللہ! توالی فیمی صور تمل پیدا قرباک وہ بغیرا مان والے اعلان والے ہو جا کی۔

اسالله اہم لوگوں کے ایمان کے اعدر توطاقت پیدافرما۔

اسالله!معنبوطي عدافرمار

اے اللہ ا قوام عالم کی مداعت کے تعطے قرما۔

اے انڈ اِحظرت کی دامت پر کاتیم کومحت و قوت ، ہمت وعافیت اینے للف وکرم سے لعیب فرما۔

اسدالله الويارون كوشفاه كالل وعاجل لعيب قرمار

اسے اللہ ایر بیٹان مال کی پریٹانیوں کو دور قرار

اسے اللہ ! قرضد ارول کے قرضول کی اوا نیکی فیبسے صور عمی پیدافرما۔

اسے اللہ اجو اور کے اور اور کیاں شاوی کے قابل ہوں ان کیلئے بہترین جوڑ تواہیے کرم

ے تعیب فرما

اسمالفاجن جن او كوس فرز بان عدواؤك كيل كمابو إلى الكماءوية سكم متعلى رجد

اے اللہ! توان سب کی اور ہم سب کی آخرت کی ضرور توں کو مانیت کے ساتھ فیمی طریقے پر بوری فرما۔ اور ان سب کی اور ہم سب کی دنیاو آخرت کی پریٹانیوں کو مانیت کے ساتھ فیمی طریقے پر ،اے اللہ! توقیم فرما۔ اور اس کی قدر دائی تو تعیب فرما۔

اے اللہ الورے عالم کے الدراس وقت جو حالات ہیں،

اسدالله! بوسدي بينان كن مالات ين،

الداند الوى ان ياغول كودور كرسكا بـ

اے اللہ! آ فرت کی فضا ہورے مالم کے اندر بنے تھے۔

ایمان کی فضاینے گل۔

ایمان کی موائی ملتے لکیں۔

اے اللہ ابدایت قائم ہونے لگے۔

اسالله اتوبدايت كاصور تمي يدافرل

اس كيلي جوب و مرى كرف والاوارجو ضدى حم ك وك ين،

جواس عمد وزائح بير

ركاوث بنتة جيريد

اوران کے ولوں پر میری ملی مولی ہیں۔

اے اللہ الوان کے سر خوں کو

ہوران کے جھول کو

اورای طرحان کے اڈوں کو

نيست وتابج و فرما ـ

اے اللہ الو قادر مطلق ہے۔

اعالله الوباطل كونيست وتابود فرما

حل کو ہورے عالم کے اعدر جالو قرما۔

اےاند! باطل کی آوازوں کوے اثر قرما

اور حل والى آوازول كواثرا تداز فرما

اے اللہ! یہ ہور آگا ہور الجمع دودن ہے مستقل تیرے دین کی ہاتوں کو ہاللہ! من رہے۔ اور شوق سے من رہا ہے۔ اور شمتائی نبیل بلکہ عمل کیلئے بھی کھڑ ابور ہاہے۔

اے اللہ اان کے سنے اور بیٹھنے کو قبول قرما۔

اے اللہ اندمعلوم کون تھے کتا پند آچکا ہو ہاس کو ہم نہیں جائے۔ اے اللہ اتوا بی تارا نمکی ہے ہاری حفاظت فرما۔

الخادضامندى بميس نعيب فرمار

اسداللدااكر توناداض موكيا توجاراكوني فعكانه فيسب

اے اللہ! آج تک تیرے تاراض کرنے والے کام ہم سے جیتے ہمی ہوئے ہیں تواہیے فعل سے اسے معالی قرما۔

اور تیرے رامنی کرنے والے کام تیری مرانی سے جنے بھی ہوئے ہیں۔

تواسيخ فعنل وكرم سے قبول فرما

اور تیرے کوناراض کرنے والے کاموں سے حفاظت فرما۔

اے اللہ اہم سب کے ہاپ وادوں کی ، ۱۵۱ فی اور دادا وادی اور جتنی مجی اور کی پھتی اسلام کی مالت کے اندر کزر چکی میں ---اے اللہ اتوان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اور ان کی قبر ول کو منور فرما۔

اے اللہ اہماری قیامت کک آنے والی تسلوں کودین کی دعوت کیلئے تول فرلد ہمیں خشوع و خضوع والی نمازیں نعیب فرما۔

اے اللہ او نیاکی محبت کو ہمارے ولوں ہے عاقبت کے ساتھ نگال دے۔ اور اے اللہ ا آخر تکی تحریمارے ولوں کے اندر عاقبت کے ساتھ پیدا قرما۔ اللہ اللہ ان حرک مرفد ارک اور حق تلقی ہے اے اللہ اقو ہماری حقاقت قرما۔ اللہ اللہ اقو ہماری حقاقت قرما۔ اللہ اقو شاتت اور شاتت اعد اسے ہماری ہوری موقائلت قرما۔

اے اللہ ! تو ہمیں ای رحمت کے دامن میں نے لے۔

اے اللہ اہم تیرے کمزور بندے ہیں۔

اے اللہ اجر کھ ہمیں اکمنا جائے تھے ،وہ ہم ایک نہیں سکے ، بغیر اللے تو ہمیں

ایے کرم سے مرحمت فرمار

اسالله!جهال جهال بارش كى ضرورت ب،

وبال يررحمت والى اور يركمت والى بارش

اسے لفف و کرم سے نعیب فرما۔

اے اللہ اجہاں جہال لوگ پریشان جی، مصیبت زدہ جی، اے اللہ! ان کی مصیبتوں کو اسے اللہ! ان کی مصیبتوں کو اسے للنہ و کرم سے تودور فرا۔

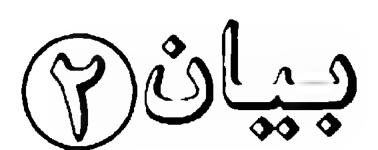

یه تقریم 2 نومبر1990ء کو بنظے والی مسجد و بلی جمل ہوئی۔ جوافدے ارنے والے ہیں ان کی جماعتیں بن بن کر جند کی طرف چلیں گی اور جند کے مروازے پہلے سے اقبیل کھے لمیں سے۔ اور پہریدار فرشتے ہوں کہیں ہے:-

"سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِنْبُتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ"

سلام منج تم پر، تم لوگ پاکیزه بو، لو داخل بو جاد اس بی بید بید دسنے کیلئے۔

نید تو پوری ہوجائے گی تبر کے اندرہ ناشتہ لے گا مرش کے سائے کے بیٹے ، پان لے گا حوش کوڑ کا دو پہر کا کھانا لے گا جنت بی اور دات وہاں آئے گی جیس۔ اب بھیٹ کیلئے مزے اٹراؤ کیو کلہ تم فاللہ کو رب مانا۔ اللہ ضرور تی ہوری کرتے تھے وہ تم نے اللہ کی مربانی سجی۔ اور زمین و آسان کو دیکھ کرتم نے اللہ کو بھاتا۔ ہر مال میں تم نے اللہ کا شکر اوا کیا اور اپنے بدن کو تم نے اللہ کے کہنے کے مطابق استعمال کیا۔

اس تقرم کاایک پیراگراف

خطبہ مسٹوٹ کے بعد:-

#### مرے محرم بزر کواوردو ستو!

دلول کے اندراللہ کی رہو بیت کا یقین اگر اثر بائے تو سادے وین پر چلتا آسان ہو اورد نیا کے اندر اللہ کی رہو بیت کا یقین اگر اثر ت کی تکلیفوں سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اور د نیا کے اندر بھی اللہ تعتول کے دروازے کھولے۔ اور آخر ت کے اندر بھی اللہ بنت مرحمت قرمائے۔

## • عبدآکشت:

عالم ارواح كا غرسار علوكون كوجع كرك الله في حماقا-

کیا یس تمہار ارب تمیں ہوں؟ تمہار اللے والا تمیں ہوں؟ توسب کی روحوں نے کیاک تو ہار ارب ہے۔

ابو جہل اور قر مون کی روحوں نے مبی یہ کہا۔ ایمان والوں کی روحوں نے بھی یہ کہا۔ ایمان والوں کی روحوں نے بھی یہ کہا ----اس النے کو و بال پر اللہ ہی اللہ تھے۔ احتمان کی کوئی چیز تبیس تھی۔

یہاں احمان ہے۔ جو ضرور تنی ہوری کرنے والے اللہ بیں دور کھائی تبین ویے اور جہاں سے ضرور تنی ہوری ہوتی د کھائی دیتی بیں حقیقت بی وہاں سے ضرور تنی ہوری تبین ہو تیں۔ کرنے والے اللہ بین و کھائی ویتا ہا سہاب میں۔

یہ اسباب بہال پر اعتمان کے ورجے علی جیں۔ وہاں پریہ احتمان تو تھا تیل۔ وہاں پر تو صرف اللہ می اللہ تھے۔ تو شب کی روحوں نے کہد دیا کہ اللہ آپ ہمارے رب جیں۔

"قَالُوابَلْي"(ب٩)

اورای طرح جب تیامت کادن آئے گا توب جننے اسباب ظاہر ہیں وہاں پر

ہوں کے فیل۔

دوکان، کمیت، گریار، سوتا جا ندی، روپ پید و بال قبیل جوگا۔ وبال پر اللہ بی بول کے اوران کا فیمی نظام!

#### ♦ حسرت وياس:

جو آج خیب ہے وہ سب کھلا ہواسائے آئے گا۔ اس وقت میں کتر سے کتر ہے ایمان اور کا فر بھی اللہ کورب کیے گا۔

رَبُّنَا أَبْصَرُفًا وَسَهِعْنَا قَارُحَعْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً إِنَّا مُومَقِنُونَ ﴿ (بِ٢١) (بِ٢١) يَكَافُرُ كَهُا:-

"اے ہمارے رب! ہماری آ کھ کمل کی۔ ہمارے کان کھلے گئے۔ اب ہم کو ونیا میں واپس کردے اب ہم ایجے کام کریں گے۔ ہمیں یقین ہمیا --- اب ہمارے میں مائے یا --- اب ہمارے مائے یات آگئی کہ اچھے اعمال پر کیا مائے اور برے عملوں پر کیا ہرداشت کرتا پڑتا ہے وہ ہمارے مائے ہمیا"

دنیا کے اندر ہمادے کان کھلے ہوئے تہیں تھے۔اور ہماری آتھیں کملی ہوئی تہیں تھیں۔اس مناء پر ہم کو دنیا کے اندر دکھائی دیتا تھا چیز وں میں اور اللہ نے رکھا تھا عملوں کے اندر۔

## نظروا لے راستہ ہے یقین کو ہٹاؤ:

یہ انفہ کی طرف سے استحان ہے کہ انفد نے رکھا ہے مملول میں اور و کھاتے ہیں چیز ول میں اور مکلف بتایا سی بات کا کہ جہال حمہیں نظر آتا ہے وہال سے یقین کو ہٹاؤ۔ اور جہال کی ہم خبر وے دہے ہیں کوہٹاؤاور اور جہال کی ہم خبر وے دہے ہیں اس پیقین لاؤ۔ نظر والے رائے سے یقین کوہٹاؤاور

خبروالے رائے یریقین کولاؤ۔

نظر لوآتا ہے ملک ومال اور روپے ہے سے زیر کیوں کا بنااور خبر ہے زیر کیوں کے بننے کی ایمان اور اعمالی مسالحہ یر۔

تماز،روزه،ز کو آرج، مدقد و خیرات جو بھی عمل ہم کریں ہے اس پرز ندگی ہے گی ایے خبر ہے۔

اب جن عمول می زندگی منانے کی خبر ہے۔ زندگی کا بنتااس کے اندر چھپادیا۔
اعمال کے خراب ہونے می زندگیوں کا اجزاب مجی چھپا ہوا ہے اور اعمال کے
اجھے ہونے می زندگیوں کا بنتا یہ مجی چھپا ہوا ہے۔ ظاہر ہوگا اس کے وقت پر۔ اور
اصل ظاہر ہونے کا جو وقت ہے وہ ہے موت کا لیکن اللہ تعالی خراب ممل والے کو
کمی موتع پر و نیا میں مجی انو کھ طریقے پر پکڑتے ہیں۔ اور اجھے عمل کرنے والے کو
کمی موتع پر انو کھ طریقے ہے نوازتے ہیں۔

الو کے کالفظیادر کھنا۔

### ظاہری ترتیب میں سب برابر:

ایک تو ظاہری تر تیب ہے۔ ظاہری تر تیب علی تو مسلمان ہو پاکافر، سب ہداہد

پادل سب کے کھیتوں جس برے کار انائ سب کھیتوں جس ہوگا۔ اور پھل سب کے بافور سب کو دودہ ایشچ جس آئیں کے اور مر خیاں سب کی اغرے دیں گی۔ دودہ کے جانور سب کو دودہ دیں گے۔ تو ظاہری تر تیب تو سب کیلئے پر ابر ایک نبی ہے اس کو بھی پھر مارا کیا تو شون لگا، نبی پر بھی جادو کیا جائے تو اثر ہوگا۔ اور ایک کافر کو بھی پھر مارو تو اس کو بھی مطوع ہوگا ۔ وراگر کافر کو شہد چناوہ تو شہداس کو بھی بیشا مطوع ہوگا ۔ تو جتنی ظاہری تر تیب اللہ نے دنیاجی قائم کی ہے اس جس میں میں کو برا پر کردیا۔

## • آج کا غیب کل کامشامد:

لیکن اللہ کاجو فیمی نظام ہے، چمپاہولہ جس کی خبر نبیوں کے ذریعہ اور آسانی تابوں کے ذریعہ اور آسانی تابوں کے ذریعہ دی وہ چمپاہواجو لیمی نظام ہے وہ کمل کر موت کے وقت سائے آئے گا۔

آئ کا خیب ہے یہ موت پر مشاہد ہوگا۔ اور آئ کا مشاہد ہے یہ موت پر حیب جائے گا۔ آئ جود کھائی ویتا ہے وہ موت پر چیچے گا۔ اور آئ جو چیمیا ہوا ہے وہ موت پر د کھائی دے گا۔

اس وفت میں ہمارے سامنے چیزوں سے زیر کیوں کا بختا یہ دکھائی دیتا ہے لیکن اعمال آگر خراب ہوں تو زند کیوں کا اجڑتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت میں فرشتے دکھائی نہیں دیتے، جنت اور جہنم دکھائی نہیں دیتے۔

سین موت آلی اور آوی قبر می کیا تو جود کھائی دیتا تفاوہ بند ہو کیا۔ ملک اور بال سے جو زُندگی بنی و کھائی ویل تھی اور جس پر آپس میں لڑائی، جھڑے، نساو ہوتے تھے وہ سار اکا ساد اموت کے وقت میں بے اثر ہو کیا۔

# قبرے سانے کو دنیا کا ڈنڈ انہیں مارسکتا:

اب قبر کے اندراکر سانپ آئے تود نیاکاؤندااے مار قبیل سکتا۔ قبر میں جو آگ کی تو دنیاکا پائی اے بچھا قبیل سکتا۔ قبر کے اندراند حیرا اسمیا۔ تو دنیاکی لائٹ اس میں اجالا فیص لا سکتی۔

ان ساری چیزوں سے کام نہ بنتا ہے موت پر سجھ میں آئیا۔ اور اعمال سے کام کا بنتا ہے۔ بھی سجھ میں آئیا۔

# • اصل کامیانی نمازیر صفی سے:

اگر میں نماز پڑھتا تو داہنی طرف ہے جو عذاب آیا، نمازاے رو کی۔ حین آدمی نے نماز کو جموز کر لاکھ رویے کاڈر افٹ نمٹایا۔

نمازی نے تو لاکھ مجورا، نماز پڑھی۔ اور بے نمازی نے نماز جموری اور لاکھ روپید لیلد موجودہ زمانے میں تو لاکھ والا بڑا کامیاب دکھائی دیااور نماز پڑھے والے کی جیب میں انچے میے بھی نمیں آئے۔

کین نماز کے اندرجو کا ممالی ہے وہ چھی ہے ،جو تیر میں ظاہر ہوگ۔ اور لا کو روپ یا نیکر جو نماز چھوڑی اس کے اوپر جو پر ہادی ہے یہ چھپی ہو کی ہے یہ قبر کے اندر سامنے آئے گا۔

قبر کے اندر جب داہنی طرف سے عذاب آیا تو نمازروکی وہ تھی نمیں اور لاکھ روپہ جو ہے وہ یہاں کام نمیں آتا تو مرنے کے وقت تو سب کی سجھ میں آئیا۔ لیکن مرنے کے وقت جو سمجمانوکام کا نمیں۔

توآدی قیامت کے دن کیے گاکہ اے میرے پروردگار!میری آنجم کمل گی۔

## ایمان بالغیب کیاہے؟

جیے میلی رات کا جاند دیکھنے کیلئے کرے ہوئے۔ ایک آدی تیز نگاہ والا ، ایک آدی کر تالہ والا ، ایک آدی کر ور نگاہ والا ، تیز نگاہ والے نے بتایاک دیکھو وہ جاند ہے۔

کرود گاووالا کہتا ہے کہ بھائی میرے کو تود کھائی شمیل دیا ——در خت کے اور بادل کے نظامی دیا ہے، بادل و کھائی و یتا ہے، موالی و یتا ہے موالی دیتا ہے در خت دیتا ہے موالی دیتا ہے موالی دیتا ہے در خت دیتا ہے موالی دیتا ہے موالی دیتا ہے در خت در

اب یہ کئے لگاکہ جموئے! جا ند کہا ہے۔ د کھائی تود یا نہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد صحے ذرا مطلع صاف ہو کیا۔ بوسلے او حر آ۔ و کھائی وے رہا ے؟ كى إل إد كھائى وے رائے۔ تو سچاہ۔

تواس آدی نے اس کی خبر کو سپا نہیں مانا۔ بلکہ اپنی نظر کو سپانا۔ آدی کی خبر کو سپا
مان توجب ماند نبیس و کھائی و جا تھا اس وقت کہنا بھائی! میری نگاو کمزور ہے اور تو ہے
سپا۔ تو آج آگر اس نے نبی کی بات کو اور اللہ تعالی کی بات کو سپانا ہا وجود یکہ جنت اور
جنم دکھائی نبیس و ہے ، فرشتے دکھائی نبیس و ہے۔ تو پھر اس کی قیت اللہ دیں ہے۔
اس پر اللہ و نیا ہی بھی حالات بنا کی سے ۔ اور مرتے کے بعد کے بھی حالات بنیس کے۔
جواللہ ورسول کی بات کو سپامنے اس کانام ایمان بالغیب ہے۔

# ماليد بهار براب ورائي كادانهين:

الله بہار بہت بڑا ہے۔ لیکن اگر آپ اپی دونوں آ محموں کے اندر رائی کا دانہ داللہ بہار بہت بڑا ہے۔ لیکن اگر آپ اپی دونوں آ محموں کے اندر رائی کا دانہ دیں۔ ایک دائی کا دانہ او حر اور ایک رائی کا دانہ اُو حر اب اس کے بعد بہاڑ کو کی میں، وہ بہار و کھائی میں و کھائی دے گا۔ تواگر کوئی کم سمحہ آوی ہوں کیے کہ رائی کا دانہ اتنا بڑا دا تنا بڑا دا تنا بڑا کہ ہمالیہ بہاڑے میں بڑا۔

وہ کیے ؟---اس لئے کہ رائی کاولنہ ہمیا تو ہالیہ پہاڑد کھائی تھیں ویلد تو ہالیہ پہاڑے رائی کاولندیول

ای طرح اعمال پر جو آخرت میں جنت ملے گی اور جو آخرت میں بزے بڑے ور جات ملیں محداس کامقابلہ اس و نیا کے ساتھ پڑجائے توبیہ کم سجھ آوی اس کے دل کی آگھ بند ہے وہ مجی اس و نیا کو بڑا سمحقا ہے۔ جس کی حیثیت ایک مجمر سے پر کے برابر نہیں۔

جب مقابلہ پڑ ممیاا ممال کا اور چیزوں کا تو یہ چیزوں کو لیمتا ہے، اعمال کو جموز تا ہے۔ کیونکہ اعمال کے اندرجو کامیابی ہے دواد مجمل بن گئے۔ اس دنیا کی وجہ سے جو مجمر کے برابر میں فیل دومال و نیا کو بہت بول چیز سکھتا ہے جیداس نے رائی کے والے کو بدا سمجھا۔

دائی کے دانے کی وجہ سے جو ہمالیہ پہاڑ دھائی فیض ویتا تواس سے کہا جائے گاکہ بھائی دائی کا داند ہمالیہ پہاڑ سے برا ہے۔

یمائی دائی کا داند بڑا فیض ۔۔۔۔ تو ہوں مت کہہ کہ رائی کا داند ہمالیہ پہاڑ سے بڑا ہے۔

یہ رائی کے دانے کی بڑائی فیض، یہ تیری آگھ کی چھوج لی ہے۔ تیری آگھ چھوٹی اتن چھوٹی اتن چھوٹی اتن چھوٹی ہے۔ تو ہمائی نے دائی کا دائد تیری آگھ میں آجائے تو ہمالیہ پہلہ بھی و کھائی نے ۔۔۔ تو یہ تیری آگھوں کی چھٹائی ہے دائی کے دائوں کی بڑائی فیس۔۔

## سجه کافرق:

میہ تیری سمجھ کی کمزوری ہے۔ یہ و نیا پڑھی قیم ہے۔ و تیا تو مجمر کے پر کے ہدا ہم مجمد کی سمجھ میں ہے۔ اور جہل کی سمجھ میں آئے۔ ابو جہل کی سمجھ میں آئی۔ اس وقت اگر ماتا تو اس نے اپنی نظر کو ماتا۔ اللہ در سول کی خبر کو قبیم ماتا۔

قیامت کے دن یہ سارا پردہ ساف ہو جائے گاجو آن و نیاکا پردہ آسموں کے سائے۔ بدو تی معد کے دن صاف ہو جائے۔

الله كتب بين:-

"فكتُعْنَاعُنك عطأ، لذ قدم لد النَّهِم خديدًا "بها")

کم سازی دین بروی کھی ہیت تیری سائے ہوا کے دیمی سب جاتے ہوا گے۔ محاورا جائی آراز عیرکور

🌢 انوهی مدد.

مير المع محترم؛ وستواز عجع مملول سنة الدرائن في والاستان والراح مملول

كاعدرافدك كركاآنايد مى جمياموا

سین اللہ تعالی و نیا کے ایمر مجی بھلے کام کرنے والے کو انو کی مدد و کھا دیے میں۔ انو کی مددد کی کر اس کی قدر وائی کرنی جائے۔ اور اگر انو کی مددد کی کر آوی اس کی قدر نہ کرے تو چر اس پر وہال آتا ہے۔ جیسے انو کھے طریقے پر اللہ نے آسان سے کھاتا تارا:

عینی طیہ السلام کے کہنے پر جب یہ ان کے ساتھیوں نے کہا۔ جب وہ آسان کا کمانا آیا توانہوں نے ناقدری کی توان کے اوپر وبال آیا۔

انو کے طریقے پر جو مدد آتی ہے اس کی فقدر وانی مجی بہت ضروری ہے۔ اور اس کی قدروانی کیاہے؟

اس کی قدردانیاللہ کا فشر کر کے اور زیادہ اللہ کی بات کا نظرید اس کی قدردانی ہے۔

# صاحب مقام کی سوچ اور فکر:

ایک آدمی دیلی کاریخے والا ہے۔ اس کے سامنے ادل قاعد ، تعلب مینار اور جاندنی چوک اید چیزیں روز انداس کے سامنے آتی ہیں۔ گزر تاہے اور دیکے لیتا ہے۔

تواس يراس على تحير لميس عدا بوكا-

اورایک آدی کے ساتھ بھی کھار کوئی انو کی مدد ہوگی۔ جملی دکھر فی اوریہ آدی ماحب مقام نہیں ہے۔ جیسے ایک تودیلی کاصاحب مقام اورایک بھی کھار آئے والا۔

ای طرح دین کا کام کرنے والوں میں ایک بنتا ہے صاحب مقام، تو اس کے ساحب مقام، تو اس کے ساتھ ون رات مددویں آئی ہیں۔ اور ان مددوں پر اس کے دل کے اندر تھر اور بڑائی میں بیدا ہوتی۔

وه مجمتا ہے " حتی علی الصّلوة "اور " حتی علی الْفَلاح " كامنموم \_ كه نماز يز حودكام إلى ملے كى ـ الله نے كه ديا توكام إلى المناطے ـ

قرضے کے اوا کیکی کی وعا ہم نے ماتلی۔ اللہ نے قرضہ اوا کرویا۔ کو تک نی یاک ملک نے نرمایا:-

"اللَّهُمُّ الْفِنْي بِحَلَاكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَعِنْنِي بِفَصْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ"

''مے اللہ حرام ہے بچاتے ہوئے اپنے طائل کے ذریعہ تو میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ذریعہ تو مجھے اپنے تمیر ہے بے نیاز فرمادے"

جو آومی یہ پڑھے گا،اس کا قرضہ اداہو گا۔اور پس نے بیددعا پڑھی،اللہ نے قرضہ اواکر دیا۔ یہ تواللہ کے بیارے نی میکھیے نے جو کہاوہ ہو کیا۔ دعاما تھی اور کام بن کیا۔

تودین کاکام کرتے کرتے جو صاحب مقام بن جائے ہون رات اس کیلے مددی آویں گدنیکن اللہ تعالی سے امیدہ کہ اس کے اتدر افز و تھبر اور ریادہ غیر و نمیں پیدا ہوگا۔

## میں بزرگ بن کمیا:

اور جب بمی برمار کوئی جملکی مردکی دکھے لی، تو ہر دم ای کا تذکرہ کرتارہ کا۔ جہاں جی بیاں جینے کا سے کا تذکرہ کرتارہ کا میں جہاں جینے کا سے کا میں است کام جہاں جینے کا سے کام جہاں جینے کا میں اور اور جس است کام بن مجد اور اب فخر کے طور پر ہر نہا۔ ای کو جہوڑ کر میا تھا جب واپس لوٹا تو سب کام بن مجد اور اب فخر کے طور پر ہر نہا۔ اس کو

میان کر تارہے گا۔اوراس کے اندر بڑائی کے آنے کا خطرہ ہے۔

اور جو صاحب مقام ہوگائی کے اندریہ بات نیس ہوگا۔ اور جب صاحب مقام نیس ہوگا تو اگر اس کی وعا پر کام بنا تو سمجے گا کہ علی بزرگ بن کیا ۔ بیس نے قرضے کی اوا ایکی کی وعا پر کام بنا تو سمجے گا کہ علی بزرگ بن کیا۔ قرضے کی اوا ایکی کی وعا ما گی متی اور میری وعا قبول ہوگی۔ اب عی بزرگ بن کیا۔ زبان سے تو نیس کے گا بیس بزرگ بن کیا۔ لیکن ول کے اندر خیال کرے گا کہ اب تو میں بچو بن کیا۔

چیزوں میں تا ثیر ٔ ۔۔۔۔۔۔ انسان کا تجربہ اور عمل میں تا ثیر ۔۔۔۔۔ خداکاوعدہ

لیکن آپ نے مجی نہیں دیکھاہوگاکہ ایک آدمی خبد منہ میں ڈالے اور اس کامنہ میں اسے تودہ ہیں ڈالے اور اس کامنہ میٹھا ہو جائے تودہ ہوں کیے کہ صاحب! میں بہت بڑا بزرگ بن کیا۔ وہ کیے ؟

اس لئے کہ شہد منہ میں جاتے ہی میر امنہ بیٹھا ہو جاتا ہے۔ اور میں برف کے پاس جاتا ہوں تو میر ہے کو خندک گئی ہے۔ اور میں آگ کے پاس جاتا ہوں تو میرے کو گری کئی ہے۔

اور شی خوشبو والے کی دکان پر جاتا ہوں تو میرے کو خوشبو ملتی ہے۔ ش پزرگ بن ممیا۔

اللہ کے بندے! خوشیو تیرے کو آنے تکی، اور آگ ہے گری آنے کی — تواس میں تو ہزرگ کیے بنا؟ کوئی ایسا کہتا ہمی نہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھنے پر کام بنا تو یہاں یہ آجا تاہے کہ میں ہزرگ بن کیا۔ چیزوں کے اندرکی تا ٹیر کوانسان کا تجرب۔اور عمل کے اندرکی تا قیم ، خداکاو عدمہ اب خداکاو عدمہ اب خداکاو عدمہ اب خداکاو عدمہ الربی درگ بن کیا۔ اب خداکاو عدما کر ہے ہیں ہے گا ہے کہ علی بزرگ بن کیا۔ اب دنب بزرگ بنے کا خیال شیطان نے دل کے اندرڈ الاجب سی سے یہ کر تا شروع ہوا۔ اللہ تعیالی کہتے ہیں:-

لائز گُوآانفُسَكُمْ ـ (پ۲۷)

اسیخ آپ کو ہزدگ مت سمجو۔اسپٹے آپ کوج ل نہ سمجو کہ چی بہت پاک بن حمیا۔

يه الله على جائما ب

"عُمَوَا أَعْلَمُ بِعَنِ الْقَصِّ"(ب٢٧) تَتَوَكَّوالاكون ہے موہ تُواللّٰدى جانتا ہے۔

# کی اور کوتا بی کی تلاش:

میرے محترم دوستواجب دین کاکام تم کرتے رہو کے اور اس کے اعر رافد کی طرف ہے آزبائش کی کھاٹیوں کے اعر رافد کی طرف ہے آزبائش کی کھاٹیوں ہی آئی رہتی ہیں۔ اگر ان آزبائش کی کھاٹیوں کے اعد و مجمی انسان بھار ہااور لگار ہا۔ ہیر افتد کی مدد آئی۔ ہیر آزبائش کی کھاٹی آئی توافد تعالی وہ ون لاویں کے کہ آدی ساحب مقام بند

اور صاحب مقام بن جانے کے بعد اگر افعال کے ذریعہ اس کے کام نہ بنے تو ہے۔
آدی فور آسو ہے گاکہ میرے افعال میں کر کہاں ہے۔ آئی۔ اس کو بیہ شبہ فہیں ہوگاکہ
صاحب ایس نے قلال عمل کیا پھر میں اس کا اثر فہیں خاہر ہوا۔ یس نے دعا ما گئی پھر
میں میر آکام فہیں بنا۔ نور میں لمازی مدر اجوں پھر میں جھے کامیائی فہیں لی اور ش قرضے کی اوا یکی کی و ما ما گئی ہوں پھر میں میر آ قرضہ اوا فیک ہوتا — بیاس کی زبان پر فیک آئے گا۔

اس کی دیان پر کیا آےگا؟

یں عمل کررہاہوں لیکن اس عمل کی تاقیر ظاہر نہیں ہوتی۔معلوم امیا ہو تاہے کہ میرے عمل میں تمریب

سر کی طاش میں ملے اور سرکی طاش کرتے کرتے اگر آدی توب واستغلا کرے۔ اور اگریے توب واستغلا آدمی کو کرنی آگئی تو میں کے کہنا موں کہ ووسادی سرکو صاف کروے گا۔

تو ہمائی کر کو دھندتے ہی رہو۔ اس کو نمیک ہمی کرتے رہو۔ اللہ ہے الحجے
ہمی رہو۔ آدی بیب توب واستغلا کر تاہے۔ اور آدی بیب گر گراتا ہے اور ہلیا تاہے
تودہ ساری کسراور کو تابی جو ہے اللہ تعالی اس کی توب واستغلاہے ہاک و صاف کر کے
اس کو بہت او نیچے مقام یہ لے آتے ہیں۔

#### • الله كالسنديده بنده:

وہ تنہار جو شمامت کے ساتھ توب واستنظار کرکے اللہ کے سامنے کر گڑاوے۔ وواللہ کو بہت زیادہ پشد ہے، بہ نبست اس دین کے کام کرنے والے کے جس کودین کا کام کرکے تخرید ہو۔

ایک آدی دین کاکام کررہاہے، اور اس کے اندر افر میدا ہو کمیا تو یہ اللہ کے نزدیک یے اندر فر میدا ہو کمیا تو یہ اللہ کے نزدیک یے اندر ندامت بیدا ہو کی اور وہ آدی ہے تو گمار، لیکن اس کے اندر ندامت بیدا ہو کی اور وہ گر کرانے نگا تو یہ اللہ کے نزدیک معبول ، و ممیار

## وعوت کی فضا کس ملتے:

یہ جود عوت کی فضائے وہ اس کے ایک رائد کو ہر ہار ہو گئے ، سنتے فیب کا بغیر اللہ کو ہر ہار ہو گئے ، سنتے فیب کا بغیر اور جمیدی ہو کی چنے وال کا بغیر دل کے اندر آ جائے۔

المیں بدن ہے لیے 5 لے اس کا استعمال اگر قرآن و حدیث کے موافق ہوا، تو

اس کے اندر اللہ کی مردیں جھی ہوئی ہیں۔ اور اس کا استعال آگر قرآن و صدیت کے فلاف ہوا تواس میں اللہ کی کی جھی ہوئی۔ اس میں مدد بھی جھی ہوئی اور کار بھی فلاف ہوا تواس میں اللہ کی کی جھی ہوئی اور کار بھی جھی ہوئی۔ اور ہے جھی ہوئی اور کا موت کے وقت۔ دنیا کے اندر تو بھی کھار۔ اور موت کے وقت۔ دنیا کے اندر تو بھی کھار۔ اور موت کے وقت۔ دنیا کے اندر تو بھی کھار۔ اور موت کے وقت سے وقت میں تو بالکل کی۔

## دیاسلائی کا کرشمہ:

می اس کی کی مثل دول، دیا سلائی ہے دیا سلاؤں اس کے اندر بریانی کی دیکیں ہیں جمیعی ہوئیں ہو کی بیل سلکائی۔ اس لکڑی ہے اور لکڑی سلکائی۔ اس لکڑی ہے اور لکڑی ہے اور لکڑی سلکائی۔ اس لکڑی ہے اور لکڑی ہوئی۔ جب پھر اور لکڑی جلائی تو یا جی جزار بریانی کی دیکیس اس دیا سلائی کے اندر چھی ہوئی۔ جب اس کو معجز تیب ہے استعمال کیا گیا۔

ادرای دیاسلائی کے اندر آئے کے قطع ہی جمیے ہوئے ہیں۔ پہاس لاکھ محیان کے پٹرول کا بہت بڑا نیکر ہے۔ اس میں سولہ سال کے لڑکے نے ایک دیاسلائی جلاکر ڈال دیا۔ پھراس کے اندرایک کلڑی نگاکر جہاں پلاسٹک کی دوکا نی تھیں دہاں پر ڈال دیا۔ پھراس کے اندرایک کلڑی نگاکر جہاں پلاسٹک کی دوکا نی تھیں دہاں پر ڈال دیا۔ اب دہ ہاں سے قسطے شروع ہوگئے۔ پھراس میں کلڑی نگاکر روئی کاجو محودام تھااس کے اندرڈال دی۔ اب قسطے پر قسطے میاروں طرف آئی ہی آئی۔

تواس دیاسلائی کے اندر آگ کے شعلے مجی چھپے ہوئے اور اس میں دیاسلائی کے اندر بریانی کی بڑاروں دیکی مجمعی ہوئی۔ اندر بریانی کی بڑاروں دیکی مجمعی ہوئی۔

آدی کے استعال کے طریقے پر اگا سارانگام چاتا ہے۔

# غیبی مدد اور پکڑ کی بنیاد:

بالکل دیا سلائی کی طرح بے ہمارا بدن ہے۔ ای بدن کے اندرہ استعمال آگر سمجے ، حمیا تواللہ کی بدن کے اندرہ استعمال آگر سمجے ، حمیا تواللہ کی بجڑ۔

سین اللہ کی مدداور پکڑ کا جو اصل وقت ہے ووہے موت کا۔ سین مجمی محمار نیبی مدداور نیمی پکڑ اللہ تعالی و نیا کے اعمار مجمی و کھادیتے ہیں۔

جیے دوسرے زمانے میں نبیوں کے مائے والے تھے۔ تعداد ان کی تعوزی، طاقت ان کی کم مسر ماید ان کے پاس بہت تعوزا۔ لیکن انہوں نے اپنے بدن کا استعمال نی کے متائے ہوئے طریقے یر کیا توان کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔

شروع کے اندر تو بھی و کھائی نیس دیا تودو سرے غدال اڑانے تھے۔ اور آج بھی اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ:-

#### و الله سب سے بروا:

جبد کھویے بے جارے"اللہ بدائل آوازی لگارے ہیں۔

افان على الله برا۔ فماز على جب ملاقات كى جاتى ہے قوالله برا۔ جب فماز على جب قوالله برا۔ جب فماز على موتى ہے توالله اكبر۔ حد ہوتى ہے توالله اكبر۔ حد ميں جائے توالله اكبر۔ حد ميں جائے توالله اكبر۔ الله اكبر۔ بہاں تك كه بچه مال كے بيت سے آيا تو سيد مع كان كى جائے الله اكبر، جنازے كى فماز ہو تواس كے الله اكبر، حال كان على الله اكبر، جنازے كى فماز ہو تواس قدر الله اكبر، حدال كله تم الله كوبراكمنے والے اس قدر

پریشان ہوکہ دو سرے آگر تم کومارتے ہی ہیں الوشح ہی ہیں، کاشح بھی ہیں، تمہارا قدال میں الزاتے ہیں، کالیال میں دیتے ہیں۔ لیکن تم ہوکد ایک رث تباری کی ہوئی ہے کہ اللہ بڑاہے۔

#### • خدا کے خزانے بے شار:

توا تنابزااللہ تم اس کو کہتے ہو کہ آسان بھی منایا، زھن بھی منایا۔ جاند بھی منایا۔ ماند مجی منایا۔ مورج بھی منایا۔ اور متی کے دو قطروں سے کتابز حیاانسان بھی منایا اور اس اللہ کو اتنابزا تم کہتے ہو کہ اس کے فزانے بیاریں۔ تم کہتے ہو کہ اس کے فزانے بیاریں۔

جنے انسان منائے اللہ نے ہر ایک کو انگ انگ صورت دے دی اور ہر ایک کو اللہ انگ صورت دے دی اور ہر ایک کو اللہ فرائے میں صورتی ہے شار اس کے خزائے میں صورتی ہے شار اس کے خزائے میں صورتی ہے شار۔

روزانہ تین لاکھ بچے پیداہوتے ہیں اور ہر بچہ نی صورت اور نی آواز لیکر دنیا علی آتا ہے۔ شکل بھی نی لاتا ہے۔ اور خدا کے خزانے سے تین الکھ بچے چے لاکھ آئکمیں بھی لیکر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کے خزانے میں سے آگھوں کا ساکہ فتم نیس ہوا۔

# • تمہارے الله كى مدوتمہارے لئے كيول بيس؟

جب تم كتے ہوك اللہ اتنا بواب اور اللہ بوب طاقت والے بيں۔ است طاقت والے بيں كہ بغير كميے كے آسان كو تھام ركھا ہے۔ است بواللہ كى بوانو كى مدوري بيل بن كو تم وكيلے واقعات كے اندر بتاتے ہوك كسى پر انو كى مدو آكى اس طرح كہ اللہ كو خشرا كرويا اور كسى كيلئے جھرى كو كند كرويا اور كسى كو جيلى كے بيث كے اندر بمشم نہ ہونے دیا۔ اور كسى كى مدد اس طرح آئى كہ جيل خانے سے اللہ اور مسرك سارے موادر كسى كى مدد اس طرح آئى كہ جيل خانے سے الھيا اور مسرك سارے

#### فزالول كالك عاديا

یہ ساری دی تم پھلے نانے کی ملے ہو تو دور ی تمبارے پر کاہے کو تیس آتیں۔ قرآنی ہاتی بھی ملے ہو اور اللہ کی تعریف بھی کرتے ہو۔ اللہ کو بڑا بھی کہتے ہو۔ اللہ بڑاہے یہ تمباری نوک ذبان پر ہو تاہے تو پھر تم پر مدد کاہے کو تیس آتی۔

دوستوایہ باتم کوئی نی میں جو ہادے زمانے بی کی جاری جیر۔اس طرح کی باتمی رسول کر میم ملکھ کے زمانے میں اور ہرنی کے زمانے میں کی سمیر۔

# لوگوں کواٹ کی پڑے ڈراؤ:

حضور اکرم میلی نے جب کلمہ طیبہ کی و موت دینی شروع کی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی فروع کی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی فروع کی توا کھنیو ہیں کہا کہ بیان کرنی فروع کی توا کھنیو ہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤاور لوگوں کو ڈراؤ ۔ لوگوں کو اللہ کی بکڑے ڈراؤ ۔ اللہ کی بات نہیں ماتو کے تواللہ کی بکڑکو تم برداشت نہیں کریاؤ سے۔

اور بھائی اڈرانے میں تو سیس کہیں کے تا ---- کہ اللہ بڑے ہیں۔ تیس انو کے تودیموا جہم ہوگی اس میں سانپ ہوں کے۔ بچھو ہوں کے۔ جھٹڑیاں ہوں گ۔ بیڑیاں ہوں گی۔ بھوک ہوگی۔ بیاس ہوگی۔ پائیاں ہوں گ۔ آگ ہوگی۔ اند جرا ہوگا۔ انشدے ڈرو۔ اند بہت بڑاہے۔

> اوراندے ڈرائے کیلے پھلے واقعات سانے جاتے ہیں۔ دیکھو! فرعون نے اللہ کی فیمسائی تواللہ نے کیس کڑکی اورد کھو! قاال قوم کی کیس پکڑ ہوئی۔ تو ہمائی! تم میں اللہ ہے ڈرو۔

> > • الله كوايك مانو:

اللہ کو ایک ہانو۔ ایک سے زیادہ فدانہ مانو۔ اگر ایک سے زیادہ فدا مانو کے آو تہادے جننے اجھے عمل ہوں مے قیامت کے دن اس کا بدلہ جمہیں جمیں سے گا۔ یہ ساری ہاتمی انہیں سمجھاتے رہو۔

# خراب اور کھوٹے لوگوں کی ہاتیں:

کین جو بغیر ایمان والے کھوٹے اور قر اب لوگ تھے انہوں نے ان کو تکلیف پہنچاتے یہ بہاتے ہے ہوئی شروع کی اور ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے دہد اور تکلیف پہنچاتے ہوئی تے یہ بہاتے ہوگی اخد ایسا داخد ایسا ہیں کہتے تھے کہ بھی قم اللہ کو ہڑا کہتے ہو کہ اخد ایسا داخد ایسا ہی بھیلے واقعات اور کہانیاں بھی سناتے ہو۔ لیکن ووافغہ تمہارے ساتھ بھی کر نہیں دہا۔

تو میرے ہمائی! میکھنے لوگوں میں بھی جو ٹراب لوگ تھے وہ بھی ای طرح کی یا تیں کرتے تھے۔

## • توم نوح كامطاليه:

نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک ہی کہتی دی۔ اخیر علی آگراس نے ہوں کہا:۔ فاُدِنَا بِهَا دَعِدُنَآ إِنْ تُحنْتَ مِنَ الصّادِ بِنَ۔ (ب۱۲) تم و ممکن دیتے ہوافلہ کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا،اس کیلئے تیامت کا انظار کون کرے۔ اگر تم سے ہو تولاؤٹا۔ تم پکڑ میبیں لے آؤ۔

اس کے بعد اللہ نے خبر وی کہ سیلاب آنے والا ہے تم تحقی بناؤ۔ اب معترت لوح علیہ السلام نے تحقی بنائی توووسارے فداتی ازار ہے۔

پانی کا کہیں نام و نشان نہیں اور یہ تحقی منارہ۔ تبلیغ کاکام کرتے کرتے انہوں نے لکڑی کاکام شروع کرویا۔ کررہے تھے تبلیغ اور بن مجے پڑھئی۔

وهذاق ازاره

حطرت اور علیہ السلام نے کہا:القال اِن تَسْخَوُوا وِنَا قَلْفًا فَسْخَوُونَكُمْ كَمَا تَسْخَوُونَ ﴿ (١٢)
ثم ہمارا قدائی اڑاتے ہو اور ہم تمہارے بارے علی تعب کرتے ہیں کہ اتنا ہوا
عذاب ایمی آرہا ہے اور حمیں بنی سوچوری ہے؟
اوراس کے بعد آئی اللہ کی کیڑے زور کی کیڑ آئی دجب کیڑ آئی تو کھے تیں کر سے۔

• ہر چیز کا یک وقت ہے:

حضور پاک سکانے پر قرآن پاک اتر تار ہا۔ اور رسول کریم سکانے میلیے واقعات سناتے رہے اور یہ خراب شم کے لوگ اس وقت ہمی کتے رہے:-

"أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ"(ب٧)

" يه تو پرانے لو كوں كى كہا لياں جي "

اور وہ لوگ کہا کرتے ہے کہ تمبار الفد تمباری دو کا ہے کو تیس کرتا۔

ان معزات نے کہا کہ مدو کرنے کا ایک وقت ہے اور تمہاری پکڑ کرنے کا بھی وقت ہے۔اوراللہ نے وووقت ہمیں ہتایا نہیں۔ ہاں!اتا کہدویاہے کہ:-

''سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلِّوْنَ اللَّابُرَ<sup>عِي</sup> (ب٢٧)

مجمع تمبادابارے کا۔ پہنے کھیر کر بھا کے گا۔

بالله کی فیرے:-

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُوْسَلِيْنَ النَّهُمْ لَهُمُ الْمُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكْرِفِينَ (بِ٣٢) الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكْبُونَ (بِ٣٢) اور يها بو يكا بمارا تَعَمَّ الْمِيْ بندول كَ حَلْ عَلْ بَو كَدر مول بير سي شك اور يها بهويكا بمارا تشكر بوت يشك وكدر وي عالى بير المراتكر بوت يشك وي عالى بير المراتكر بوت يشك وي عالى ب

الله کے لفکروالے لوگ:

ہور اللہ کا تفکر کون ہے -- ؟ جو اللہ کو ایک مائے ، بڑا مائے اور نبیوں کے مطریقہ پر چلے۔

پھیلے زمانے میں جن لوگوں نے نیوں کی بات مائی وہ اللہ کے لفکر ہور آیا مت تک جو بھی نیوں کے طریقہ کار پر چلے گاوہ اللہ کا لفکر ہوگا۔ ہم نیوں والا کام کریں معصوب علیهم والے کام سے بھی۔ وسائین والے کام سے بھی۔ اور اُنقت علیهم علیهم والا کام کریں۔ معصوب علیهم نہ بنیں، صائین نہ بنیں۔ اور اُنعمت علیهم والوں میں بن جاکم ۔ تو جسی نیول کے ساتھ اللہ کی در آئی وہی قیامت تک آئی وہی گا۔

# کرنے کے تمن کام: ہم تین کام کرتے ہیں:۔

ایک مغضوب علیهم سے لکنا۔ ایک طالبین سے لکنا۔ اور ایک انعمت علیهم کی آنا۔

نبيول والى ترتيب پر تمن چيزي بين:-

ایک تودین کاسکمنامدو سرے دین پر چلنااور تیسرے دین کی کوشش کریا۔ توجس نے دین کو سکھا نہیں اور سکھے بغیر چلا تواس پر خطرہ ہے ضالین کا۔ کہیں حمر اونہ ہو جائے۔

اورا یک بید کدوین کوسیکے لیا۔اورجان لیا۔ لیکن دودین پر چلنا قبیں۔ علم ہے لین عمل نیس۔ جانباہے لیکن کرتا نیس۔ تواس کیلئے بخطروہ ہے کہیں مفصوب علیهم والی لسٹ میں نہ آ جائے۔

## • افراط اور تفریط سے بجو:

یہ نساری جو تھے ان کے اندر تھا فرالا۔ اور یہودی جو تھے ان کے اندر تھی تفریف نساری نے جو میسی علیہ السلام کو بوحالی تو خدا کہد دیا۔ اور یہود ہوں نے جو عیشی علیہ السلام کو محمثالی توزناکی اولاد کہدویا۔

میٹی علیہ السلام نہ توخدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ سے اللہ کے محبوب بندے اور سول ہیں۔ اور ان کی سمی مرح تو بین جائز نیس۔

میرے محرّم دوستو! جانتااورنہ کرتاب مغضوب علیهم والاراستے اورنہ جانتا اور کری، مکھے بغیر کرتاس میں ڈرے صالین والے راستے جانے گی۔

# • مراطمتنقيم اعتبار كرو:

اور ایک آوی وہ ہے جودین کو سیکھتا بھی ہے اور وین پر چلتا بھی ہے۔ تواللہ ہے امید ہے کہ وہ سیکھتا بھی ہے اور وین پر چلتا بھی ہے۔ تواللہ ہے امید ہے کہ نظل کیا۔ اب اے امید ہے کہ نظل کیا۔ اب اے افعمت علیهم کی آتا ہے۔

بم دعاما تکتے ہیں:-اعدنا العنواط القشتھیم (ب۱) اے اللہ الوہمی سیدھے داستے یہ جلا۔ احدناکار ہمہ کرو!

سيدهازات منا -- جلا -- اور پنجا بيب جامع مجدكارات بي تو بوا" منا"

اور چل میں چلا ہوں تیرے ساتھ ۔اور ساتھ چلانے کے بعد اخیر تک پنجایا۔

يتا ---- چلا ----- اور پهنچا

• مجامده -- بدایت کیلئے ضابطہ:

الله نے کہا کہ جی ہے کروں گا گین کی ساتھ آکہ جو آوی خود ہی کو مشق کرے۔ کر نے والا تواللہ ہی ہے گئی کو مشق اللہ نے بندے کو بتا گیا آئی کو مشق ہے کرے تواللہ اے و کھا کی گئی ہے۔ اللہ اے چا کی دیں گے۔ اور امید ہے کہ اللہ اے پہنچا بھی دیں گے۔ گئی اللہ اے کہ جواللہ نے کہاوہ ہم کریں:
"وَاللّٰذِ نِنَ جَاهَدُ فِا فِئِنَا لَنَهُدِ بِنَهُمْ سُبُلُنَا "(ب ۲۱)
اور جندوں نے صنت کی ہارے واسطے ہم سمجادیں گے الل کو اپنی راہیں۔
و کھوا ایک ہے دین کا جا نا۔ اور ایک ہے دین ہے چا۔ دین کو اگر جان لیا اور چا۔ امید ہے کہ مفعنوب علیهم سے نگل جائے گاور امید ہے صالین سے مجی نگل جائے گا۔ وراکر جانا ہے اور چا کہ مفعنوب علیهم میں جائے گاؤر ہے۔
اور اگر چانا ہے اور چا تھی ہے تھی جندے چانا ہے تو یہ ضالین میں چلاجائے ماس کا اور اگر چانا ہے تو دین ہے تو یہ ضالین میں چلاجائے ماس کا

# برکام نی کے طریقے ہے:

اورایک آدمی جماعتوں میں پھر لد نماز بھی سیمی اور طے کیا کہ بوری زندگی جو گزاروں گا اولاد کی تربیت کانبوی طریقہ کیا کے گزاروں گا۔اولاد کی تربیت کانبوی طریقہ کیا ہے؟ اس کو سیکھ لیا۔اولاد ذرا بوی ہو گئی تو پھر کیا کرنا؟ اس کی شادی ہونے گئی تو کیا کرنا؟ اولاد درا بن کرتا؟ اولاد درا بن کی تربیا منافی ہے تو اس میں کیا کرنا؟

فر منیکدانیان پرزندگی کے جو مر مطے آتے ہیں،ان مر طول کی دہ مختیل کرے کہ اس میں اللہ کے حقوق کیا ہیں ؟اور نی کا طریقہ کیاہے؟

توودا کی طرف جان می ہوادرا کی طرف چالا می بہ تواللہ کی اس سے امید ب کہ بیمغضوب علیهم سے نکل جادے گا۔ اور بیر صالین سے میمی نکل جادے گا۔

## کار نبوت ہاتی ہے:

ابات آتا ہے آتا ہے آفاقت علیہ " یمی ۔ توایک تیمراکام اور کرنا پڑے گا۔اور
وہ ہے دین کی کو سیش کرتا ۔۔۔۔ کیونک نبول کا آتا تواللہ نے کردیا بند ، لیکن نبول کا
کام اللہ نے بند فیش کیا۔ نبول کا جو کام تعاوہ عام ہو گیا۔ یہاں تک کہ پڑھا، ب پڑھا
کر بجو بث ، مالدار ، فریب ، کالا ، کورا سب کے سب نبول والاکام کریں۔ یہ اللہ نے
سب کے میرد کردیا ہے۔ اب ہم کو "افعقت علیہ " یمی آتا ہے۔ ہم وعاکرتے ہیں
کہ اے اللہ اتو ہم کو سید ھے دائے یہ جا۔

اورسيد حارات كس كاب؟

"صِوْاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِم" جن يرتو فانعام كياان كراسة يرجلا

## انعام والے لوگ:

اورانعام والے کون لوگ جي؟

يه مجى الله في متاويا:-

"فأولبُّك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينِينَ وَالصَّالِحِيْنَ"(ب٥)

جن پر اللہ نے انعام کیا وہ جار تنم کے لوگ ہیں: انہاہ ، صدیقین، شہداء اور

مانحين۔

نبوں نے ہر طرح کو سٹس کی اور دعوت کاکام کیا۔ معدیق نی تو تھیں ہوتالیکن بالک نی کی تر تیب کے او پر کام کرتا ہے ---- معدیقین نے بھی دعوت کاکام کیا اور کو سٹش کی۔

اور شہدا ، تووو بیں جودین کاکام کرتے کرتے اپی جان دے الے۔

"أفغفت عليهم"والے رائے بہتے چاتا ہے اسے دین کی کوشش کرنی ہے۔ اور صالحین، نیک لوگ، صالحین کا او نواز واس کے اور صالحین کا او نچامقام یہ ہے کہ خود نیک کرنا۔ اور دوسروں کے اندر نیک کا لانا۔

"وَزُكُرِيًّا وَيَحَىٰ وَعِنِسَىٰ وَالْيَاسَ كُلُّ وَنَ الصَّالِحِيْنَ"(ب٧) • وَالْعَالِحِيْنَ"(ب٧) • وَالْعَالِحِيْنَ"(ب٧) • وَالْعَالِحِيْنَ "(ب٢) • وَالْعَالِحِيْنَ "(ب٢) • وَالْعَالِحِيْنَ "(بيب بر:

تو ہمائی ایک ہے دین کا سیکمنا۔ ووسرے دین پر چلنا۔ اور تیسرے دین کی کوسٹش کرنا۔ اور یہ مشکل بالکل نہیں۔

کی ہمارہ الم الم کا بدن ہوگا۔ اور کی ہماری عمری جتنی اللہ نے وی ہوں گی۔ اور کی ہمارہ الم الم اللہ کے اور کی ہماری کر تھیں گی کر یم ملک کے سے مراب کے ہما اللہ کے اور کی ہمارہ کی ہمارہ کے اور جان کی ہمارہ کی ہما

الیک آونی منیز آن او نی دو ب آند دو کل یا فی عبد الد اور بدل دما مت الد اور بدل دما مت می میند آند اور بدل دما مت می میند آند میند آند و دو مینیس می میند آند و دو مینالی ما مت می ماند کیلی تیار دو در می استر بنیالی ما مت می جائے تیار دو در

پنیتیں ہزار والے کی طرف سب کی سے نگاہ جائے گی۔اور یا نجے سور و بے والے کی طرف نگاہ نہیں جائے گی۔ لائد کا معاملہ کیا ہوگا؟

پارچ سورو ہے والام رابال خرج کرنے والوں ہی ہوگا۔ اور یہ بینیس برار جو لیکر الله تو ہو سکتا ہے کہ بیاس کے سارے مال کا برار وائ حصہ ہو۔ ایک آدی کے پاس چار لاکھ ہے اور ایک آوی کے پاس ایک لاکھ ہے۔ چار لاکھ کے اندر سے ایک لاکھ لگادیا۔ اور ایک لاکھ والے نے ایک لاکھ لگادیا۔ اور ایک لاکھ والے نے ایک کا ایک لگادیا تو اس ایک لاکھ لگانے والے کو جو جشت طے کی وہ اس نے جو تھائی لگایا۔

## مدیق کیلئے فدااور رسول بس!:

فزوہ تبو کے موقع پراہو بکر صدیق اپناہ رامال لائے وہ چھوٹی ی عمری بی داور معرت مرقار وق می ابوا کے موقع کے آج معرت مرقار وق ابتاآ دھامال لائے بھر مجی وہ بہت بڑا مھر بنا۔ حضر عمر سمجھے کہ آج می حضرت مدیق سے تواب میں آئے نکل جاؤنگا۔

اور صدیق اکبڑے ہو جھاکہ تم نے محرکتا جھوڑا ؟ بولے: میں اندر سون کا ہم جھوڑ کر آیا مول ۔ تو چھوٹی تخری والے کا تواب بوٹ کفر والے بازی کیا۔ کیو تعد میر ہے داہے۔

# سب کے لئے مواقع:

اب ہمارا یہ مالدار طبقہ جو ہو گاوہ کے گاکہ یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ غریدں کی بیٹی مماحب جو ہیں وہ غریدں کی بیٹی ممایت کرر ہے ہیں۔ ان کے تو یا تج سور بھی زیادہ تو اب اور ہم پیٹیٹیس ہزار خرج کے سور بھی زیادہ تو اب اور ہم پیٹیٹیس ہزار خرج کے سور بھی تر ہمی کم قواب۔

لیکن ہمائی! جان لگانے میں مالداد خریجاں سے بدھے گا۔ یہ خریب آدی اگر پہلی میل پیدال چلے تو اس کی عادت میں ہے۔ وہ جفائش ہے۔ لیکن مالدار آدی جو مختش ہجاتا ہے تو اس کے دس آدی کام کرنے والے آتے ہیں۔ اس نے بھی تھیلی بھی باتھ ہے نہیں اٹھائی۔ تو یہ مالدار آدی اگر ایک مختمر سابستر لیکرا یک معجد سے دو سری مسجد ہے دو سری مسجد ہے کہ اس کو اس کے بچیس میل پیدال جلنے سے زیادہ الواب اللہ دیں گے۔ تو یہ سے دن یہ سینے لوگ جو ہیں ان کو جان لگانے دو او او اب اللہ ملے۔

اور مال لگانے کے اندرامیدہے کہ غریبوں کو زیادہ ٹواب مے گا۔ اس لے کہ الن کے ہاں تھوڑ لیال ہے۔ اس لیے کہ الن کے پاس تھوڑ الل ہے۔ اس تھوڑے میں سے لیکروہ جلتے ہیں۔

## • تين چز<u>س</u>

تو میرے محترم دوستو! ایک توہے دین کا جا تا اور ایک ہے دین پر چلتا اور ایک ہے دین پر چلتا اور ایک ہے دین کی کوشش کرتا۔ یہ تمن چزیں اگر آگئی توافد کی ذات ہے امید ہے کہ ہم سید معے داستے پر آگئے۔ المقطف علیٰ بھی "والے داستے پر اور اللہ تک پہلانے دالے داستے پر اور اللہ تک پہلانے دالے داستے پر اور اللہ کی مدول کولائے والے داستے پر اور اللہ کی مدول کولائے والے داستے پر اور اللہ کی مدول کولائے والے داستے ہے۔

سین میں مجر یاد ولا دول کہ وہ مددی ہیں جھی ہوئی۔ اور وہ آدی جو نیز سے رائے پر بیل رہاہے اور اس کے اعمال تراب ہیں اس کے اوپر اللہ کی طرف سے

ر يانان آندال بن ده بني جين موليد

وواس كانداق ازائے كا۔ تيروسال تك نداق ازاليكن دين كى بات بدلى جيس

معجداور بإزار کی آواز کا فرق:

مجائی بمسجدوالوں کی ہات بدلا تھی کرتی۔بدر کے اندر کے خوب مجاہدہ آیا لیکن ہات وی۔"اند بوے۔" مجرد و آئی مجروی اند بوے۔

معرے بعد کابیان آپ نے سنا ہوگا: •

ہوڑھے کہتے: "ہماری تدبیر وں سے جیتے۔ "جوان کہتے: - "ہماری محنت سے جیتے۔ " اور اللہ کہتا ہے کہ نہ تو ہوڑھوں کی تدبیر' نہ جوانوں کی محنت ' بلکہ ہماری مدسے جیتے۔ اب یہ مال میں جہاں کہوں گاو ہاں گئے گا۔

تو ہمائی امدا آئی تو ہمی "الله اکبر"۔ اور اگر کوئی عبامه آیاتو ہمی"الله اکبر"۔ خدق کی عبامه آیاتو ہمی الله اکبر "دخوق کے اعماد عبامه آیاتو ہمی الله اکبر - بر جگد الله علی دے۔ جاہم تاتو ہمی الله اکبر - بر جگد الله علی دے۔ آیاتو ہمی الله اکبر الله علی دے۔ آجا نے الله علی دے۔

به مجدوالی آواز فیس بدلتی بازارکی آواز بدلتی رہتی ہے۔

خريدار وكاندار سے كباب " لے مي اور لاچنى" - مير چيول سے ميراكام

میں بنا۔ حری جروں سے مراکام بے گا۔ لے میداور لاجزیں۔

اورد کا عمار کی آواز کیاہے؟ چیزوں سے میراکام فیک بنآہے ، تیر سے جیوں سے میراکام فیک بنآہے ، تیر سے جیوں سے میر میراکام بنآ ہے۔ چید دے چیزیں لے۔

فریداری آوازالک نیچ والے کی آوازالک شام تک یہ آوازی چکی رہتی ہیں۔ اب یہ چھوٹے دکا تدار کا مال سام ا بک میااور چیے آگئے۔ اب یہ چیے لیکر بزے دکا تدار ' بول سلر کے پاس میا۔ میج سے شام بک تو اس کی آوازیہ تھی کہ میرے سلمان سے میں ہوتا جرے پیوں سے ہوتا ہداورجب شام کے وقت ہول کل دکا محداد کے پاس کیا تو آواز بدل کی ۔۔۔۔۔ اب یہ کہتا ہے کہ چے میر منہاس ہیں۔اس سے میراکام نیس بنآ۔ تیر سیاس جو سامان ہاس سے کام بنآ ہے۔

"لامانان لے پیہ"۔

مع کو کہ آواز شام کو کھ آواز فریدار کی الگ آواز بینے والے کی الگ آواز۔

یہ جینے ہزاری اوک ہوتے ہیں نا ملک اور مال والے 'روپیہ اور چید والے 'سونا
اور جاندی والے 'وکان اور کھیت والے ' عہدہ اور ڈگری والے ان کی آوازی پرلتی
رئتی ہیں۔ ان کی ہا تی برلتی رہتی ہیں۔ لیکن معجدوالی آواز جو ہے 'الشداکبر' ہے فہیں
برلتی۔ جاہے جنتی پر جانی و تکلیف آجا ہے۔ لیکن معجدوالی آواز جو ہے 'الشداکبر' ہے فہیں
برلتی۔ جاہے جنتی پر جانی و تکلیف آجا ہے۔ لیکن معجدوالی آواز ہو ہے 'الشداکبر' ہے فہیں

عالنه والدائد الله المالية بن منرورى:

سین میرے محرم دوستو! مراط متنقم پر ملے کیلے ذہن کا بنا مر وری ہے۔ اور سب سے پہلاذ بن کیا ہے گا؟

"الحمد يله رَبِّ العَالَمِينَ"

تمام تعریقیں اس اللہ کیلے تابت ہیں جو سارے عالموں کارب ہے اور سب کی ضرور تمی ہوری کرنے والاہے۔

عالم ارواع کے اندر توسب نے کہدویا اسدالتدا توش رب تیامت کادن آئے گا توسارے مشرک وکا فر بھی کہیں کے "اللہ الوس الدارب ہے " جیسے علی نے " رُبّنًا اَبْصَرْ فَاسُوالَى آ بِت آپ حظرات کو سَالُد

تو محیل لائن بالک کیتر اندرب ہے۔

اب یہ علی کائن ہے ونیا کی زیمری۔ بس یہ لائن مجی موجائے کلیئر۔ اور میلی

کڑی کھیلی کڑی ہے ل جائے اور اکلی کڑی ہے ، تو بالکل صراط منتقیم ہو کیا۔ اس د نیا کی ز زندگی جس لائن کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔

کھیلی لائن بالکل کلیئر ہے۔ ابد جہل نے بھی کہد دیاالقدربداور اللی لائن ہمی بالک کلیئر ہے۔ اور اللی لائن ہمی بالک کلیئر سارے بنی لوگ کہیں سے اللہ ربد لیکن اصل مسئلہ جو ہے دواس دنیا کی زندگی کا ہے۔

اس کے اندر آومی کیددے القدرب

الشقعالي باربار باد إدوادت بين:-

"أَلْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ"

کرتاد حرتاند ہیں دور کھائی فیص ویتا۔ وکھائی کیا ویتاہ ؟ --- کاروبار کے چنے ہے میری منرور تی ہوری ہو کی ہے وکھائی دیا۔ اور بدیفین بنا --- دوجولائن مرا لا متنقیم کی کلیئر تھی اب کڑ ہو ہو گئے۔ اگر آوی کے ول کے اندر بد بات آگئی کہ میری منرور تی چیوں ہے ہوری ہوتی ہیں اور چیے میرے کو کاروبارے ملتے ہیں۔ میری منرور تی چیوں ہے بوری ہوتی ہیں اور چیے میرے کو کاروبارے ملتے ہیں۔ اگر یہ بات ذہن میں آئی تو وہ لائن ہے ہوگی آب یہ سیدھے رائے پر فیل رہا اس

#### • ذراسوع:

ب قل آپ نے ہو کن نے ایم رجاکر وس روپے میں کھانا کھایا۔ لیکن ہو کل فن ہے ایم رجاکر وس روپے میں کھانا کھایا۔ لیکن ہو کل فن جو ہے۔

من جو آپ نے باول کھایا اس سے بارے میں دراموج کہ وہ کس طرح آپ تک پہنچا۔

اس کے ایم رہ ورا آفام استعال ہو۔ بادلوں کا، مورج کا، جا تھ کاہ ستاروں کا، ذمین کا،
آسان کا۔ اور اس میں کروڑ باروڑ آوی براروں سال تک استعال ہوتے رہے۔ اس طرح ملتے میتے وہ جاول آپ کے بید میں پہنچا۔

آپ نے جو سالن کھایاس کے اندر مری کہاں ہے آئی جاس کی ہمی نسل چلی مک کہاں ہے آیا جس کھایاس کی ہمی نسل چلی مک کہاں ہے آیا۔ جس جانور کا آپ نے کوشت کھایاس کی ہمی بڑاروں سال ہے نسل چلی۔ نر مادہ سطے ،اولاو ہوئی۔ چر نرمادہ سطے چراولاو۔اس طرح یہ بوئی آپ کے حلق جس کی سے آپ نے جو کچومر کھایا۔ سرک کھایا تو یہ سارالہا چوڑاکام دس دویے کے اندر نبیں ہو سکا۔

"أَنْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ"

ضرور توں کو ہوری کرنے والا اللہ ہے۔

یہ جو ہم نے کیڑے ہے، اس کے اندرجود صالکا استعمال ہو اوورو تی سے بنا اورروکی کی ہمی ہزاروں سال ہے نسل جلی۔

آگر اس طرح ہم فور کرتے رہیں تو حقیقت واضح ہوتی چلی کی کہ ضرور توں کا ہور کی اس طرح ہم فور کرتے رہیں تو حقیقت واضح ہوتی چلی کی کہ ضرور توں کا ہور کا یہ اللہ کا استحداد کی مرورت ہم گزند ہوری ہوتی۔ یہ اللہ اللہ ہے۔ میں ضرورت ہوری کردی۔ کرنے والا اللہ ہے۔

# جسم کے ایک ایک عضو کی اہمیت:

محراور دیکموکه الله تعالی نے گئی بری ضرور تیں بوری کیں۔ آگھ دی، کان دیا، زیان دی، ہاتھ دیے، چردیے، عش دی، دہاغ دیا۔ بیاساری چزیں ہماری ضرورت کی ہیں۔

اس کے اعدر سے ایک چیز انجی آگر فیل ہو جائے آو کھئے آدمی کتنا پریٹان ہوگا۔ آگر آ کھ فیل ہو گئی تو ---- ہم پر ہے دور گزر چکاہے۔ بالکل قبین دکھائی دیتا تھا۔ اب جود کھائی دیتا ہے تو ہم میں کہتے ہیں کہ اے اللہ! تیر اکر م ہواکہ 6 مینئے کے اندر تو نے دولوں آئھوں کا آپریشن کراکر روشنی واپس کردی۔ اکر کتے لوگوں کے پارے میں تو ہم ساکہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے آگھ کا آپریشن کیالیکن لیل ہو کھے۔

ای طرح مارے کان ہیں، زبان ہے، کر دہہ۔ کردے کا قبل اگر فتم ہو جائے تو آدی کان ندور ہا مشکل ۔۔۔۔۔روزانہ کل کنی سورو پے فری کروتب جاکر ہاہر ہے وہ چنے ڈاکٹر ڈالتے ہیں جو گردے ہے بتی ہے۔ اور وہ مجی زیادہ د توں تک قبیل چلتی۔ افر آدی کی زندگی فتم ہو جاتی ہے۔

مگر ہمارے ہاتھ ہیں، بیر ہیں، جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، دیکھتے اس کو کتنی الجسنیں ہوئی ہیں۔

> تواندهاری به ساری منرور عمل نوری کرتے ہیں۔ ''أَلْحَمَدُ لِلَّهِ وَبُ الْعَالَمِيْنَ"

### الله بنازع:

اوران مرور توں کے بے راکر نے میں اللہ تعالی کی کوئی غرض فیس۔

د نیا کے اندر آگر کار فانے والا عزدور کو چے دیا ہے تو وہ ایناکام لیما ہے۔ اور عزدور آگرکار فانے بھی کام کر تاہے تو اس کی یہ فرض ہوتی ہے کہ میرے کو چید لے گا۔ بن ی طومت آگر جھوٹی مکومت کی مدو کرتی ہے تو بعد بھی اپنا کوئی مطلب نکالتی ہے۔ عام طور پر د نیا بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی آدی کسی کام کر تاہے تو اس بھی کوئی مطلب ضرور مع شیدہ ہوتا ہے۔

اور الله تعالى سب كى ضرور تمى بورى كرتے جير۔انسانوں كى بھى، جانوروں كى بھى۔ جانوروں كى بھى۔ جانوروں كى بھى۔ ہم بھى۔ ہم كو دكان دے وى۔ ليكن جانوروں كے پاس توكوئى كارو بار نيس۔ الله ان كى بھى منرور تمى بورى كرتے ہيں۔ اوريه ضرور تول كالورافرماناه يدالله كي ميراني عمرياني بسالة خعفن الوجنيم -

### • میرے بندے بحولنامت:

جاری ضرور تیں، جاری مور توں کی ضرور تیں، جارے بچوں کی ضرور تیں، سب کی ضرور تیں اللہ تعالی فیب سے بع رمی فرماتے ہیں۔

جھوٹی می بگی ہے۔ سال ڈیڑھ سال کے۔ جب آپ اس کو لقمہ دو کے تو وہ مند سامنے کرے گی۔ کان شیس کرے گی۔ اتن سوچھ پو جھ اللہ نے اس کو بھی دی ۔۔۔۔ تو ضرور توں کو بوری کرنے والے اللہ جیں۔

"ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ"

## ۔ • مبریانی بی مبریانی:

اور یہ کو ضر ور تمی اللہ ہوری کرتے ہیں الوّحض الوّجیمِ ان کی مہمائی ہی مہمائی ہے۔ الله الصفحد الله بناز ہے۔ الله الصفحد الله بناز ہے۔ الله بنام من ہے۔

لکین جب الله جماری مفرور عمل الی مهریانی سے بوری کررہے ہیں ہور یہ سارا زمین و آسان بنایا تاکہ اس کو و کی کر اللہ کی معرفت فے وائدان آئے اور جمارے اندریہ یات آ جائے کہ جوا تنایز اضرور توں کو بوراکر نے والا ہے جمیں اس کا شکر اواکر تا جاہتے۔

# • خداکا شکر کیاہے؟

اوراس کا شکریہ ہے کہ یہ جو بدن اللہ کے خت کا ہے اس کہ ہم اللہ کے کہنے سے مطابق استعال کریں۔ یہ اس کا شکر ہے۔

# دوفتم کے لوگ، اور ان کا انجام:

اب و و تشمیں انسان کی ہو ممئی۔ ایک تو شکر مرزار ہے۔ اور ایک اشکرے دشکر مرزار ہے۔ اور ایک اشکرے دشکر مرزار ہے۔ اللہ کی تائید خیبی الل کے مطابق بدن کو اللہ کے مطابق بدن کو استعال نہیں کیا شامل حال ہوں گی۔ اور جنہوں نے اللہ کے کہنے کے مطابق بدن کو استعال نہیں کیا انہوں نے اشکری کی۔ اور کفران نعمت کی۔ تو پھر ان کیلئے اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اس کا آئیوں نو کی اس کا مرک جو فیصلہ ہوگا، وہ قیامت کے دن ہوگا۔

قيامت كون وكروب بوجائي ك:-وَاهْتَارُوْ النَّوْمُ أَيْهَا الْهُجَرِهُونَ ﴿ ٣٣) ال يحر مواالك بوجادً

اور جوا یمان والے ہوں سے ،ان سے قرشتے مبیل سے:-

"وَسِيْقَ الَّذِينَ الْقُوَا رَيُّهُمْ إِلَى الْجُنَّةِ زُمَراً ۚ حَتَّىَ إِذَا جَاءً وَهَا وَهَا لَهُمْ خَزَنْتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ وَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنْتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ ﴿ (بِ٢٤)

جو الله تعالى سے ڈرنے والے اور اسے پرورد کار سے ڈرنے والے میں۔ ان کی جماعتیں بن بن کر جنت کی طرف چلیں گیداور جنت کے وروازے پہلے سے انہیں

کھے لیس کے اور پہریدار فرشتے ہوں کہیں ہے:-" سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِلْبُتُمْ فَاکْ خُلُوهَا خَالِدِیْنَ "(ب۲۱) سلام پنچ تم پر، تم لوگ پاکیزه بورافل بوجادًاس میں بیدر بے کیلئے۔

# جنت میں رات نہیں آئے گی:

نیٹر توہری ہو جائے گی قبر کے اندرہ ناشتہ فے گا مرش کے سائے کے بیٹے ، پائی فی حرف کو ش کے سائے کے بیٹے ، پائی سلے گا جو ش کو رکا اور دو پہر کا کھانا ملے گا جندہ میں اور دات وہاں آئے گی خیں۔ اب ہیشہ کیلئے مزے اڑاؤ کی تک تم نے اللہ کور ب مانا۔ اللہ ضرور تیں ہے دی تھے۔ وہ تم نے اللہ کی مہرانی سمجی۔ اور زمین و آسان دیکے کرتم نے اللہ کو بہجاتا۔ ہر حال میں تم نے اللہ کا شکر ہوا کیا اور اپنے بدن کو تم نے اللہ کے کہنے کے مطابق استعال کیا۔ فائد کا فنہ فر و آباك لَنتونین "

اے اللہ اجب آپ ہاری ضرور توں کو بع ری کرتے ہیں اور مہر بانی کے طور ب بع ری کرتے ہیں اور آپ کی کوئی غرض نہیں اور قیامت کے دن آپ شکر گزار اور اشکرے دونوں کی لا کئیں الگ الگ کردیں کے اور پھر آخری فیصلہ ہوگا۔ اس بنای ب اے بھرے محبوب اللہ ایس تیری بی مہادت کر یہوں۔ اور تھو بی سے مددیا تھا ہوں۔

## الله كي مانواوراي سے ماكلو:

اے اللہ اہم تیری مانتے ہیں اور تھے ہی ہے ماتھے ہیں۔ مانی سے تو مرف تیریداور مانی مے تو مرف تیریداور مانگیں مے تو مرف تھے ہے۔

بال اگر تونے اجازت دی دو مرے سے ماتھنے کی تو وہ بھی تیرے بی سے ماتھنا مول تونے کہاکہ نی کی بات مانو، تو تیری بی بات کاماننا ہول تونے کہد دیاکہ محابہ کے چھیے چلو تو بھی تیری بی بات مانی ہوئی۔ تونے کہد دیاکہ اسٹانی اللہ والوں ے کئے کے مطابق چلو:-"وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ هَنَ أَفَابَ إِلَىً"(پ٦١)

توبه بمی تیرای نامول

تیری بی افت بین اور تھے بی سے الکتے بیں۔

اللہ جو كيدوے، ہم وہ كريں۔

اور المالال فستجین سے کیا معل؟ ہم جو کہدوی اللہ وہ کروے۔

الله المحق على الطلوة "ككيامتى؟ الله جوكه وعام موه كروي ـ

النفلاح سے کیا معن؟ ہم جو کہدوی، وہاللہ کروے۔

فظربندے ک مسلحت یر:

ہم جو کہیں مے اللہ وہ کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب وہ ہماری مصلحت کے مناسب ہیں آواللہ وہ مناسب ہیں آواللہ وہ مناسب ہیں آواللہ وہ کرے گاجو ہماری مصلحت کے مناسب ہیں آواللہ وہ کرے گاجو ہماری مصلحت کے مناسب ہوگا۔

تویہ مجی اللہ کا کرم ہے کہ ہم جو ما تکس یا لکل وہی ہیں ویتے۔ بلک وہویے ہیں جو ہماری مصنعت کے مناسب ہو تا ہے۔

والله في ما مكنا محى سكمايا:

الله تعالى نے ہم كو سكماوياك جوتم الله عددما كو كے و كياما كو كے ؟

اگر انسان کے حوالہ ہو جاتا تونہ معلوم کوئی کیا مانگلا؟ کوئی کیا مانگلا؟ چھوٹی چھوٹی چنزیں مانگ لینے۔ کوئی کہتا میر اپائی جٹھا ہو جائے۔ کوئی کہتا میرے لڑکیاں ہی لڑکیاں جیں، لڑکا ہو جائے۔ کوئی کہتا جھے یہاں پہنچاد ہے۔ کوئی کہتا دہاں پہنچاد ہے۔ کوئی چھو، کوئی چھے۔

حین الله فراس کو بھی ذکر کیااور مانکتا بھی ہمیں سکھایا:-

"إعدِمًا العِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ "" الله! سيدهادات بتا\_اس علا الور يهنجا:-ووسيدهادات ممل كا؟-----" جواط الّذِينَ افْقَصْتَ عَلَيْهِمْ "الله لاكول كادات، جن يرتو في انعام كيا

"غَيْدِ الْمُغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالطَّلَآلِيْنَ " بَن تِرا طَعَه تازل بوااورجو شد راسته يَظَيد نبيولوالاراست.

اور گراللہ کی کئی مہرانیاں۔ امادے بیادے کی منت نے خروی کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ رَب الفاقعین "

لوالله بواب عام: - " حجد نن عبدى " مير ، بنده ن مير ي تعريف كار بب بنده كبار : - " ألو خطن الوجنع"

قرالله جواب دیا ہے:- "اکنی علی عندی " برے بنده نے بری تاکد بنده کہا ہے:- "خالك يؤم الدين"

تو اللہ اس کا بواب دیے ہیں:- "عَجُدنی عَبْدِی" میرے بندہ نے میری بزرگی بیان کی۔

اور پھر جب بندہ کہتا ہے:-"! لگات فعبُد وَالْلاک فَسْتُونِیْ "اے اللہ! ہم تیری ی مہادت کرتے ہیں اور تھوی سے مدد الکتے ہیں -- تواللہ کہتے ہیں:-اس میں تو میری ہمی ہے اور تیری ہمی۔ عبادت تو میری اور مدد تیری۔ شروع کی تین آیتی اس کے اندر اور آنے میری بی میری تحریف کے۔اور آباباك نفیال شریف عبادت تومیری۔اور آباد نستین شیل مدد تیری۔

توید + 3 آیتی تو میریداور اکل + 3 آیتی جوین:-"وَإِیّاك نَسْتُونِنُ" سے لیکرافیر تک کی توید میرے بندے کی۔

## مندى طرح نماز كے بابر مى بىرابدن الله كي كم كمطابق متعلى بو:

تواب اس د صیان ہے جب فماز پر صیب کے تو ہمیں فماز کے اندر کتامرہ آئے گا۔ میں کہنا ہوں د نیاکی کی چیز کے اندروہ لطف اور حرہ فہیں ہے جو فماز کے اندر ہے۔
جمیے ہم نے اپنے بدن کو فماز میں اللہ کے کہنے کے مطابق استعالی کیا توجب ہم فماز ہے اندر اور گھر کے فماز سے باہر جاکیں تو وہاں کہ بھی ہم اللہ کے بندے جیں۔ کاروبار کے اندر اور گھر کے اندر ہوں اللہ کے مطابق استعال ہو۔

اور چردوسرول کے اندر مجی ہے بات لائی جائے۔ اکد ان کا بدن مجی اللہ کے کہ مطابق استعال ہو۔

# الله كي برائي بيان كرك الله كلانت عدراو:

"فَمْ فَانْدِرْ ـ وَرَبَكَ فَتَكْثِرْ"(ب٢٩)

و کیمو بھائی اندکی مانو اور اندے ورد اللہ بہت بڑے ہیں لیکن شدمائے والے کہتے ہیں لیکن شدمائے والے کہتے ہیں کہ کاب کو وریں؟ آپ کہتے کہ دیکھو پہلے جولوگ نیس ورے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تمہارے ساتھ مجی ہوگا۔ اس لئے البیس اللہ ہے وراؤ۔

جیے پہتول ہوادر پہتول ہے ڈراؤ۔ یوں نال کر کے۔ یعنی پہتول جموزو قہیں،۔ بس ڈراؤ۔

### الله ي يكر، كويا يستول مع كولى جموت كى:

سین جب او کہ خیل ڈرے توافلہ جل جلالہ و مم نوالہ نے جن یا توں ہے انہیں درایا تفاقہ یا ہاں کے سامنے لے آئے اور پہنول کی کوئی جموز وی -- پانی کی شکل میں ، بواکی شکل میں ، بواکی شکل میں ، بور جمونے پر ندوں کی شکل میں ۔ اس طرح الله جمل جو الله ، نے انو کھی طریقے ہے ان کی پکڑی۔

## ◄ كارتوس ك جكد بندوق ب، ندكد رومال اور بيالد:

دیکھوایک بات من لواکار توس سے شیر تومر تاہے۔ مردہ کب مرے گا جب کار توس ای جگہ پر ہو۔

اور کار توس کی جگہ کیا ہے؟ بندوتی -- کے اندر کار توس ہو توشیر مرے گا۔ اور اگر کار توس کو آپ مرے گا۔ اور اگر کار توس کو آپ نے لیار ومال میں اور بوس بی ڈال دیا تو انشاء انتد کی مجمی نہیں مرے گی۔ مرے گی۔

ید و نیایس جو سارے خراب حسم کے لوگ اعمیل کو و کرد ہے ہیں ،اس کی وجہ سے
ہے کہ کار توس کور ومال میں لیکر پاپیا نے میں لیکرڈ الا جار ہاہے اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ
کی مدد آئے گی۔ جس طرح ممیلے اللہ کی مدد آتی تھی۔

### بورے بدن کا قرآن و صدیت کے مطابق استعال کارتوں کا پیتول میں آتاہے:

کین یہ کیں دیکھتے کہ جواللہ کی مدد آئی تھی یہ اس وقت ہو ؟ تفاجب یہ لیے 5 لٹ کی بندوق میں آگھ ہے ۔ ۔ تو قرآن نے جو بات آگھ کے بارے میں کمی وہ آگھ کے اندرواغل ہو۔ پیر کے بارے میں جو بات کمی وہ بیر میں واغل ہو۔ ای طرح جب بچرے بدن میں قرآن و حدیث والی بات داخل ہو جائے گ۔ تو یہ سمجھ کر كارتوس جوب وويتول على الميادور بتدوق على الميا

اور اگر قر آن می توہے معدید میں بھی ہے۔ کتابوں میں بھی ہے۔ تقریروں میں بھی ہے۔ تقریروں میں بھی ہے۔ تقریروں میں بھی ہے لیکن بدن کے اندر میں بھی ہے لیکن بدن کے اندر اور بھی ہے لیکن بدن کے اندر اور بندوق کے اندر اندر اور بندوق کے اندر اور بندوق کے

آپ کی کومادرہ جیس کی خداتی اڑا رہی ہے۔ کتے بھی خداتی اڑا رہے۔ شیر بھی خداتی اڑا رہے۔ شیر بھی خداتی اڑا رہا ہے۔ شیر بھی خداتی اڑا رہا ہے جی کر دروہ کہد رہے جیں کر درکھو کچھ نمیں کیا تمہارے اللہ نے تیرہ سال ہے۔

اس کے بعد گر برز کے اعد وہ کار توس کھوٹا۔ اور اس عی ان کے سر بدے بدے بود حری کا آپریشن ہوا۔ اور جب ان کے زہر یے کھوڑوں کا آپریشن ہوا تو دوسرے بوگ کی جو تھے وہ کہنے گئے کہ بداللہ بداراللہ کہتے تھے، ویکموان کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔ ہمائی چلوا ہم مجی اس اللہ کو مائیں۔ جو اللہ ایے کزوروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مائیں۔ جو اللہ ایے کزوروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مائیں۔ جو اللہ ایے کزوروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مائیں۔ جو اللہ ایے کروروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مائیں۔

### دعااور محنت می جوژ منروری:

ہمروزم جرس المعلق العنواط المفنتين مل وعان کار ہے لین بب کر میں ہاتے ہیں کاروباد جی جاتے ہیں تو بیوں کو شمنوں کا طریقہ افتیار کرتے ہیں۔

میں جاتے ہیں کاروباد جی جاتے ہیں تو بیوں کو وشمنوں کا طریقہ افتیار کرتے ہیں۔

معانی و ما اور محنت کے اندر جوڑ ہونا چاہے۔ آئی جو پرری و نیا جی مسلمان پریٹانیوں جی جاتی ہیں واس کی وجہ ہے کہ و مااس کی ایک لائن پر جاری ہے اور محنت و وسری لائن پر جاری ہے۔

د عاماً تک رہاہے یہ نبیوں والی۔اور جب معجد سے اہر لکلا تو محنت کررہاہے نبیوں کے دشمنوں والی۔

یمائی دیکمو! جیسی و ما مانتگے ، اس کے مطابق محنت ہو۔ وعا مانتگے کہ اے اللہ میرے کواولا دوے تواے شادی بھی کرنا جاہئے۔ دعاما تھی کہ اے اللہ ایسے کواولا دوے تواے شادی بھی کرنا جاہئے۔ دعاما تھی کہ اے اللہ ایک جمید میں ال بھی جلانا جاہئے۔

و ما تو ما تو ما تو ما تو ما الله او لا و دے اور شاوی کر تا تہیں۔ و عاما تکی کہ تھیتی میں بر کت و ہے۔ اور کھیتی کر تا تہیں۔

# و جانا ہے بمبئ، اور سوار کلکتے کی ریل بر:

جیناہ کیلئے کاریل میں۔اور دعاما کی جاری ہے جمین کاننے کی ۔۔۔ معدی آکر دعاما کی جاری ہے جمین کاننے کی ۔۔۔ معدی آکر دعاما کی جاری ہے جمین کاننے کی دفاوں والی۔ تو دھا میں دعاما گل ہے جیوں کے دشمنوں والی۔ تو دھا میں اور معنت میں کر ہو گئے۔ تو لے ہمر کی زبان توال دی ہے جمین کیلئے اور ہے۔ من کا بدل الل رہا ہے کلکے کیلئے۔

معجد بی تولے ہر کی زبان ہل رہی ہے نبیوں والی د ماکسلے۔ اور جب معجد سے
باہر جاتا ہے تو الے من کا بدل جو ہل رہا ہے وومفعنوں علیمہ ولاالطالین والے
طریقہ پر — تود عا اور محنت بی تھا اِلّی نہیں رہا۔ اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو د عا
مجد بی آکرز ہان سے ما کی جاتی ہے ، و کی بی محنت معجد سے باہر جاکر ہمی ہو۔
جاروں طرف سے د عائمی ہو گئیں۔ لیکن جب ٹرین پہنچ کی تو انشاہ اللہ کھکت
جاروں طرف سے د عائمی ہو گئیں۔ لیکن جب ٹرین پہنچ کی تو انشاہ اللہ کھکت

روزاند کروژوں مسلمان نبیوں کی لائن کی وعا مانک رہے ہیں:- "إعدلا العبر آط الفستونیم" میکن اللہ کہتاہے کہ میں تھے سید حارات و کماؤں گا، چلاؤں گا، پنجاؤں گائیکن تو محنت مجی تو نبیوں والی کر۔

"وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِ بَنَّهُمْ سُبُلْنَا "(ب ٢ )

جب تو چلناشر وع كردے كا تو تير اراسته كملنارے كا۔ يہاں سے كمزے كرئے وكي رہاہے توراست تو تھے بندد كما كى دے كا۔ بس تو چلنارہ، تير اراسته كملنا جائے كا۔

### جارمہینہ، برائے مثن:

اب تم کہو مے کہ بھر بھائی کار وبار اور کھر چھوڑ دیں۔ نہیں! بالکل نہیں! بس جار مہدینہ وے کہ بھر بھائی کار وبار اور کھر چھوڑ دیں۔ نہیں! بالکل نہیں! بس جار مہدینہ وے کر این وصدیث کے مطابق استعال کرنے کی مثل کرلو۔ تو انشاماللہ بید کار توس جو ہے وہ پستول کے اعمر اور بندوق کے اندر آ جائے گا۔

قرآن كاندوالله تعالى كت بن-

'گُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَادِهِمْ ''(ب١٩)' مسلمانوں ہے کہ کہ نظری نیخی کریں۔

اگر آدمی نظریں بھی کرنے والا بن کیا تو قرآن کی بد آیت اس کی آگھ کے اندر آگئے۔

يرول كيارے عن الله تعالى كتے ين :-"يُمُفُونَ عَلَى الأرْض هُوناً"(پ١٩) زمن ير توامع كم ما تم يلتي بير لو بھائی! قرآن کی آے کااڑاس کے پیریس ہمی آمیا۔ اى طرح الله تعالى كيت بي:-"يَتَفَكُّرُونَ فِي خُلِقِ السَّعَوٰتِ وَالْأَرْضِ "(ب٤) فور كرتے إس زين واسان كى بيدائش على۔ تو کویا قرآن کی آیت اس کے دماغ کے اندر آگئے۔ ای طرح الله تعالی تعوی و توکل کے بارے میں بھی قرآن میں فرماتے ہیں: "اور تعوی و توکل کی جکہ ہے دل" تو کویاس کے دل کے اندر مجی قرآن کی آیت آگئے۔ میرے محترم بزرگو اور دوستوا بدن کے ہر اصفا قرآن و مدیث کے مطابق استعال ہون اس كيلئے اسينے وقت كو فار يم كريں اور مارم بيند اللہ مكر راستے مل لگائيں۔

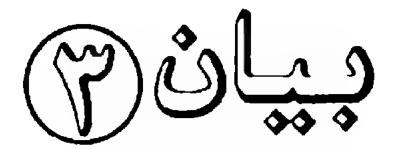

چرون کمک کیلئے جمائحوں کی تھکیل کے سلسلہ میں 8 فرور ک 1993ء کو بٹکور کے خصوصی اجتاع کا خطاب

تخطير ــــــــــ

"اَلْحَمَدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَوْرُهُ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مَنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَاوَهِنَ سَيِئَاتِ اَعْمَالِنَا ـ وَنَفْهَدُ اَنَ لَآ اللّٰهُ وَنَفْهَدُ اَنْ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّٰهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّم تَسْلِيها كَلِيْراً كَلِيْراً"

أمَّانِفُدُا

## • زندگی گزارنے کے دورائے:

محترم بزر كولور دوستوا

-- و نیا کے اعدر ندگی بسر کرنے کے دورائے ہیں:

ایک داست توہے سیر حااور دو سر اراستہ نیز حاہد

میدهارات الله کی رضامندی کو پنچاتا ہے۔ مید معے رائے پر چلنے والے پر و نیا کے اندر امتحانات چیں آتے ہیں۔

آزماكش مين آتي بي-

اور الله پاک کی مروجی آتی ہے۔

ساتھ عی سیدھے رائے پر چلنے والے کے اندر رومانی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ واسے کود کھالی نیس دیں۔ یہاں تک کہ جاتی ہے یہ اندر بی متی رہتی ہے۔ ووسرے کود کھالی نیس دیں۔ یہاں تک کہ جو میزے رائے ہیں، اقیس بھی دود کھائی نیس دی۔ بلکہ دویہ سیمنے ہیں کہ دو بھی ہیں۔ یک دویہ سیمنے ہیں کہ دو بھی ہیں۔

### ونیای جہنم کا منظر:

اب وہ سارے ملکر اس کا جذبہ توڑنے کی قلر میں رہیں کے اور موقع کی علاش میں رہیں کے۔اب یہ داستہ انسان کیلئے بڑی ابھین کا داستہ ہے۔ اوجود کلہ اس کے ہاتھ میں ملک ہو مال ہو ، دو پر چیہ ہو ، سونا چا ندی ہو ، کا دخانہ ہو ، کیڑا الی ہو ، دہنے کا مکان میں بہت بڑا ہو ،اس کے ہاس مجمع اور جھا بھی زیادہ ہو ، نیکن و نیا کے اند رسی اے جہنم کا منظر و کھائی ویتا ہے۔ اند رہے اے چین نہیں ہو تا۔اے سکون نہیں ہو تا۔

# ونیااور آخرت دونول جگه راحت بی راحت:

اس کے بالقائل جو آدمی سید سے راست پر عمل کرنے والا ہو تا ہے اس کو ہمی۔ علیم اس کے بات اس کو ہمی۔ علیم اس کی جی مجام ہے جی اس اس اس اس اس اس اس کی اس سے جی اس کی روحانی طاقت کو برحانے کیا ہے۔ اس کی روحانی طاقت کو برحانے کیا ہے آتی جی اس کی موحانی طاقت کو برحانے کیا ہے آتی جی اس کی موحانی طاقت کو برحانے کیا تا اس کی اندراس کا ایمان اور زیادہ جرح جاتا ہے اور ایمان جتنا طاقتور ہوتا

ے، اللہ کی جماعت اتن بی اس کے ساتھ زیادہ ہوجاتی ہدانلہ کی مدد اتن بی اس کے ساتھ زیادہ ہوجاتی ہدانلہ کی مدد اتن بی اس کے ساتھ زیادہ تو ساتھ دیادہ ہو اللہ کے دیادہ تو سے اللہ ما تھ زیادہ ہو جاتی ہے۔

### • موت كامعالمه:

میرے محترم بزر کواور دوستوالی معاملہ موت کا ہے موت کا معاملہ ایبا ہے کہ جس کا وقت آمیا ہے ہوت کا معاملہ ایبا ہے کہ جس کا وقت آمیا ہے ، جس جگہ پر آمیا اور جس طرح آمیا، اے وہاں پر مر ٹابی ہے۔ اور موت کی آئے گئی ؟ کہاں آئے گئی؟ یہ کسی کو قبیل معلوم اے تو بس اللہ جانے ہیں۔ میں معلوم اے تو بس اللہ جانے ہیں۔ لیکن آگر ہجرت کرنے والا مر الو

ووالفدك إحسانتان مرا

الله كوخوش كري مرا

ایے مخص کی موت کے وقت میں فرشتے آئیں گے۔استبال کریں ہے۔ تملی وی کے کہ آئندہ کا غم مت کرو۔ وکھلے کا قم مت کرو۔ آئندہ کے پارے میں خوف مت کرو۔اور جون کی جنت کاتم ہے وعدہ کیا جا تا تھااس کی خوشخبری لے لو۔

## الله كاظامرى نظام اورتيبى نظام:

الله پاک اپنی قدرت ہے کئی کام تواہے کام کرتے ہیں جو انسان کو و کھائی دیے ہیں۔اور کن کام ایسے کرتے ہیں جوانسان کو د کھائی نہیں دیتے۔

جو کام الله پاک انسان کود کھاتے ہیں اس کانام " ظاہر گانام"

اور جو کام اللم إك انسان كود كمات نيس بي اس كانام" فيي فكام"

اب فیمی نظام انسان کی حمایت میں آئے یاس کے خلاف ہو، وہ انسان کو دکھائی اسے بیان نظام انسان کی حمایت میں آئے یاس کے خلاف ہو، وہ انسان کو دکھائی ویتا ہے۔ اس کے موافق پڑرہا ہے میا مخالف سے دکھائی ویتا ہے۔ اقدیس فاہری آگھوں سے دکھائی

و بتا ہداور انسان کے حواس بولی اے محسوس کرتے ہیں۔ جب انسان اسے و کھے ی جاب تو مجد يوجد كر جانب

### • فلابرى نظام كامال:

مرے محترم دوستوامل نے تین تمن یا تمل بتا کمی:-ايك تو آنكمول ويجع يرچلنار دومرے مجے بوجھ کر جلنا۔ تمبرےائے کروے بعنی ایی طاقت پر چلنا۔

اور پھر تھے۔ لکا ہے:-

انسان کوکام کراہے ،اللہ تعالی اس کا بتجہ مجی دیتے ہیں۔ بدانسان کوجو نظر آتا ے وہ ہورائیس آتا۔اے تعوز انظر آتا ہے۔ اور جتنا انسان کو نظر آتا ہے اس بی سے ج سمجے میں آتاہے دواس سے بھی تموزاہے۔ آدی کوجود کھائی دیاہے اول تودہ تموزا بداے بوراد کھاکی تیں دیتا۔

> مال کے پیٹ کے ایم ر تھاہے ری ال و کھائی جیس و کی تھی۔ ونیا کے پید کے اندر آیا تو بعر ی ونیاو کھائی کیس و لی۔

جہاں انسان رہتاہے یہ گرا ہواہے محیر نے دالے اے بورا میں دیکھنے دیتے۔ای طرح زمانہ بھی انسان کو ہوراد کھائی میں ویلہ جو زمانہ محزر چکاوہ انسان کے ہاتھ سے كل چكا۔ اور جوزماند آنے والاہ ووانسان كے قابوش نبيس۔ لے دے كرانسان كے سامنے دوزماند ہے جو موجود و ہے۔اب موجود وزماند وہ زماند ہے جو ہاتی تعیل رہتا۔اب اس وقت می سات بجروس منت ہوئے ہیں۔ تموزی بی وم می سازھے سات بج جائیں مے۔ تعوری و ہے اندر بوراون چلا جائے گا۔ تو موجودہ زماندانسان کے پاس

#### باتی قبیں رہتا۔

انبان کے پیچے ہے آ مے کی طرف جارہاہ۔اب کی بنگور کے اندر تموزی در کیے اندر تموزی در کے اندر تموزی در کیے اندر تموزی در کیا انبان کے پاس محفوظ در کیے انسان کے پاس محفوظ اور موجود در ہے والا ہے۔ پیمازمانہ تو یاتی تبیس رہا۔انگازمانہ انجی ہا تھے تبیس آیا۔اور دو یہ موجود وزمانہ ہمی ہا تھے میں رہے گا نہیں۔

### • موجوده زمانه كاحال اور قيامت تك كيلي رجبي:

نی اکرم سی کے اقوال و افعال، اس سے ہمیں قیامت تک رہبری تک ملتی رہبری تک اور وس سال مدینہ منورہ کے ہمارے لئے رہبر ہیں۔

### نی کے بعد خلفا کے دور ہے رہبری:

اب نی والاکام نی والے طریقے پر حضور کھی کے جلے جانے کے بعد کیے ہو؟

ایک تو نی کی موجود کی فتم۔ جس زمانے کے جو نی ہوتے تھے وہ بتاویج تھے کہ

اب نی کون ہوگا۔ لیکن جب نی کریم کھی و نیا ہے پر دہ فرما کئے تو حضورا کرم کھی والاکام آپ کے بتائے ہوئے کریا ہے والاکام آپ کے بتائے ہوئے کر اپ کے دنیا ہے جانے کے بعد کیے کرتا ہے اس کے بار کے جس رسول اکرم کھی اس امت کو ظفاہ داشدین کے حوالے فرماکر تھریف لیا۔

"عَلَيْكُمْ بِسُنِّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاهِدِيْنَ"(الحديث)

تم اوگ بیر اداست مضبوط بکر دادر ظفائ راشدین کاظریقه مضبوط بکرد.

تو ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نکی نبوت پر کرنایہ ہے خلافت بینی اللہ کا فلیفہ ہونا۔

ادر یہ فلافت والا راست جوافتہ پاک نے خلفاہ راشدین کے ذریعے بتایا قیامت تک آنے والا بہتنادور ہوگائی کے ایمد شیس سال دور نبوی، پھر ظفاہ راشدین کا دور اور اس کے بعد جو بھی کے بعد جو بھی کے بعد جو بھی وور آیاس کے اندر جارے جتنے ہی اکا برین، مشاکن، علمہ اور اللہ داللہ دالے تھے ان کے دوت میں مالات پیش آئے تو انبوں نے قرآن میں دیکھا۔ اور وقت میں مالات پیش آئے تو انبوں نے قرآن میں دیکھا۔ دور صحاب کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی زیم کی میں دیکھا۔ اور محاب کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی زیم کی میں دیکھا۔ اور محاب کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی زیم کی میں دیکھا اور فور کیا۔ اس کے اندر ب جب بہتر اور ہوئے اللہ میں ما تکس ، اور اللہ پاک نے ان کیلئے راست کھول دیا۔ بھی راست کھول دیا۔ بھی راست کھول دیا۔ بھی راست کھی دیا۔ بھی راست کھول دیا۔ بھی راست کھی راست کھول دیا۔ بھی راست کھی راست کی اندر ہوئے۔ اور قیامت کے بوتار ہوگا۔

# • نبوت کے بعد نی کا بہلاکلام:

دور نوی سے ہمیں کیا کیا سبق ملدوور ظفاءراشدین سے ہمیں کیا کیا سبق ملد

اب ہارے اور جو حالات آئمی کے ، ہارے اینے کر لج حالات آئیں کے ا الراءاية فانداني حالات أحمي سح یا ہارے این ملک مالات آئیں ہے ،

یا جارے اور مالی کیائے پرجوجو حالات آئیں گے۔

ان سارے حالات میں کیا کرتاہے دواس سے ہمیں معلوم ہوجائے گا۔ تیرہ سال پہلے د در نبوی کے جو مالات تھے وہ ایمان کی و حوت کے تھے۔ حضور ﷺ نے نبوت ملتے ى جوسب سے يبلاكام كياوہ كلے كى و حوت كا تعال فرماتے تھے:

"أَيُّهَا النَّاسُ! فُولُوْا ﴿ لَا إِلَّا اللَّهُ ۚ تُفْلِحُوْا "(الحديث)

 جب آپ نے یہ وجوت دی تولوکوں نے جلدی تیس مانی۔ لیکن جس نے مانی چیل سے مانی۔ کلے کی بیرو عوت کیا تھی؟اے او کو لاالہ الاانلد کہد لو۔ تم کامیاب ہوجاؤ کے۔ بین اس بات کا اقرار کرلو اور ول میں یقین پیدا کرو کہ سوائے اللہ کے کوئی مبادت كرف ك قابل فيس ب-اور محد منطقة الله ك يج رسول بير-

### وعوت کے ذریعہ کرنے کے کام:

الله پاک کرتا وحرتا ہیں۔ اور اللہ پاک کی قدرت بری وسیع ہے۔ اس کے خزائے برے وسیع بیں۔اس لے اللہ یاک کی مباوت اور اس کی بات مانا لازم ہے۔ تب و نیاکی اور آ فرت کی زندگی ہے گ۔ جاہے آوی مالدار ہو یا فریب ہو۔ جاہے حالات مواقق ہوں یا مخالف ہوں، اس کے ساتھ مجمع تموز اہو یاز یادھ۔ لیکن جے اللہ بدایت ندوے اس کی زیم کی مجر می۔

دوستواد عوت کی لائن سے بد کرنے اور سمجمانے کے کام بیر۔

# م تکلیفیں عارمنی ہیں:

و موت کی اس داو می تکیفی آتی ہیں۔ صحابہ پر ہمی تکیفی بہت آئی۔ ان تکیفول میں آدمی کے محبر اجائے کا اندیشہ ہے۔ آدمی محبر اجائے کا تو خود بخود جموز دے گا۔ ایسے موقعہ پر قرآن پاک ہے رہنمائی ملے کی۔ قرآن پاک کی آخوں میں چھ یا تیں ہوتی ہیں ایک توری کی ایمی ہوتی ہیں ہوتی ہیں ایک توری کی ایمی ہوتی ہیں ایک توری کی ایمی ہوتی ہیں ایک توری کی ایمی ہوتی ہیں ایک توری کے و ہمن میں ہیں ہوتی ہیں اسلی زندگی آخرت کی بات بیٹے جائے کہ یہ مار منی زندگی ہے ،اسلی نہیں ،اسلی زندگی آخرت کی باقی ہے۔

## تمام انبیاء کی دعوت میں قدر مشترک:

کمہ عمر مد کے ایم رجو قرآن پاک انزل ایک تواس میں قیامت کا تذکرہ بہت ہولہ دوسرے جنت اور جنم کا تذکرہ بھی کارت سے دوسرے جنت اور جنم کا تذکرہ بھی کارت سے طرکا کہ ان کے نبیول نے دو ہاتوں کی دھوت دی: -ایک کلے کی اور ایک نماز کی۔

حُلَّا:-"يَاقُومِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنَ اِلْهِ غَيْرُهُ"(ب٨)

اے میری قوم! تم اللہ کی مبادت کرو۔ سوائے اللہ کے کوئی مبادت کے قابل اللہ کے میری قوم! تم اللہ کی مبادت کے قابل اللہ کی مبادت کرو سیس " نماز " آئی اور " سوائے اللہ کے کوئی مبادت کے قابل نہیں " میں "کلمہ " آئیا۔ یہ کلمہ طاقت والا بن جائے اور نماز جا ندار بن جاتے تواللہ کی حمایت ہوگی۔

# • قرآن میں پھیلے واقعات کا اعاد میں لئے:

مرے محترم بزر کوادر دوستو!

-- اس آدی ایے ہوں مے توکوئی انسان اور پوری کی بوری قوم مجی اس کا

مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قوم عاد ہوری کی ہوری چھر آدمیوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔اللہ کی طرف ہے ایک ہوا آئی اور وہ سارے فرق ہو گئے۔

تورسول اکرم میکی نے کلے کی دھوت شروع کی اور جس نے کلے پڑھا، اس نے بھی ہوا، اس نے بھی ہوا، اس نے بھی دھوت دیں م بھی دھوت دیلی شروع کی اس پر تکلیفیں آئیں اور اس دفت قر آن کا نزول ہوا تو اس میں میچھے واقعات آئے تاکہ آدمی کو تسلی ہو۔ پس نبیوں پر اور ان کے مانے والوں پر تکیفیں تو آئیں لیکن اخیر میں اللہ کی د د بھی آئی۔

### • ندمانے والوں کے ساتھ خداکامعاملہ:

نیوں اور ان کے مانے والوں کی و حوت جس نے کیس افی اور قبول نیس کی تو
ان کو ڈھیل دے وی گئے۔ انہیں خوب کو دنے چھد کئے دیا گیا اور پھر اخیر جی اتی زور
ے اللہ پاک نے پچھاڑا کہ وہ اٹھ بھی نیس سکے بھٹ کیلئے فتم ہو گئے۔ جسے بدن جی
کوئی پھوڑا ہو تا ہے تو اندر کیل بھر جاتی ہے پھر ابھر تا ہے ای طرح جو غلا لوگ بیں
افسی اللہ پاک بھوڑے کی طرح تھوڑے وقت کیلئے ابھر نے وہے ہیں۔ ابھر تا ہے
پھول ہے اور جب بھر جاتا ہے تو جمز جاتا ہے۔ جسے فر عون زہر یا بھوڑا تھا کہا:۔
سافار المحمد المحم

کہ دیکھوش سب سے او نچا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اسے او نچا ہونے دیا۔ کیل مجر تار ہاور بھر بہت کیا۔

توجس کے اندر خرائی بھری ہوگی اور خرائی کے ذریعہ جواو نجا ہوا تواللہ یاک چے علیہ است کے آنے والے ان واقعات سے علی است بھاری کے ان واقعات سے تاکہ قیامت تک آنے والے ان واقعات سے تاکہ قیامیں۔
تسلی لیس۔

### • قرآن ماک کاتعلیم کی ضرورت:

کل کی و حوت شروع ہوئی تو تکیفیں شروع ہوئی تب تعلیم کے طلقے شروع ہوئی ہوئے اللہ کی و حوت مرکم تعلیم ہونے ہوئے اللہ کا توکر دے تھے۔ اب محر کھر تعلیم ہونے کی۔ اور تعلیم عمل کیا ہوتا تھا، قرآن پاک کی تو پڑھتے تھے۔

# وعوت اورتعليم كاباجمي ربط اورفرق:

قرآن پاک کی ایک تو ہے خادت، یعنی تعلیم کے طور پر پر صنااور ایک ہے دھوت کے طور پر پر صنااور ایک ہے دھوت کے طور پر پر صنارای طرح سحان الله ، الحمد لله ، الله الله ، الله ، الله کا الله ، الله کی برائد کی تعمل میں بیٹھ کر باو تعریف و مر سے کے سامان بیان کرنا۔ اس یہ و عوت بن جائے گی تجمائی میں بیٹھ کر باو

دوسرے کے سامنے میہ بات کریں گے تو دعوت ہوگی۔ جاہے بوی علی کے سامنے کو ان ہوگ ہوائے ہوئی علی کے سامنے کو ان ہو۔ اور چرد عوت والی ساری مددیں اللہ پاک لائی شروع فرماویں گے۔

دعوت كى راويس ----

# • محض تکلیف بی نہیں، مدد بھی آتی ہے:

ایک طرف تود عوت و تبلی کاکام شروع ہوا۔ اس پر تکیفیں آئی تو تعلیم علی۔
اس راہ میں بعض مرحب اللہ تبارک و تعالی نے خوشکوار ماحول ہی مطافرملیا۔ اجھے مالات ہی آئے نفرت و مدد کے واقعات ہی ہوئے۔ ایسا نہیں کہ مکرمہ میں بس تکلیف می تکلیف علی۔ کرمہ میں بھی اللہ پاک کی نفرت و مدد شامل متی۔ پہا تھے ایو جہل نے دسول پاک می اللہ پاک می فلا منعوبہ بطا، وہ کمیا۔ اس

نے سومیاک میں رسول پاک میں کے کو تکلیف پہنچاؤں --ارادوی کیا تھاک فورا بیجے بت گیا۔ اس نے بیان کیا کہ فورا بیچے بت گیا۔ اس نے بیان کیاکہ بھے تو بھی پروائے د کھائی دیے۔ اور بھے بہت ورلگ کیا۔ اس سے بیچے بٹ کید اگر دو آ کے برحتا تو فرشتے اے نوی ڈالئے۔

تو بعض موقوں پر یہ بات بھی ہو گا۔ رسول پاک ملک اور محابہ کرام کے ساتھ ہو گا۔ رسول پاک ملک اور محابہ کرام کے ساتھ ہو گا۔ اور جعرت مرد فیر و آئے ساتھ ہو گا۔ وحرت مرد فیر و آئے ساتھ ہو گا۔ حدرت مر جب بجرت کرنے گئے تو یہ جہب کر نہیں محے۔ بالکل سب کے سامنے و کے کے دونوں حم کے حالات کمہ کے اندر وی آئے۔ سامنے و کے کے دونوں حم کے حالات کمہ کے اندر وی آئے۔

### حضرت مناد کے قبول اسلام کاواقعہ:

ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے مقرر حفرت ہاؤ کم تشریف لائے۔ بے ان کی ایانوں نے ان کے کان جرد نے۔ کہ دیکھو ہارے یہاں یہ قصہ ہوا ہے۔ ان کی ایانوں نے ان کے کان جرد نے۔ کہ دیکھو ہارے یہاں یہ قصہ ہوا ہے۔ ان کی احضور پاکسی ) بات تم متمانا۔ اور دیکھوا منا بھی نہیں۔ اس لئے کہ جوان کی بات متناہے دہاڑ لے لیتا ہے۔

بہت بڑاشا عرب اور خطیب ہے لین اس نے اپنے کان می انگی ڈال وی۔ تاکہ آپ علی گال وی۔ تاکہ آپ علی کی کوئی ہات میرے کان میں نہ پڑے۔ او کوں نے آپ علی کی طرف اشارہ کر کے و کھا اکہ و کھو! وی محض ہے۔ اس سے بچتے رہنا۔ کچھ و مے تو بچتے رہا۔ کچھ می کوئی ہے و قوف آ وی بول، می تو خود مجمع کو ہلاد ہے والا ہول۔ مجمع کے ذہن کو کھیر و ہے والا ہول۔ مجمع کے ذہن کو کھیر و ہے والا۔ مجمع کون کھیرے گا؟ یہ خیال آ یا در رسول یاک علی کے سے کھیے ہی کون کھیرے گا؟ یہ خیال آ یا در رسول یاک علی کے سے کھی کے کھیر کے اور کھر ماکر کہا کہ آپ کیا یات کرتے ہیں؟

رسول اکرم ﷺ نے ان کے سامنے و حوت پیش کی۔ بہت متاثر ہوئے۔ اور وہیں کلہ پڑھ لیا۔ کلہ پڑھ کرواپس جانے لگے تولوگوں نے چیرود کھنے بی پیجان لیاکہ یہ ہی گرمے ۔ نے اور اپی قوم کے اندر کئے۔اللہ پاک نے ان سے کتاز بروست کام لید یہ سب بھی ہمیں اور نے کی اور سیر ت کی کتابوں سے معلوم ہے۔

### • مشكلات كاحل:

اس راہ میں دونوں حالتیں آتی ہیں۔ ایک طرف تو مجاہدہ، اہلاء، آنائش اور تکلیفیں یہ بھی ہوا۔ دوسری طرف نعرت کے حالات آئے۔ اندر رہ کر علاج علاق کر است کے اندر رہ کر علاج علاق کرتا ہے۔ اگر صرف موافق حالات آویں تو انسان ابرا جائے اس کا خطرہ ہے۔ اور مخالف حالات آویں کے تو تھیر اجائے، اس کا اندیشہ ہے۔

اب انسان کیلئے جو مل بتایا گیاہے وہ یہ کہ اللہ پاک کاذکر کرنااور قرآن پاک کا حلادکت کرنا ہور عاما کے گا، جتنی حلادکت کرنا ہے۔ جتنااللہ پاک کاذکر کرے گا، جتنی حلادت کرے گااور دعاما کے گا، اس قدراللہ پاک ہے تعلق ہوگا۔ اور اللہ پاک ہے تعلق ہوا تو موافق مالات کے اندر اللہ پاک ہے مبر انے کے مبر انے کے مبر انے کے مبر کرے گا۔ اور مخالف مالات کے اندر بجائے کمبرائے کے مبر کرے گا۔ اور مبرکرے گا تواللہ کی طاقت ساتھ جس ہوگی۔ اِن اللہ منع الشابونین اور شکر کرے گا تواللہ کی طاقت ساتھ جس ہوگی۔ اِن اللہ منع الشابونین اور شکر کرے گا تواللہ کی فعنیں ہو میس کی۔ لئن منگز کی کا ذید دیکھ

تو دولوں حالتوں کے اندر بیر ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اگر ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعاما تلے اللہ پاک ہے تعلق جڑے گا۔ لو تکلیفوں کے اندر بھی اللہ پاک ہے قریب ہوگااور نعتوں کے اندر بھی۔

# • أكرام ملم كي اجميت:

ایک طرف کلے کی دعوت، ایک طرف تعلیم کے طلقے، انتھاک کاذکر اور قرآن پاک کی علاوت اور دعاؤں کا مانگمتا بہ شروع ہواو ہیں ایک بات اور بھی ہوئی۔ جو مجمی کلمہ پڑھنے والا ہو تا تھاوہ

ا چی پوری قوم ص اکیلا۔ پورے خاندان ص اکیلا۔

یاتی ہوری قوم خلاف، ہورا خاندان خلاف ہے۔ پھر تو ہر خاندان کا اکیلا اکیلا کلہ پڑھنے والا بہت پر بیٹان ہوگا۔ اس لئے کہ ہوراہورا خاندان ایک طرف، اور یہ آدمی اکیلا ایک طرف اور یہ آدمی اکیلا ایک طرف تو یہ اکیلا آدمی کیا کرے اس کا انگلام اللہ پاک نے یہ کیا ہم نے کلہ پڑھا۔ وہ ایک دو سرے کا اگرام کرے۔ اور کلہ والے ایک بن جا کیں۔ این کے اندر اجماعیت آ جائے۔ جے ہم "اکرام مسلم" کہتے ہیں۔

### • اكرامسلم اورمواخاة اسلامي كے نمونے:

کے والے آپی می یہ ندو کیمیں کہ یہ میری قوم کا ہے یا نہیں۔ ویکھو حضرت الله میری قام کا ہے یا نہیں۔ ویکھو حضرت الله میری اللہ میری میری اللہ میری ا

حضرت على المرتفئي سے ملاقات ہوئى توانبوں نے بہاكر چيكے سے كمانا كھلاديا۔
مالا كلہ كوئى خاندانى جوز نبيل۔ تواكرام مسلم جس كا چوتھا نبر ہے اس كے ذريعہ كله
والوں كے اندراجا حيت بيدا ہوئى۔ اور جنى اجا حيت كله والوں و عوت والوں مى بيدا
ہوئى اتنا غير كلہ والوں يرافشكى جانب سے رصب يرنائى تھا۔

### کلمدوالوں کے آپی کشاکش کا متیجہ:

اب اگرا بھان والے دین کا کلری جے والے اور کلے کی و عوت کا کام کرنے والے لوگوں کے ورمیان کشاکش کرنے والے لوگوں کے ورمیان کشاکش رہی تواس کا ایک تقصان توبیہ ہے کہ خود کر ور بوس مے۔ اور و و مر انتصان بید ہوگا کہ دوسر سے کے اندر سے رصب نکل جائے گا:-

مُعْتَفَعْلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ "(باره ١٦)

یعنی تمہارے اندر آپی میں کشاکش ہوگی تو تم کزور ہوجاؤ سے اور تمہاری ہوا (دھاک) کمڑ جائے گی۔

تواس بناہ پرجو محلے والے تھے انہوں نے ایک دوسرے کا اگر ام کیااور کلمہ والوں میں اجتا حیت پیدا ہوتی چلی گئی۔اگرچہ تھوڑے سے تھے۔

# بوری انسانیت کی فکر ضروری ہے:

اچھااب اس پر بھی خور کروزر سول کر یم ملک ہورے عالم کیلئے تی بن کر تھریف لائے۔ اور آپ ملک کی جوامت باس کے ایک ایک آدی کوافٹ پاک نے ہورے مالم کیلئے پیدا کیا۔ ایک ایک ایمی ہورے عالم کیلئے ہے۔ ہورے عالم کی فکر کرنے والوا پی بھی م فاندان والوں، قوم والوں کی بھی فکر کرے کہ جمر سول کر یم ملک کے سے امتی ہیں۔

# ضرورى مدايات

اب ظاہر ہے کہ جو ہورے عالم کی قر کر تاہے۔ ان تک اللہ کی ہات پہنچا تاہے تو

آپ جانے ہوں کے کہ ان کا موں میں کوئی آ مرنی نہیں ہے کوئی ہمی کام کرتا ہو، تواس
میں آ مدنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیے ہونے چاہئیں۔ یہاں بھی ایسی آپ کہیں کے

کہ بھائی میں توجائے کے نیار ہوں تو آپ سے ہو تجھاجائے کہ کتا ترج کرنے کے

لئے تیار ہو۔ اگر سال بھر کے لئے جارہے ہو تو کتنافری کرو مے۔ اگر چار مینے کے لئے جارے ہو تو کتنافری کرو مے۔ اگر چار مینے کے لئے جارے ہو تو کتنافری کرو گے۔ اور میرے محترم بزر کو اور دوستوافر چہ کے ساتھ چو کھ کام دین کا اور دھوت کا کرنا ہے تو یہ بھی ہو چھا جائے گاتم نے یہ چار مہید ، سال مجرکام میں لگایا یا قیم ؟

## برون ممالک کیلئے کیے لوگوں کی جماعت تفکیل دی جائے:

اب آگر آپ نے جار مہید لگاہے کر جالیس پہیں مال پہلے تو پھر مرون ممالک کیلے تھیں مال پہلے جار مینے لگائے تو اسے آدی کو ہم میرون کی سے آدی کو ہم میرون میں کے کہ تم نے پہیں مال پہلے جار مینے لگائے تو ایسے آدی کو ہم میرون میں ہیں جو ایسے آدی کو ہم میرون میں ہو متال کا مہد تو کم سے کم ویتائی رہے۔ مالاند مہاند ، ہفتہ واری اور مقال کا مہد تو کم سے کم ویتائی رہے۔ مالاند ، ہفتہ واری اور وزائد کی جو تر تیب ہے وہ کر تارہے۔ تاکہ اس کے اندروین کی وجوت کی قر آئے۔ انسانیت کا خم آئے اور نبول والاورو آئے۔

• كم صلاحيت والع بمي حيرت الكيز كارنا ما انجام دية إن

جماعتیں زیادہ آگئی، کوئی امیر ملائیں۔ بو پڑھے تھے جیں وہ سارے ایک عمامتیں زیادہ آگئی، کوئی امیر ملائیں۔ بو چ سے معانی دودہ آدی ان بے پڑھے مما عمامت میں چلے جاتے ہیں۔ ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی دودہ آدی ان بے پڑھے لوگوں میں لگ جاؤ تو وہ تیار نہیں ہوتے۔ حالا تکہ المیس تیار ہو جاتا جاہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کرا جمانیا سا بجا بدہ پڑے گا۔ اور ای مجاہدہ کے اندر دو حانی ترقی ہوگی۔ ای مجاہدہ میں اللہ یاک داستہ کھولیں ہے۔

لین یہ بات کے اور مام طور پر تار نیس ہوتے۔ لین اللہ کا فعل ہے۔ کہ

اب تیار ہونے گئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ اُن پڑھوں کو لیکر جانے گئے ہیں لیکن گار بھی بعض مرجہ بے پڑھوں کی جماعتیں زیادہ ہوتی ہیں۔

# برموں کی کار گزار ہوں کے مثالی واقعات:

ا کی موقعہ پر بے پڑھوں کی جماعت زیادہ تھی۔ کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو سمجما کران کو بھیج دیا۔ کہ تم بہاں ہے جماعت لیکر جاؤتم میں ہے ایک آ دی کو ہم امیر منا دیتے ہیں۔ اب جہاں جاؤ کے حمہیں بڑھے لکھے آ دی ملیں مے۔ ان بڑھے لکھے آومیوں کی خوشامد کرنا اور بیا کتاب (فضائل اجمال) دینا تاکہ تم کویڑھ کر سنادیں۔ اور ان سے اینے کلے و فیرہ ٹھیک کرنا۔اور جے نمبر ان لوگوں کے سامنے ہیں کر وینااس طرح ایک عاصت بے برحوں کی بھال سے تکی۔ اور برھے تھوں سے انہوں نے اپن نماز بھی درست کر لی۔ کتاب بھی سی اور پڑھے لکھے لوگوں سے انہوں نے بیات بھی کروائے۔ بہتی کے امام صاحب جب مجمی کھڑے ہو کر بیان کرتے تو محل لعن طعن شروع کردیتے۔ لوگ ان کی بات سننے کو تیار فہیں ہوتے۔ کہ ارے ہمائی اان کا مان مت کرور یہ کفرے ہوتے ہیں تولو کول پر نعن طعن شروع کردیتے ہیں۔ او حربہ عما مت جو منی تھی اس نے اد حر أد حر سے لو كوں كو جع كرنا شر دے كيا۔ لهم صاحب نے ائی سورہ قاتی ٹھیک کرائی۔ان سے کتاب سی فہرام ماحب سے کہا" الم ماحب! میان آپ کریں لیکن چے نبر کے اندورہ کر بیان کراہے۔

اب جے نبر کے اعد الم صاحب کوجو ہا عدد دیا توانس جیے ہاتھ کے مر پر کواجینا
مواہد بار ہار خیال لگار ہتاہے کہ جے نبر سے ہٹاتو نہیں۔ اس طرح جے نبر کی پابندی
کے ما تھ انہوں نے بیان شروع کیا۔ اس کے بعد پھراکے برے میال کھڑے ہوگئے۔
کہ بعالی ای کو سکھنے کے لئے ہم لوگ جل رہے جی۔ ہم توب پڑھے کھے لوگ ہیں، تم

لوگ پڑھے لکھے اوگ ہو۔ تم ہمارے ساتھ چلوتاکہ ہماری نماز نمیک ہو جائے۔ تواس طرح انہوں نے لوگوں کی تھکیل کی۔ لام صاحب کی بھی تھکیل کی۔ کسی کی تین کی کمی کی چلہ کی جتی کہ جار مینے کی ہمی جماعت تھی۔

ایک جگداور یمی آپ کو قصد سناؤل۔ ایک جماعت ایک جگدوہاں ہوراگاہورا کا کون کلہ جہوزیکا تقاداور سمجد کے اندر کھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یہ جماعت وہاں پر گئے۔ گاؤل والوں نے کہا کہ جمائی اجب ہمارے ہاں کلہ قباتی تم لوگ آئے نویل وراب ہم لوگ کلہ جہوزی جی ہیں قرقم لوگ آئے ہو۔ کیافا کدہ تمہارے آئے کا جاب ان ول بی آخرت کا قرید اہو ئی۔ یہ جماعت ہوگیاں ان ول بی آخرت کا قم اور وین کا ورو نیز آخرت کی قرید اہو ئی۔ یہ جماعت ہوگیاں مار مار کر رور بی ہے۔ کہ یہ ہو راگاؤل ہمیشہ کیلیے جہنم بی جائے گا۔ وحال ہی ہر مار کر رور بی ہے۔ کہ یہ ہواگ کی ہمیش میں جائے گا۔ وحال ہی ہر اور نیول والا خم رونے کو الشہاک نے والے خوب روئے کول والے تجب کرنے گئے کہ جمائی اتم روئے کول الشہاک نے والے خوب روئے کول کا دوئے کول کو جمائی اتم روئے کول

ان او کوں نے کہا کہ کھانا تو ہماری و پیٹی ٹی موجود ہے۔
ارے ایمانی اگر تم کو چیے جا بنیں تو ہم تم کو چیے دے دی؟
انہوں نے کہا کہ "و کیمو! ہمارے پاس چیے ہمی موجود ہیں!"
بھائی! مردیوں ٹی کمیل نہ ہو تو کمیل دے دیں؟
انہوں نے کہا کہ "و کیمو! کمیل ہمی موجود ہے"
انہوں نے کہا کہ "و کیمو! کمیل ہمی موجود ہے"

كاول والي بي في الكي المكر تم روت كول مو؟"

د کھواکیسائر پڑتا ہے۔انسانیت کاجب غم درداور فکر ہوتی ہے آوال کااثر ضرور پڑتا ہے۔اثر پڑے بغیر میں دہتا۔

فالدین ولید سی قدر عالف تھے۔رسولیاک علی کے اخلاق کان پراثر پرا

حضرت محرو بن العاص پراثر پڑا۔ الد جہل کے بینے حضرت عکرمہ پراثر پڑا۔

# حضرت عکر مہ کے تبول اسلام کاواقعہ:

جب کم کرمہ فتح ہو گیا۔ تو ایو جبل کا بیٹا عکر مر نکل کر بھاگ کیا۔ ان کی بیوی مسلمان ہو چک فیمیں۔ عکر مر نے سوچا کمہ جل ر بنائی فیمی ہے۔ کسی دو مری جگہ جلے مسلمان ہو چک فیمی نے دسول اکرم علی ہے ہو مل کیا کہ حضرت! میرے میاں کوامن دے و بیخے۔ جب امن لے گااورا چھے اول کود کیمے گاتو کیا جب کہ اللہ اے جنت والارات و کھادی ر سول پاک ملک نے اے اس اس دے دیا۔ اب بیوی علائی جس کی۔ عکرمہ الکل بابر نکل کے اور نگلنے کے بعد ایک کشی میں سوار ہو گئے۔ کشی علی پڑی۔ اب خدا کیا تھی نظام دیکھو:

سمتی بعنور من میس می ۔ وُوب کے قریب ہو مے۔ کشتی کا جو جلانے والا تھا۔
اس نے کہا کہ کشتی کے بینے کی کوئی امید نہیں سوائے اس کے کہ ایک خداکو ہاؤ۔ وی بیاسکا ہے۔ سو الله الله "

عَرْم کے لگاکہ ای کلہ ہے تو ہواک کرہم آئے اور یہ کلہ ادارے ہاں ہاں پہاں پر ہمی آئے اور یہ کلہ است ہوں کہ کھائی دی۔ عکر مہ تجب میں پڑ گئے۔ بوی نے اشارہ کیا تو مجبر کر کہا کہ جھے ار ذالیں ہے۔ کو کلہ میں زندگی ہر اللہ علی ہے اور ابد لہ اتاری ہے، میر الگاکا ٹیمل ہے۔ بوی نے کہا کہ ان ہوں انہوں نے امن دے دیا ہے۔ تب مکر مہ ساتھ چلے۔ داستہ میں بوی ہے موت کرنا چاہے۔ بوی نے کہا میں مجت کہنا کہ جا کہ استہ میں بوی ہے موں اور خان ہوں کے دور خان ہوں کے دور خان ہوں اور خان ہوں کا دور خان ہوں کی دور خان کی دور خان ہوں کی دور خان ہو

# • رسول ماک کا ہے دشمن کے ساتھ کروار:

اس کے بعد کہ میں آئے۔ رسول پاک میکھٹے کے پاس پہنچ۔ تورسول اکرم میکھٹے کے اس پہنچ۔ تورسول اکرم میکھٹے کے اپنے اسکاب سے کہا کہ عکر مہ آرہا ہے ابوجہل کا جینا۔ تم اس کے پاپ کو برامت کہنا۔ اس لئے کہ پاپ کو اگر برا کہو کے تواس کے پاپ بحد تو گالیاں پہنچیں کی نہیں۔ لیکن اس کے باپ بحد تو گالیاں پہنچیں کی نہیں۔ لیکن اس کے بینے کو تکلیف ہوگ۔

اب جب عرمہ رسول پاک ملک کے پاس آئے، تو آپ ملک اپناہت میوز کر
اس جالت ہیں کہ چاور کندھے کے اور ہے اور وہ کھسٹ رہی ہے، استقبال کیلئے در وازہ
پہنچے۔ یہ فض ہے جو ہر معرکہ کے اندر آپ کے ظاف اور نے والا اور آپ ملک کو اندر آپ ملک ایس کے استقبال کیلئے آگے ہوں ممرکہ رہے اور آپ ملک ایس کے استقبال کیلئے آگے ہوں دہ جی سے جی سعی ناتمام کرنے والا ہے اور آپ ملک ایس کے استقبال کیلئے آگے ہوں دہ جی سے جو ہر مرم کا باتھ کر کر لے چلے اور آپ بستری بخطیا۔ مارے شرم کے ان کی قابی نی ہو گئیں۔ رسول اکرم ملک نے دہ موت دی۔ تو یہ ایو جہل کا بیٹا حضرت کر مرم بی اور انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا ہے دونی جان وین کے منانے پر لگیا ہے، اس کے دونی جان اور مال دین کے منانے پر لگیا ہے، اس کے دونی جان اور مال دین کے منانے پر لگیا ہے، اس کے دونی جان اور مال دین کے منانے پر لگیا ہے، اس

### • اخلاق كى تىخىرى توت:

یہ خوب یاد رکھو، اخلاق کا پر تنا اور ہاتو س کرتا یہ جیرت انگیز چیز ہے۔ اس کے ذریعہ کام کرنے دریعہ آپ اپ کھر والوں جس بھی دین لا عیس مے۔ اور اس کے ذریعہ کام کرنے والے امیاب کے اندراجی عیت بھی پیدا ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کاروہاری آوی بین تواکر آپ کی دکان پر کوئی آوی فیر مسلم آئے جو خدا کاندہ اننے والا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اخلاق پر تیں مے موت نہیں پولیں مے ، فین نہیں کریں مے ، وھوکا کے ساتھ بھی اخلاق پر تیں مے ، جموت نہیں پولیں مے ، فین نہیں کریں مے ، وھوکا

المیں ویں مے اخیات نبیل کریں مے المجی طرح بھا کمی مے المجاد میں اس سے بات کریں کے اور آپ کے ذبن عمل صرف بھے کمانا نہ ہو بلکہ آپ کے ذبن عمل مرف بھے کمانا نہ ہو بلکہ آپ کے ذبن عمل رسول پاک ملک کے اور آپ کے ذبن عمل مرف الحال کا بر قابوہ تو میرے ہوائے! رسول پاک ملک کے لائے ہو گیا ایک ایک جیز الی ہے کہ جو انسانوں کے داوں کو اس طرح کمینی ہے جس طرح معناطیس کی طرف او با کھنچا ہے۔ یہ جاذبیت اور کشش ہے آپ کے لائے ہوئے طریقے کے اندر۔ ایسا نہیں کہ جب پوری زندگی حضور علی کے کہ فر اور جتی مربی تی طریق کی جر اور جتی مربی اور جتی مربی تی اور جتی اور جتی کی تی اور جتی کی اور خوبیاں تو دل کو کھنچنے والی بنیں گی۔

### • دوسرول كيليخروناكام آيا:

میرے محترم بزر کو اور دوستو! اندر کی بے جینی، اندر کا درد، اندر کا غم، یہ
انسانیت کے فکوب کو کھنچنے والی چزیں جیں۔ اب دیکھوٹا! وہ جا احت جو کم پرموں کی
تھی اور اس بہتی جس کی تو ہیکیاں مار مار کر روئی --- لوگوں نے ہو چھا کہ کھاٹا
تہادے ہاں، چید تہارے ہاں، تو کھراتی بے جینی اور بیقراری کے ساتھ آخر تم رو
کیوں رہے ہو؟

توجماعت والول نے کہا: "جم تمہارے لئے رورے ہیں، تم نے کلمہ چھوڑ دیا" یہ
من کریہ سیدھے ساوے بے غرض لوگ جن کا جادے ہرے بھلے سے کوئی مطلب
تیس کر وہ جارے بھلے کی خاطر رورے ہیں، تھکیاں مار مار کر رورے ہیں، اللہ نے
تو فتی دی۔ اور سب نے تو یہ کر کے اپنی و نیا برل ڈالی۔

### اخراجات کے مئلہ کاحل کیاہے:

ہم نے بتایاکہ کلے کی و حوت، تعلیم کے طلقے ،اللہ کا ذکر ، وحاوس کا ما مکتا اور اس

# • الله ك فرانوس كي في:

انشہاک نے اس کا یہ انظام کیا کہ رسولیاک ملکے کو آسانوں پر بلا کرجو فرائے سے وہ وہ کھا ہے۔ اور اس کی جائی آپ کے حوالہ کردی۔ وہ جائی کیا تھی؟ وہ تھی نماز الور یوں قربایا کہ جب تہاری کوئی ضرورت آنگ جائے تو "آیاك مُغبُد وَایْک مُنتَعِیْن " لَمَارْ پر حواور اللّٰہ ہے اگر یہ افتد کے فرائے ہیں۔ اور انہیں لینے کی کئی ہے نمازے نماز پر حواور اللّٰہ ہے اس نماز کو لیکر آپ تشریف لائے گا۔ پر حواور فرائے اس نماز کو لیکر آپ تشریف لائے۔ تولب جہاں کوئی کام الحکے گا۔

### نماز کوچاندار کیے بتلاچائے:

2:- فطاكل والاعلم.

3:- مساكل والي شكل

4:- الله والادهيان.

5:- اخلاص والى نيت.

کے والایفین کے گاد موت کی فضای ۔
فضائل کا علم اید کے تعلیم کے طفول یں۔
مسائل والی شکل اید کے کی علماء سے ہو چو کر۔
اللہ والاد حیان اید کے گا الادت اور ڈ کر سے۔

اور اخلاص والى نيت يعنى الله كوراضى كرف كاجذب مد كيے لے كا؟اس كو ذرا تعميل سے متاوس كا:-

### اخلاص نیت کی قوت:

رسول اکرم بھی کیا کہ کے بہال کو سونا بنانے کی پیکش اللہ کی طرف ہے فرشتے نے کی۔ کین رسول اکرم بھی نے انکاد کردیا۔ آپ جائے تے کہ بہلا اگر سونا ہا تھ کی دیا دائر سونا ہا تھ کہ کہ لوگوں ہے دین کاکام لیا تولوگ پھر سونے اور چا تھ کہ کہا ہا کہ کریں گے۔اور سونا ہا تھ کہ لوگوں ہے دین کاکام لیا جو لوگ پھر سونے اور چا تھ کہ کہا ہے دین کاکام کریں گے۔اور جو بولوگ پھر سونا ہا تھ کہ کہا ہا تا ہے۔ تو پھر دین میں اتن طاقت نہیں ہوتی۔ جو فرص کوزیر کردے سے بالوت کوزیر کردے سے دین میں قاقت نہیں آئے گی۔ جب اطلام کے ساتھ دین کاکام کیا جائے تو دین میں اتنے دین کاکام کیا جائے تو دین میں برکت نہیں آئے۔اگر سونے ہا تھ کی کیلئے دین کاکام کیا جائے تو دین میں برکت نہیں آئے۔اگر سونے ہا تھ کی کیلئے دین کاکام کیا جائے تو دور کھی جو تی

امرائیل نے مامل کیں وہ پر کتی ہیں ال سکتیں۔ جو پر کتی محابہ نے مامل کیں وہ پر کتی محابہ نے مامل کیں وہ پر کتی ہیں اللہ کورامنی وہ پر کتی ہیں اللہ کورامنی کرنے کیا ہوں وین کاکام اللہ کورامنی کرنے کیا جوراس کے رسول اکرم سکتے نے سونے جائدی کا انکار کردیا تاکہ لوگ وین کاکام اللہ کورامنی کرنے کیا کے کریں۔

### اظلم پیداکرنے کا طریقہ:

اخلاص پیداکرنے کا طریقہ ہے کہ دین کاکام آدی کرے اپنی دنیا کو قربان کر کے۔ جبی امید ہے اخلاص کے پیدا ہونے کی۔ اور اگر دین کو ذریعہ بتایا اپنی دنیوی اخراض کے بوراکرنے کا تو تحفرہ ہے کہ دین لکل جائے گا۔

# • الله كاكس كوئى رشته نبين:

یدی اسرائیل جورائد و درگاہ ہوئے ووای لئے ہوئے کہ نبیوں کی اولاد تھے، اور دین کے کوئے کہ نبیوں کی اولاد تھے، اور دین کے کام کود نیا طبی اور خود فرضی کیلئے کرنا شروع کیا۔ تو ہوتے ہوتے دین زیم کی ہے لکل ممیالورد نیائی د نیارہ کی۔

اور سحابہ کرام بت پر ستوں کی اولاد تھے۔ سحابہ کرام کے باپ، واول پر واوا بے
مارے کے مارے بت پر ست تھے جین انہوں نے جب اللہ کو رنامنی کرنا طے کر لیا
اوراللہ کورامنی کرنے کیلئے جو تکلیف افحانی پڑی اداوہ کر لیاکہ تکلیف افحالیں سے اوراللہ
کورامنی کر کے جنت میں جا تیں کے۔اللہ کو نارامن کر کے جنم میں نہیں جا تیں گے۔
جب ان کے اندریہ اظامی آئی اور رسول اکرم میں کئے کے مطابق انہوں نے
قدم افحایا تو اندریہ اظامی آئی اور سول اکرم میں کے۔اور پوری دیا کیلئے اللہ یاک نے ان کو ان کے دور پر ری دیا کیلئے اللہ یاک نے ان کو دور بی دیا ہوگئے۔ اور پوری دیا کیلئے اللہ یاک نے ان کو دور بی دیا ہوگئے۔ اور پوری دیا کیلئے اللہ یاک نے ان کو دور بی دیا کیلئے اللہ یاک نے ان کو دور بی دیا کیلئے اللہ یاک نے ان کو دور بی دیا دور پر دی دیا کیلئے اللہ یاک نے ان کو دور بی دیا کیلئے۔اللہ یاکہ کے ان کیلئے اللہ یاک نے ان کو دور بی دیا کیلئے۔اللہ یاکہ کے ان کیلئے اللہ یاکہ کے ان کیلئے۔ ان کے اندر بی دیا کیلے۔ ان کے اندر بی دیا کیلئے۔ ان کے اندر بیا کیلئے۔ ان کے اندر بی دیا کیلئے۔ ان کے اندر بی دیا کیلئے۔ ان کیلئے۔ ان کے اندر بی دیا کیلئے۔ ان کے اندر بی دیا کیلئے۔ ان کیلئے۔ اندر بی دیا کیلئے۔ ان کیلئے۔ ان کیلئے۔ ان کیلئے۔ اندر بیا کیلئے۔

اکر بت پرستوں کی اولاد معیکام کرتی ہے اور اللہ کوراض کرنے کیلئے کرتی ہے تو

ودد نیاکالیام بنی ہے۔اور اگر انبیاه کی اولادوین کاکام خود فر منی اور دنیا طلی کیلئے کرتی ہو تو دو ان کاکام خود فر منی اور دنیا طلی کیلئے کرتی ہو تو دو افغضوب غلیم کے اللہ کا کس سے کوئی رشتہ نہیں۔اللہ تو یہ و کی اس کے اللہ کا کس سے کوئی رشتہ نہیں۔اللہ تو یہ و کی اے کہ اللہ کی طاقت کو کس نے مانا سے اور ایک اللہ کی عبادت کس نے مانا

## امت کاسب ہے فلس مخف:

نماز کے اندر طاقت پیدا کرنے کیلئے پانچ پاتھی ضروری بتائی گئی ہیں اس کی رعایت سے یہ نماز جاندار بن گئے۔ لیکن جاندار بنے کے بعد نمازا پنیاس ہائی رہاس کی کی ہیں جاندار بنے کے بعد نمازا پنیاس ہائی رہاس کی آپ کی اگر دوسر سے کا آپ کیلئے فکر ہوئی چاہئے۔ نماز نی بنائی دوسر سے کہاں بیلی چائے گی اگر دوسر سے کا آپ نے حق وہا ہے۔ نماز کی بنائی میں جہت کروی کہ دیا۔ تو یہ جنے حقوق العباد ہیں جب آوی اسے اوا تہیں کرتا تو آپ کا بنائیل ممل اس کیساس بیاجات ہے۔ جس کا حق دہایا۔ رسول اکرم میں جنے نے فرمایا:

مر کامت کامفلس کون ہے؟

لو کوں نے کہا: ایسا محض جس کے پاس رو پیے چیبہ نہ ہو۔

فرمایا: نبیں! میر کا امت کا مغلس فخص وہ ہے کہ نیکوں کا فر میر لیکر قیامت میں آئے اور لوگ ہوں کہیں کے کہ اس نے مجھے گالادی ہے۔ اس نے مجھے پر تہمت لگائی۔ میر کا ذعین وہائی۔ میر اچیہ چرایا۔ تو ساری نیکیاں دوسر وال کے پاس جل جا کی گر کا اللہ پاک میں تورو کیا۔ اس نے مجھے آئی گالیاں دی تھی۔ انڈیاک کہیں ایک کی گار اللہ پاک میں تورو کیا۔ اس نے مجھے آئی گالیاں دی تھی۔ انڈیاک کہیں مے کہ اس کی آمدنی فتم ہو گئے۔ اب جلی تیری آئی ہرائیاں اس کے اور وال وید تو یہ فضی تو نیکیوں کا ڈھر لیکر آیا اور وہ دو وسرے کے پاس جلا کیا۔ اس لئے حقوق العہاد کی ہوائی بہت ضروری ہے۔

#### • اجماعي مال من سخت احتياط ضروري:

خاص کرجو اجمائی مال ہوتے ہیں اس کے اندر تو بہت فکر سے کام کرنا ہوگا۔ اجمائی مالوں میں ذرائے احتیاطی ہو جاتی ہے تواسے مالوں میں پکڑ بھی بہت زیاوہ ہوتی ہے۔ ہے۔اس کے اندر ذرو پر ایر بے قکری نہیں ہونی جائے۔

#### حضرت عمر کے ختاصیاط کے واقعات:

حطرت عمراس كا برا خيال فرماتے تھے۔ حطرت عمر كے بينے نے ايك اونث فريد اداد اسے مسلمانوں كى زيمن جس چرايا۔ اونٹ مونا ہو كيا۔ حضرت عمر كو پات جلا۔ بع جماكتے بس فريدا؟ بتايا سے بس - چرايا كہاں؟ بتاياكہ مسلمانوں كى چراكاديس۔

ار شاد فر ما کہ جتنے میں تونے خرید اقدائے ہیے تولے لے، اور باقی جتنا نفع ہو اے نظام میں اور باقی جتنا نفع ہو ا اے نظاکر بیت المال میں داخل کر ، باپ کے کندھے پر رہ کر تومت کھا۔ قیامت کے دن خدا کے سامنے وہی ہونے والی ہے۔

ایک او کا او کرواتی ہوئی آئی۔ صفرت نے ہو جہایہ کس کی او کی ہے؟ آپ کے بیٹے نے کہا کہ دعفرت! یہ آپ کی بیٹے نے کہا کہ دعفرت! یہ آپ کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ میری ہوتی ہے۔ کئی ویلی بیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ و طیفہ ویے ہیں لیمی فرچہ وہ ہوارا نہیں ہو تا۔ اس کے انہوں کے کہا کہ جو آپ و طیفہ ویے ہیں لیمی فرچہ وہ ہوارا نہیں ہو تا۔ اس کے انہوں کی ۔ بینے کا مطلب یہ تھا کہ ہماراہ طیفہ یو صادی ۔

حضرت مڑنے الکار کردیا۔ اور فر بلیا کہ اپتاکاروبار خُود کر لے اور اپتا تر چہ خود اللہ بیت المال ہے بھے جس لے گا۔

تو معرت مرفارون کو یوی بے جیٹی تھی۔ قیامت کاوامددرجہ استحفار تھا۔
بہر کیف!اللہ پاک نے رسول اکرم ملک کو اپنے فزان و کھاد بے۔ اس کی کئی دے دی۔ اور بھر تماذ جائدار منانے کیلئے پانچ طریقے بتاد بے۔ اور تماذ کو اپنے پاس

محنوظ رکھنے کیلئے بھی حقوق العباد کی اوائیگی ضروری بتلائی یہ چھ نمبر آ مجے لیکن یہ سارے کام کمہ مکرمہ میں انفرادی طور پر ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جب رسول پاک ساتھ کا جاتا ہو اتو د بال پر یہ سارے کام اجماعی طور پر ہونے گئے۔ اس طرح ال چھ فہر وال کے ذریعہ ہمارے اندراستعداد پیدا ہو جائے کی چرے دین پر جلنے کی۔ فہرول کے ذریعہ ہمارے اندراستعداد پیدا ہو جائے کی چرے دین پر جلنے کی۔

## م بدروالي مدوكب آئ كى:

مدیند منوروی مسلمانوں پر مختف حالات آئے۔ ایک حال تو بدر کا آیا۔ تواکر بدر جیسامسیب والاحال آ جائے تواس کے اندر تمن کام کریں کے تو بدروہ للدوآئے گی۔ بدر کے اندراسلام کے سبحی مجڑے حتم کے دشمن آئے تھے ،اسلام کو ہالکل فتم کرد ہے کیلئے۔ وہل پر محابہ نے تمن کام کئے:

- 1:- مير-
- 2:- تقوى\_
- 3:- گزگزایی

بس تیامت تک کیلے اصول معلوم ہو کیا کہ جب بہت پریٹائی جاروں طرف سے محمر لے توان اللہ علم ف اللہ علم

مَلِي إِنْ تَصْبِرُوا وَتَقُواوِيَائِكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُعْدِدُكُمُ رَبُّكُمْ بِخَصْدُ الافِ مِنَ الْمَلَئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ (ب٤) (آل عمران) اگر تهارے اثر تقویل بوگا۔ اللہ دوکرے گا۔

اور تیسری چرکواس طرح بیان فرمایا:-

''اِنْ دَسْتَفِيْفُون زَبَّكُمْ طَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُمْ ''(ب١) مُدُوكُمُ اللهِ اللهُ المُحَمَّدُ اللهُ المُحَمِّدُ اللهُ المُحَمَّدُ اللهُ ال

اورکیاکه می تمباری مدد کرول گا۔

الله كى مدوكب المحرجاتى ہے:

اورد کھوااندی آئی ہوئی مدورائد جاتی ہے جار ہاتوں سے:

1:- ایک توونیاکااراده کری۔

دین کاکام کرنے والوں میں جب دنیا کا ارادہ ہو جاتا ہے تو حسب ذیل بقید چیزیں پیدا ہو جاتی جیں:

2:- رائے میں کزوری۔

3: آپس میں کشاکش۔

4:- باتكانداناـ

جب وین کاکام کرنے والوں میں یہ جار چزیں آ جاتی جیں تو آئی ہوئی مرد آسان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس سے کام کرنے والے عمل کو چھوڑتے ہیں۔ اور عمل کواکر چہ تعوڑے آدی چھوڑتے ہیں۔ اور عمل کواکر چہ تعوڑے آدی چھوڑتے ہیں لیکن تکلیف اور آزائش سب پر آتی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم سے ہے ہے ہی تکلیف آئی:۔

"وَلَقَد صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذْ تَحُسُونَ بِإِذْنِهِ "(بِعَ)

الله كاوعدها مدك اندر بهى بورا بواك تم أكر يد من بارك تع ليكن تمهارك اندر چند باتى بيدا بوكس م

" حتى إذا فعلتم مرائي من كزوريزك \_

"وَلَتَازَعْنُهُ الدرآلي مِن كَشَاكُسُ مِن يُرْكِعَد

"ون بَعْدِ عَآآرا كُمْ مُالْحِبُونَ " تمياري محبوب جيرٌ (عَلْب) الله نے تم كو

و کمادیا\_ (سور و آل مران پاروس)

سین تمن ہاتیں تہارے ایر میداہو تنمی۔ اور کوں ہو کی ؟ یک بہل اور چوتی وجہے۔
اور کی تمن ہاتی تہارے ایک فیا اللہ فیا اللہ

## مددا تعادية جاني كالمسلحت، آزمانس:

و نیاکی المطرف نگاہ کا جاتا ہے ول کے اندر خبارید اکر دیتا ہے۔ '' ہنٹی مَن بُونِد الدُّنْبَا ہَمِنٹی مَن بُونِد الانجورَۃُ ''(پ،) ان یم وہ لوگ ہے جو آ فرت کی سر فرازی کا ارادہ کررہے ہے۔ ان کا متصد خوشتودی رب تھذادر بس!اس لئے آ فریش کیا ہوا؟

"لُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمم لِيَبتَلِيَكُمُ وَلَقَدَعُفَاعَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَطْلٍ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ"(آل عمران ب٤)

مرانس لمن وان كاوير غالب آف ي تم كو محيروا

اوراياكون كيا؟

تاكه تم كو آزمائش كى بمنى بن الله

کین اب پندر ہویں مدی وانے سحابہ کی شان جی حمناخیاں کریں ہے۔ محابہ کو معاف معاف نیس کریں ہے۔ محابہ کو معاف معاف نیس کریں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایاک پندر ہویں مدی والے محابہ کو معاف کریں یانہ کریں۔ جس تو معاف کرچکا۔ کیونکہ انہوں نے گڑ گڑا کر معافی انگ کی لے تو د کھو تیامت تک آنے والے لوگوں کو اصول بتاد سے اور اللہ سے معافی انگ کر خود بھی صاف ہو گئے۔

محترم دو ستواجن او مول کی نگاہ کی طرف جلی مخدان کے اور دونیا کا غیار آسمیا تھا۔ ان کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا تاکہ فلٹر ہو جائے۔ جس ایمان کے اور اللہ کی مدو آتی ہاں میں دنیا کا غبار اسمیا تو اللہ نے فلٹر کرنے کیلئے آزمائش کی بھٹی میں ڈالا۔ توایک مصحلت اللہ کی یہ تھی کہ۔

"وَلِيُمْجِصَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوٰا"

اور قیامت تک ایباءو تارہے گا۔جب کام کرنے والوں کی نگامد نیاکی طرف جاتی ہے تو بعض مر تبداللہ یاک آ زمائش کی مجنی میں وال دیتے ہیں تاکہ فلز ہو جائے۔

## • دوسری مسلحت ، روحانی طاقت می اضافه:

سوال بیر بیدا ہو تاہے کہ جن کاار ہوہ آخرت کی ہملائی کا تھا۔ خدا کی خوشنودی کے حسول کا تھا، ان کو آخر آز مائش کی ہمٹی ٹیس کیوں ڈالا؟

اس لئے! تاکہ رو مانی طاقت بوج جائے۔ آخرت کے در جات بلند ہو جا کیں:-"قِالَهُونَ كَمَا قَالَهُونَ ج وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَالاَ يَرْجُونَ " يعنى يدى يدى مدير بيرانشك بزے بنے انعلات دور جات الرس لميس محد

## تیسری مسلحت، شہادت سے سرفراز کرتا:

مرے محترم دوستواایک مسلحت اس میں یہ تھی کہ بعض او کول کی موت کاوفت اور مجکہ اور سبب معین تھا۔ اس کوشہادت کا اولب دینا تھا۔ " وَبَعْجَدُ مَنْ كُمُ الْفَهْدَارَ"

## • چوتقی مسلحت ، کھرے اور کھوٹے کی تمیز:

اور ایک مصلحت اس میں یہ ہمی ہے تھی کہ جب دین کاکام چلنا ہے اور دین والوں کی آؤ بھت زیادہ ہوتی ہے تواس موقع پر جوافر اض ولیے ہوتے ہیں وہ ہمی دین والوں کی آؤ بھت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اپنی افر اض ج ری کیا کرتے ہیں ، جب کھرے والوں کے ساتھ کھس جاتے ہیں۔ اور اپنی افر اض ج ری کیا کرتے ہیں ، جب کھرے اور کھوٹے میں جاتے ہیں توانشہاک آزمائش کی بھٹی میں ڈالے ویتے ہیں جس سے ظاہر اور کھوٹا ہوگا اگر کرہت جائے گا۔

"مَاكَانَ اللَّهُ لِبَدْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَىٰ مَآانَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزُ الْخَبِيْثُ مِنَ الطَّيْبِ<sup>عِي</sup>

افلہ پاک فرما تاہے کہ ہم ای طرح ایمان والوں کو جیس چھوڑتے بلکہ ہم آ زمائش کی ہمٹی میں ڈالیس کے تاکہ کھرے اور کھونے الگ ہو جا کی۔ جو کھرے ہوں کے وہ اخیر تک سے رہیں کے اور جو کھوئے ہوں سے وہ اکھڑ کر بٹ جا کیں سے تو یہ مختف مصنعتیں آ زمائش کی ہمٹی میں ڈالنے کی تھیں۔

## قیامت تک کیلئے رہبری:

نی پاک علقہ کی سیرت مبادکہ ہم لوگوں کی رہبری کرری ہے کہ خالف مالات میں انتہ پاک کی مدد کس طرح ملتی ہے اور یہ بات مجی پنتہ چلتی ہے کہ ایسے مالات میں انتہ پاک کی مدد کس طرح ملتی ہے اور یہ بات مجی پنتہ چلتی ہے کہ ایسے مالات آئے۔ اور مالات آئے۔ اور مدت ملے کی خریں ہیں۔

"إِذْ جَآوُ كُمْ مِنْ فَوَلِكُمم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْرَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَقِ الْطُنُونَ الْحَنَاجِرَوَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُنُونَا لَمُنَا الْأَبْصَارُ وَبَلَقِ الْعُلُونَ الْحَنَاجِرَوَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُنُونَا لَمُنَا اللّهُ وَرَادُلُوا ذِلْزًا لا هَدِيْداً ط وَإِذْ يَعُولَ الْمُنَافِقُونَ وَالْعَذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مُرْضَ مُّاوَعُدنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْعَذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مُرْضَ مُّاوَعُدنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُولَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

یہ مظرجو آج بوری و نیا میں ہے۔۔۔۔۔ یہ حضور رسول اکرم ملک کے زمانے میں غزود ختر کے موقع پراس لئے آئے تاکہ قیامت تک دہبری ہو۔

جب تمہارے اور چاروں طرف سے دھاوا ہول دیا۔ اور سے ہمی میں سے سے بھی۔ بھی۔ بھی۔ بھی۔ بھی۔ بھی۔ آنے سے بھی۔ اور خوالات آنے جانے گے۔ تب ایمان والوں کو ایمان کی بھٹی میں ڈالا اور خوب ہلادیا ۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں فی تھے انہوں نے کہاکہ اللہ یاک کارسول سے جو وہدہ تھاوہ وہوکہ ہے۔

یہ بات میرے دوستوا ایسا مخص کی زبان پر لاسکتا ہے جس کے اندر برائیاں موں۔ جس کی زبان پر الی بات آئی سمجھو کہ اس کے دل میں برافی ہے۔

م ریشان مالات بحی، زیاتی ایمان کاسب ب

تو فرزو خندق کے موقع پر جب جاروں طرف سے پریشانی آئی توالیان والے نے کا :-

"هَذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَارًا كَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَارًا كَهُمُ اللَّهُ الْمُانَا وُتَسْلِيمًا "(ب)

ان پریشان کن حالات کے اندر ان کے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرد اری اور بڑھ گئے۔

## • ايمان والوس كي د وتتميس:

ایمان لانے والوں میں دونوں می کے تھے۔ ایک میم دو تھی کہا تلد ہے جو وعدہ کیا تھا گی کرد کھایا اور اللہ کے نام پر جان دے دی اور ہاتی وہ میں جو انظار کررہے ہیں کہ کہا تھا کی ہات ہائے ہے جان دے دی۔ فرد میرایران کے اندر تبدیلی نیس آئی۔ کہا تھا کی ہات ہائے ہوئے ہی دولی آئی اور نداج می حالات آئے ہم محکفے ملک جس کوافتہ یاک نے بیان فرمایا:۔

"وِنَ المُؤْوِنِيْنَ رِجَالاً صَدَّقُوًا"(ب٢١)

#### مخالف ما لات آتے کوں ہیں؟

الله إكري طالات الني بندول براس لئة لائت تاكد جوسي بين وه في كرد كماكي اورجو بكر الوك بين كواتو الله سد حارد الكيالله النيس جنم كاندر بميج والدائد الله المشادقين بصدقهم ويعنين الله المشادقين بصدقهم ويعنين المكنافيين (احزاب ب٢١) میرے ہمائیواد کیمونیت یہ کروکہ اللہ پاک گڑے لوگوں کو سدھاد دیں تاکہ ان کو لیکر ہم جند میں جائیں۔ یہ نیت ہوری زیدگی کیلئے کرلیں۔ دیکھونا انبی کے کریائہ کروار کاجو معترت عکر مد کے ساتھ آپ نے ہرتا، نتجہ یہ ہواکہ آ کے ابع جہل کے گروانے کے ۱۸۰ کو اس نے دین کیلئے جائ قربان کروی۔ پودا کھرائے قربان ہو کیا صرف ایک لڑکی اور ایک لڑکا اس خاندان کا نی کر دین مورہ چنجہ تو معترت عمر نے ان کی آپس میں شادی کردی تاکہ یہ خاندان فتم نہ ہو جائے۔

میرے محترم بزر کو اور دوستوا اللہ کے دین کیلئے قربانیاں دی ہیں۔ آگر اللہ کے دین کیلئے قربانیاں دی ہیں۔ آگر اللہ کے دین کیلئے قربانیاں دی بین بین کی۔ دین کیلئے قربانیاں دی بین بین کی۔ اس کے آپ صفرات یہ نہیت کریں کہ ہورے عالم کے اندر جماعتیں ہمیتی ہیں۔ انٹاما اللہ انٹاما اللہ

# ري نالي

نومبر 1994 ہ میں اندن سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے مرکز نظام الدین دہلی میں خصوصی خطاب میرے محترے دوستو! -----

ہیےاللہ کے نمایتم تھے،اور حغرت ملیمہ نے بھی کی حالت میں کود میں لیا، تواللہ کے نی بہاں پر جس ياكيزو طريق اور جس دين كوكيكر آئے ووياكيزو طريقه اور دين بھی آج ونیا کے اندریتم بن چکاہے۔ ہونے مارسو کروڑ جوابحان تہیں لائے اور کلمہ قبیس ی<sup>و</sup> ہے ، وہ تواس پتیم کو دھکے مارتے ہی میں الیکن جو کلمہ برجے والے سواسو کروڑ بوری و نیاش جی ان کا حال یہ ہے کہ اس یتم وین کوائی دکان میں داخل نہیں ہونے دینے۔این محروں میں داخل کیس مونے دیتے۔ اپی شاوی میں وافل نبیں ہونے ویتے۔اس لئے کہ بوری ونیا کا جیسا معاشرہ ہے اس معاشرہ کے اندر مسلمان مجی ہمید مالاکلہ یہ معاشرہ تيابى لا في والاعب بريادى لا في والاعب ای تقر رکاایک پیراگراف

خطبہ \_\_\_

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُهنَا وَمِنَ سَيِتَاتِ اعْمَالِنَا مَن يُهْدِم اللّٰهُ فَلَا مُصَلِّع لَهُ وَمَن يُعْدِم اللّٰهُ فَلَا مُصَلّع لَهُ وَمَن يُعْدِم اللّٰهُ فَلَا مُصَلّع لَهُ وَمَن يُعْدِم اللّٰهُ فَلَا مُصَلّع لَهُ وَمَن يُعْدِم اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَنَشْهُدُ اللّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه وَاضحابِهِ وَبَارَك وَسَلّم صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَاضحابِه وَبَارَك وَسَلّم صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَاضحابِه وَبَارَك وَسَلّم تَنْلِيْما كَثِيراً كَثِيراً"

#### أمَّابَعُدُ!

## اگرمادیات متوازن مول تو نظام عالم تعیک چاتا ہے:

محترم بزر کواور دوستواللہ جل جلالہ ہو کم نوالہ نے جس طرح اوی لائن ہے اس توازن کے ساتھ عالم کے نظام کو چلایا ہے کہ آگ، پائی، ہوااور مٹی اس کا جب توازن باتی رہتا ہے توظام عالم محکے چلا ہے۔ اگر ہوا تیز چل کی تو تبای بائی زیادہ آگیا سیاب کی شکل بن کی تو تبای بائی زیادہ آگیا سیاب کی شکل بن کی تو تبای ۔ اگر اس کی تو تبای ۔ کی شکل بن کی تو تبای ۔ کی تو تبای ۔ کی تو تبای ۔ کی شکل بن کو تبای ۔ کی تو تبای ۔ کی تبای ۔ کی تو تبای ۔ کی تبای کی تو تبای ۔ کی تبای کی تو تبای ۔ کی تبای دو تبای ۔ کی تبای کی تو تبای ۔ کی تبای کار کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد

## 🙃 روحانی نظام کی ترتیب:

ای طرح اللہ تعانی نے رو مانی لائن کے درست ہونے کیلئے انسان کی جان اور مالی کو جار اور مالی کو جار اللہ کو جار اللہ کو جار کانے کی ترتیب قائم کردی ہے۔ اگر انسان اپی جان اور مالی کو جار چیزوں پر لگانے کی ترتیب قائم کردی ہے۔ اگر انسان اپی جان اور مالی کو جار چیزوں پر توازن کے ساتھ لگاوے تو عالم کارو مانی نظام مجی درست ہوگا۔

#### عالمی امن وامان کے حصول کاؤر بعہ:

روحانی نظام کوتر تیب د سول کریم سیجی اور سحاب کرام ر ضوان الله علیم اجمعین ک سیرت مبارک سے معلوم ہوگ۔

جان کی طاقت اور مال کاسر ماید بدد و چیزی الله نے انسان کو وی جین،ان کاستهال اگر جار چیز ول میں ہواور تر تیب کے ساتھ ہو تو ہورے عالم کے اندر صدیول پشت آ کے تک کیلے امن وامان کا قائم ر منابورے عالم کے اندرد ین کا پھیلنا ، رحمت للحالمین کا منظاہر وہونایہ ہوتارے گا اور جو جو مرتارے گا۔اس کا تعلق جنت سے ہوتارے گا۔

اس کیلئے جان و مال کو توازن کے ساتھ لگانا ہوگا اپنی منروریات یو، دوسرے مبادات یو، دوسرے مبادات یو، تغیرے اخلاقیات یو، چوشھ و موت یر، لینی و موت، اخلاقی، عبادات منروریات ان میار چیزوں یرانسان کو جان ومال ایک تر تیب کے ساتھ لگانا ہوگا۔

#### انسان می جارسیتیں:

انبان میں اللہ نے جار تبیس دی جیں ایک نبیت تو اللہ نے وی ہے عام جائداروں والید دوسری نبیت فرشتوں والید تمیسری نبیت وی خداکا خلیفہ ہونے والی اور چو متی نبیت دی ہوں کے دالی اور چو متی نبیت دی ہے جیوں کی نیابت والی۔

بھرچو تھی نبیت نیابت نبوت میں دو تھے ہیں۔ ایک ہے نیابت انہیاء کی۔ اور ایک ہے نیابت سیدالانہیاء کی۔ (علیم المسلوة والعسلیم)

#### • نسبت حیوانیت:

انسان میں پہلی نسبت جو عام جا نداروں والی وی ہے اس کے اثرے بھوک کا لکتا اوراس وقت کمانا بیاس کے وقت پانی کا بینا، نرمادہ جیسے کھتے ہیں، نرمادہ کا لمتلدر ہے کیلئے مكانات كا منا منرور يات كام راكرنا مين اب بياخان اكرى الرى المجاؤه بجل كابالنا به با تم سادب جائد ادل من موجود بيسد به عام جائد ادول والى نسبت ب بس كو عربي ذبان من حيوانيت كت بيس من لفظ حيوانيت كت بوع فرتا بول ـ ك ذرا كم ادوووال بوه مجه كاكه جانور مناويد اس لئ احتياط كالفظ جائد اد كهار ورندا مل عربي كالفظ ب حيوانيت ـ

## انسان اور دیگر جاندارون میں فرق:

بھوک پر کھانا، پیاس پر بینا، یہ عام جانداروں بھی ہمی ہے اور انسان بھی ہمی۔ بینی اپنے بشری تفاضوں کا پورا کرنا۔ اس کی اللہ تعالی نے اجازت دیدی ہے لیکن دو بابندیوں کے ساتھ۔

ایک پابندی اس بات ک ہے کہ علم افھی کی رعایت ہو۔ اور دوسر کی پابندی ہے کہ حکم افھی کی رعایت ہو۔ اور دوسر کی پابندی ہے کہ دسول اکرم منطقہ کے طریقے کی رعایت ہو۔ ان دو پابندیوں کے ساتھ کھنا چیا، میاں بیوگ کا مانا اور مکان بنانا، کیڑوں کا بنانا، کارو بار کرنا، شاویوں کا کرنا، ان دو پابندیوں کے ساتھ اللہ یاک نے سب کی اجازت دی ہے۔

التدف ہی انسان میں یہ قاضے رکے ہیں۔ اس لئے ان قاضوں کو ہر اکرنے کی اجازت ہیں دی ہے گرید دونوں پابندیاں جانور پر نہیں ہیں۔ بلی اس کو تو جہال دود و مل جائے وہ فی لے گر۔ اس سے زائر لہ نہیں آ جائے گا۔ بلی کو جہال کہیں چو ہا ل جائے۔ کھالے گر۔ یہ کوئی ظلم نہیں۔ ای طرح جانور کو جہال کہیں چو ہا انسان کے مائے گر اس کے سامنے کر لے گا۔ اس پر کوئی پابندی نہیں۔ نیکن پابندیاں جاجت ہوئی دو سب کے سامنے کر لے گا۔ اس پر کوئی پابندی نہیں۔ نیکن پابندیاں انسان پر ہیں۔ یہ فرض ہے تمام انسانوں اور جانوروں ہیں۔

#### • نسبت ملكوتيت:

د وسری نسبت اللہ نے انسانوں کو فرشتوں والی دی ہے۔ لیتی خدا کی حبادت کرنا۔ بیہ فرشتوں والی نسبت ہے جو جانور وں میں نہیں۔

اس لے انسان کے اندر فرشتوں والی نعبت سے مباوت آئی۔ اور جانوروں واکل نبست سے تقاضوں کا بورا کرنا آیا۔ تو جب انسان خدا کی عباوت کرے گا۔ اپنے تقاضوں کو دہا کر کرے گا۔ محر فرشتہ خدا کی جب مباوت کرے گا، تواسے تقاضہ دہاتا نیس پڑتا۔

## انسان ایک جی کا مخلوق ہے

مجوک اور پیائ، پیٹاب اور پاخاند، یو گاور یے نیز حکن یہ تقاضے فرشتوں میں نہیں۔ فرشتہ جو عباوت کرے گا تقاضاد پائے بغیر کرے گا۔ اور جانور مرف تقاضے ہیں ہیں اگرے گا عباوت نہیں کرے گا۔ تو فرشتہ عباوت کرے گا، اس کو تقاضے نہیں ہیں اور جانور تقاضے ہیں ہیں اور جانور تقاضے ہیں کہائی عباوت نہیں۔ جبکہ انسان عباوت کرے گا تو تقاضے ہیں دباور جانور تقاضے کے تو تقاضے بھی در میان میں حاکل ہیں۔ جنہیں دبائر عباوت کرے گا۔ اس لئے انسان ایک نظامی کھوتی ہے۔

## فرشتوں اور انسان کی عباد ت کا فرق:

انسان کے اندر اللہ نے تقاضے بھی رکھے اور مباوت کا تھم بھی دیا۔ اس لئے انسان روزور کھے گا تھی جی دیا تقاضہ دیا کر رکھے گا۔ تماز پڑھے۔ گا تو نیند کا تفاضہ دیا کر دیکھے گا۔ تماز پڑھے۔ گا تو نیند کا تفاضہ دیا کر پڑھے گا۔ نکو تو دے گا توبال کا تفاضہ دیا کر پڑھے گا۔ نکو تو دے گا توبال کا تفاضہ دیا کر پڑھے گا۔ نے کو تو آرام و کا تفاضہ دیا کر دے گا۔ تو آرام و

راحت کا تقاضہ دیائے بغیر نج نیس کر سکند ای طرح اگر میادت کو مجیلانے کیلئے د موت کاکام کرے گاتو بھی تقاضے اے دیائے پڑتے ہیں۔وطن کا جوزنا، کھانے پینے کا آھے بیچے ہو جانا، موسم کی تبدیل کو ہرداشت کرنایہ سارے تقاضوں کو دیائے بغیر عبادت کو پسیلانے والی د موت کاکام بھی انسان نہیں کر سکنا۔ فر شتوں اور انسانوں کی میادت ہیں بھی دافرق ہے۔

#### انسان عبادت میں ترقی کر کے خداکا خلیفہ بنآ ہے:

اگرانان مبادت کو چھوڑ دے اور مرف تفاضوں کو پوراکرنے میں لگ جائے۔
مرف کھانے اور کھانے میں توید انسان جانور بن جائے گا۔ بلکہ جانور سے زادہ برتر
موجائے گا۔ اور اگرید انسان اپنے تفاضوں کو د باکر خداکی عبادت میں طاقت پیدا کرے
تو جائے گا۔ اور اگر میدان فرشتوں سے آئے بڑھ جائے گا اور اتنا آئے بڑھے گا کہ خداکا خلیفہ بن
جائے گا۔

فرشته کروزول سال اگر خداکی عبادت کرے گا تووہ خداکا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اس میں استعداد نہیں۔ اور انسان بیہ صرف ساٹھ ستر سال زندگی میں خداکا خلیفہ بن سکتا ہے۔

فداکا فلیفہ کب ہے گا؟ اگر مہادت کے اندر طاقت پیدا کرے تب سے فرشتوں سے آ مے باد کرفداکا فلیفہ بنآ ہے۔

#### فداكا ظيفہ خے كامطلب:

خداکا ظیفہ بنے کا معن ہاس کے اندرا طلاق کا آٹالورا طلاق کے آنے کا مطلب ہے دوسروں کی زندگی متانے پرائی جان اور ال کالگا۔

توجب اس انسان کو خدا کا خلیفہ جزاہے اور اس عی خدا کی خلافت کے جوہر آنے

جیں توجس طرح اللہ رزائی ہے توانسان کے اندر بھی فدائی صفت رزائی کا ایک مظاہرہ ہوگا۔ یعنی ہوکوں کو کھانا کھلا کر صفت رزائی کا مظاہرہ کرے گا۔ اور ستار کی خلافت کرے گا۔ اور ستار کی خلافت والاکام کرے گا۔ اور ستار کی خلافت والاکام کرے گا۔ اور ستار کی خلافت والاکام کرے گا۔ اور کی خلافت والاکام کرے گا۔ اور کی خلافت والاکام کرے گا۔ یہ لوگوں پر جم کرے گا کیو تکہ رجم کا خلیفہ ہے۔ یہ لوگوں پر حم کرے گا کیو تکہ رجم کا خلیفہ ہے۔ یہ لوگوں پر جم کرے گا کیو تکہ مفار کا خلیفہ ہے اور جب و نیاجی کر یم کا خلیفہ ہے۔ اور جب و نیاجی کا مناسب حرکتیں ہوں گی تو پھر جہاء ہی کرے گا کیو تکہ یہ قبار کا جمی خلیفہ ہے۔ تو یہ جمان کے اندراخلاق آئی گے۔

## جہادو قال اخلاق سے یری نہیں:

جباد و قبال کا جو عظم ہے وہ بھی اخلاف سے یری فیس۔ چنانچے ہوری بدن کے اندر اگر نہر یلا پھوڈاہے تواس زہر لیے پھوڈے کو کاٹ کر بدن کی حفاظت کرتا ہے سجوداری والی بات ہے اور بدن کے ساتھ احسان بھی ہے ای طرح د نیا کے اندراگر ابو جہل اور ابو بہل اور د نیا ہے اور قدر و فراد میارہے ہوں توان پھوڈوں کا آئے بیش کر کے داکل کردیا اور د نیا ہی امن وابان کا قائم کردیتا ہے بھی اللہ تعالی کی خلاطت والا بی کام ہے۔

میرے محترم دوستوا بھنا خدا کی خلافت والی بات انسان کے ایکر آئی جائے گی یہ انسان اخلاق والا بُمَآ جائے گا۔ بربتائے اخلاق یہ اپنے جان وبال کو لگائے گا۔ بحو کول کو کھانا کھلانے پر بھوں کے بہناتے پر بہناتے پر بہناتے پر بہناتے پر بہناتے پر بہناتے پر بہنات کے بہناتے پر بہنات کے بہناتے پر بہنان مالوں کی بینائی دور کرنے پر بانسان الی طرح بغیر مکان دالوں کے مکان پر بہنان مالوں کی پر بینائی دور کرنے پر بیانان الی جان اور مال کو بطور اخلاق کے لگائے گا۔

#### اخلاق کوسب ایما مجمع بین:

افلاق ایک ایس چزاہے کہ لیے دنیاکا ہر ایک آدمی اچھا سمحتاہے۔اخلاق کی طرف ساری دنیاکا سر عول ہو۔ ہر فض طرف ساری دنیاکا سر محول ہو تاہے۔ مسلمان ہویا فیر مسلم یاکہ وہریہ ہو۔ ہر فضل اے پند کرتاہے۔

محترم دوستوا تمن چزی می نے بتائیں کہ ضروریات کا پورا کرنا انسان کے جائدار ہونے کے اختیارے ہو اور عبادت کا کرنا فرشتوں کی شاہت کی وجہ سے ہور افظات کا بر تناخداکا خلیفہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

#### • اخلاق اورخلافت كاحصول دعوت كے ذريعه موكا:

کین دوستواہوری دنیا کے بسے والے انسانوں کو جانور خانے ہے تکال کر عبادت کے ذریعہ فرشتوں کی جماعت میں لاکر عبادت میں طاقت عید اکر اکرے اخلاق تک پہنچانا اور خداکا خلیفہ بنانا یہ نبیوں والی تحت کا حصول دعوت کے کام کے ذریعہ ہوگا۔
نبیوں نے انسانوں کو جانور پنے ہے تکال کر عبادات کراکر اخلاق تک پہنچایا اور خداکی خبیوں جا کہ کے۔
خلافت والے جو اہر ان میں اجاکر کئے۔

#### • نبيول والاوعوت كاكام ، اب مسلمانول كافريضه:

ہارے نی آخر الزمال منگانے کے نبول کا آنابند ہو کمیا۔ تب نبول والاو موت کاکام اس مسلمان کو کرنا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔

بازاروں میں جاکر لوگ جب اپنے قاضوں کے بوراکر نے میں گے ہوں، تو طال و حرام کا خیال کے اخیر تھم الی کو توڑ کر جو اپنے قاضوں کے بوراکرنے، کھائے کمانے میں لکے ہوں،اس کے اندرے لوگوں کو لٹالٹا، مہروں میں لانا،ان کو عبادت کرانا، ملتے میں بٹھاناذ بن مناکر جماعتوں میں نکالٹاان کے اخلاق اور ہمدردی کا لا تا اور افتیں اللہ کے دین کی دعوت کیلئے کمڑ اکر نالب بید کام اس است کا ہوگا۔

## لوگوں کوداعی بناتا ہے تم نبوت والاکام ہے:

د عوت کے ذریعہ جانور پنے سے لوگوں کو نکال کر عبادت کے رائے سے فرشتوں جیسا بناتا اور پھر عبادت کے اندر طاقت پید اکراکر ان کے اندر اخلاق کا لانامیہ کام توہ وجھلے نبول کا لیکن میدالا نبیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کاکام اس سے آگے ہے۔ وہ یہ کہ اخلاق والا بناکر پھر انے دین کادا جی بنایا۔

کو تک خودوا می بناید تو پھیلے نبول کاکام ہوا۔ایک ہے او گول کورا ال بنانا۔ بدشتم نبوت والاکام ہوا۔

## • اے علاقہ میں وعوت کاکام کرنا یہ بیوں کی قل ہے:

مقای کام کرنا، مقام کرد و عوت کی فضاکا بنانا، تعلیم کے طفقوں کا قائم کرنا، ذکر و علاوت کی فضاکا بنانا، کھیوں کا کرنا، کمر کمرور و جاکر کلے کی و عوت کاوینا ہر کھر میں تعلیم کے طفوں کا قائم کرنا، ہر کمر میں ہے ایک آدمی کو نکالنا، معجدوں کے اندر آکر ان بستیوں کے دہنے والوں میں معجد کے ذریعہ کام کرنا، یہ ماراسقائی کام نبیوں والاکام ہے۔ نبیوں نے اپنے مقام پرکام کیا۔

موی طید السلام نے ملک معرض کام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے شمر مرین عمل کام کیا۔

ورے عالم میں دعوت کے کام کی فکر ، فکرسید الا نبیاء کاکام ہے: دعوت کاکام اپنے علاقے میں کرنا یہ نبوں کاکام ہے۔ لیکن پورے عالم کی فکر کر کے و قوت کا یہ کام ہورے عالم کے اندر جادی کرنے کی کوشش کر تا اور اپنے مقام سے بھا متیں بتاتا کر ہورے عالم کے اندر بھیجتا یہ سید الا نبیاد متی کام ہے۔ فرنی سیک الله بین الله کے رائے می لکتا۔ رسول کریم میں کے دونوں کام کے ہیں۔ میکل الله بین الله کے رائے می کیا۔ کہ اپنے مقام پر رہے ہوئے دھوت کی فضاء بتائی۔ اور فتم نبوت والا بھی کام کیا۔ کہ والی تیار کر کے ان کو اللہ کے رائے می بھیجا۔ اور لوگوں میں ایسانا حول بنایا۔ گھراس احول کو حرکت وے دیا۔

#### وعوت کے ماحول کا متیحہ:

آپ عظی نے محابہ کا ادول بنایا۔ اور چر حرکت علی جو آیا تو مدین منورہ علی ایک پاکیزہا دول دعوت کا بنا۔ جس کیڈ رسیع بڑے بہترین اطلاق بے عہادات علی بڑی طاقت آئی اور تناضوں کا بورا کرہ ضروریات کے در ہے علی آئی اور تناضوں کا بورا کرہ ضروریات کے در ہے علی آئی اور تناضولیات کے در ہے علی تھے۔ ضرورت سے در ہے علی تھے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا چنالور مکان کا بنایا یہ فضولیات علی آتا ہے۔

انسان آگر فنولیات بی آیاتو شیطان کی طرف جار ہاہے۔ جانور ہے سے نکل کر شیطان سینے کے اندر آگیا۔

> ''اِنَ ہُمَ اِلَّا کَالَا نُقَامَ بَلَ ہُمَ اَصْلُ سَبِيَلاُ''(ب١٩) وہ برابہ ہیں چوپایوں کے ملک ووزیادہ بی پیکے ہوئے ہیں رہو ے۔

## مرسول ماك ملك كاميلاكام:

سیر سیاک کود کیمو مے تو سب سے پہلاکام جو حضور ملک نے کیا ہے وود موت کے ذریعے کیا ہے وود موت کے ذریعے کلے والا یعین اور اللہ کا یعین دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ دل ایمان کی طاقت سے مجراہو ابو کمر کمر دورور کلے کی دعوت کو لیکر جارہ ہوں ایمی پہلاکام ہے

جور سول پاک عظم نے کیا۔ اور محاب سے کر لاہے اور برنی نے بھی کیا ہے:-

#### • وعوت سے خلافت تک:

و حوت کے ذریعہ ایمان کی طاقت بنے کی۔ اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ اللہ کے سا بطے معلوم ہول کے۔ عبادت میں طاقت پیدا ہوگی۔ پھر یہ عبادت انسان کو اخلاق سے پہنچادیں گی۔

بب وعوت کاکام ہوگا نہیں تو ایمان کرور ہو جائے گا۔ اللہ کاؤر نکل جائے گا۔
پہر مباوات کی طرف ہمی آوی نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا بھی تو ہے طاقت عباوت
ہوگی۔ جواسے اخلاق تک نیس پہنچائے گی۔ ایک طرف تو وہ نماز پڑھے گا اور دوسری طرف وہ لوکوں کی طرف ہی وہ دو او کوں کی طرف ہو کا در دوسری طرف وہ لوکوں کی زمینیں دیائے گا۔ ایک طرف وہ روز ور کے گا در دوسری طرف وہ لوکوں کی زمینیں دیائے گا۔ ایک طرف وہ روز ور کے گا در دوسری طرف وہ لا ایماں لڑے گا۔

اس کی مباوات اخلاق تک نہیں پہنچا تھی۔ کیو تکہ اس کے ایمر ایمان کی طاقت رہی۔ ایمان کی طاقت اس لئے نہ رہی کہ اس کود حوت کی فضائد ملی۔

د موت کی نظامی ایمان کی طاقت ہے۔ اور ایمان کی طاقت ہے مہادت میں طاقت سے مہادت میں طاقت ہوگی اور عبادت میں طاقت ہونے ہے اللہ کا تعلق طلہ تو اللہ کا تعلق مار کی بات اس میں آئی۔

#### ع كيمريون اورجيل خانون سے اخلاق نبيس آئے گا:

مبادت می طاقت ہوگی تو انسان اخلاق والا بنے گا۔ صرف اس کا تحکہ تائم کرنے سے مہادت می طاقت ہوگی تو انسان اخلاق اس اخلاق قسم آ جائے گا بلکہ اخلاق اسے مہریاں منافے سے اختال خالف اخلاق اس اخلاق اس آ جائے گا بلکہ اخلاق ورزیادہ کر دے ہیں۔ مبادت میں جب طاقت پیدا ہوگی تب آدم اخلاق والا بنے گا۔ کیو کر اللہ کا تعلق جب اسے ملے گاتو مجراللہ کا خلیفہ ہوئے والی بات اس میں خطل ہوجائے گا۔

## عالم کانظام در ہم پر ہم کیے ہوتا ہے؟

جب بدو موست انسان سے مجوفی تو ایمان کزور بنا آخرت کی قرمجوفی۔ دنیا کی ایمیت آئی۔ مال سے زند کیوں کے بنے کا خیال پیدا ہو کمیا۔ مباوات کے اندرمال کمانے کاؤ منک و کھائی دیا مہاوات مجموفی اور مہاوات کیس بھی توب جان سہرمال اور جان کے ذریعہ اطلاق کا بر تاند دبا تو انسان کے اندر جانور پنا آگیا تو ب جانور پنا آگیا تو ہے مالم کا نظام درہم برہم ہو کھا۔

#### انسال نماجانور:

جب انسان اپلی ساری طافت کھانے کمانے اور نقاضوں کے بوراکرنے پر لگادیا ہے اور اس کی جان ومال عباد ات واخلاق اور وعوت پر نمیس لگتی تو پھر یہ جانورے زیادہ پر ترین جاتا ہے۔

## 🗨 جانور کی تین شمیں:

جانور تمن حم كے ہوتے ہيں۔ ايك جانور توده ہو تا ہے جوائے تقاضے بوراكر تا ہے۔ دوسرے كو نقسان بہنچائے بغير جيسے كوتر اور دوسرى چرال كد داند چك ايااور واليس آ كے۔ انسان بحى جب جانور ہے پر آتا ہے تواس كا بنا كھاتا كماتا ابنا الله مكان بنانا الله على شاديال الى منر وريات ہوتى بيل دوسر سے كاجا ہے جو بكھ ہو۔

## و دومرے کو اقصال پہنچا کر اینا نفع:

انسان پہلے و چیواور کور نما جانور بنائے۔ اثر اس ف اپنا ملاح نیمل کیا تو پھر اس سے دو مرسد قسم کا جانور بنائے۔ جوزیادہ خطرناک ہو تاہ کے دوسرے کو نقصان کہتی کرانیا نفخ کر تا ہے۔ کہ جیسے غیر اور چینا کہ بحری کی جان کی آوگی اپنا پہید مجرک دومرے کو نقصان پنجاکرا پانسے ایرکدا نمان اس در ہے یہ آ جاتا ہے۔ چوری ہے ، ڈیکن ہے، رشوت ہے، طاوٹ ہے، جموث ہے، فین ہے، خیاتت ہے۔ یہ خرابیاں اس کے امدر آ جاتی ہیں۔ جس میں دو سرے کو نقصان پنجاکرا پانفع کر تاہے۔

#### • انسان تيسر عورجه كا جانوركب بنآج:

اگرانسان نے اپ آپ کو جیس سنجالا اور علائ جیس کیا تو چروہ تیمرے نمبرکا ہالور بنآ ہے کہ وہ دور موں کو نقسان چہا تا ہے۔ اپ کو گفع ملے یاند ملے ، جیسے سانپ کھوہ یہ کی کو کاٹ کھاتے ہیں تو سامنے والے کو تکلیف تو ہوئی کر اپنا ہید حبیل مجرلہ اپنا کوئی نفع جیس ہولہ اور سامنے والے کی جان چھلی اپنا کوئی نفع جیس ہولہ اور سامنے والے کی جان چھلی کی لا تو انسان اس تیمرے نمبر کا جائور بنتا ہے۔ اس حتم کانام ہے حسد ، کیند ، بغض اور کہا ہے کہ اندر پیدا ہو جاتا ہے تو ہوری کو مشش اس ہات کی کرتا ہے کہ دوسرے کو نقسان کہنے۔ جاہے جھے نفع ہویانہ ہو۔

#### • جانورول سے زیادہ برتر:

جب انبان ان تیوں قسموں جیسا جانوراس دنیا کے اندر بن جاتا ہے تو جانوروں
کی طرح آپس میں او تار بتا ہے۔ جیسے کتے آپس میں او تے رہتے ہیں۔ اور سینک والی
کری بغیر سینک والی بحری کو مارتی رہتی ہے۔ ای طرح آوی بھی آپس میں اور تے
جیں۔ بلکہ جانوروں سے زیادہ برتر ہوجاتے ہیں۔ برتر اس لئے ہوتے ہیں کہ ہا قاعدہ
فون بنا کر اور تے ہیں۔ فوجیں بنا کر او تا جانوروں میں کہیں تیس دیکھا گیا۔ محر انبان ایسا
میسی کرتا ہے۔

#### حیوانیت اور خلافت میں فرق:

مرف کمان کمالیایہ تو ہے حواثیت، دوسرے کو کملانایہ ہے ظافت خود فی لیمایہ تو ہے حواثیت، دوسرے کو کملانایہ ہو عام جائدادول والاکام ہے دوسر ول کو مکان بناتا ہے فلافت والاکام ہوڑ دیسے ، دوسر ول کو مکان بناکر دینایہ ظافت والاکام ہے، آدی نے فلافت والاکام جیوڑ دیاوروں والاکام شروع کردیا۔

#### • انسانی کمالات کی حیثیت:

مرف زیادہ کھالیما انسان کیلئے یہ کمال نہیں۔ نیادہ کھانا کمال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کمال دالا ہا تھی ہوتا جائے۔ او نیچ مکان بنالیما یہ کمال نہیں۔ اگر یہ کمال بتا تو چر ہا بہت بہت کمال دالی ہوتی کی تکہ دہ بہت او نیچ پر اپنا کھونسلہ بناتی ہے۔ تہہ فانے بنالیما یہ کمال نہیں اگر کمال ہوتا تو چو ہے سب سے زیادہ ہا کمال ہیں۔ کہ دہ اندر کے تہہ فانے بنالیما میں۔

## کیلی فشک کرلیتایه کوئی کمال نہیں:

#### ڈاکٹر بنتا کمال نہیں:

محترم دوستو! اگر دو تین خومیاں قبیں تو داکٹر بنتا بھی کوئی انسانی کمال قبیل۔ داکٹری توبندر بھی کرلیتا ہے۔

ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ بندر لوگوں کو بہت پر بیٹان کر دہے تھے۔ کمر والوں نے مجست کے اوپر زہر طاکر رونیاں پھیلا ویں۔ بندروں نے سوجھا اور بھاگ کئے۔ پھر بندروں کا بداس وار آیا۔ اس نے سوجھا تو وہ بھی چلا کیا۔ پھریہ سارے بندرایک ایک کنڑی لیکر آئے۔ کنڑی جے سے رونی کھاتے رہے۔ مراایک بھی نہیں۔ تو اتنی ڈاکٹری تو بندر بھی کر لیت ہے۔ ڈاکٹر بنا اس وقت کھال ہے جب اس کے اندر عباوت بھی ہو۔ اس بیل اخلاق بھی بول اوراس کے اندرو ہوت بھی ہو۔ پھریہ یا کمال ڈاکٹر ہے۔

## حکرانی انسانی کمالات میں سے نہیں:

ای طرح مکومت کا جاتا۔ یعنی مکر انی یہ بھی انسانی کالات میں ہے تھیں ہے۔
اگر اس کے ساتھ وہ تین ہاتمی ہیں تب وہ کمال والا ہے۔ حاکم اگر وہ خالی حکومت چار ہا
ہے یہ تین خوبیال حیس ہیں تو یہ حکومت چانا کوئی کمال حیس۔ کو کلہ جانور بھی
حکومتیں چائے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو علم الحیوانات ہے تعلق ہوگا تو اس بات کو
سمجھیں کے۔ یہ شہد کی کھی ہے۔ ان میں ایک ہوتی ہورانی۔ اس کے ساتھ وو سری
کھیاں آ جاتی ہیں۔ وہ با قاعدہ پھول جو سے کیلے جبیتی ہے۔ وہ پھول جو س جو تا ہے۔ اور
ہیں۔ اور چھھ بناتی ہیں۔ اور بہت ترکیب کے ساتھ وہ بھھ مرتب ہوتا ہے۔ اور
ہاتا ہے۔ اور جو تا ہے اس کا۔ ترتب سے شہد لاکر جو س جو س کر رکھا
جاتا ہے۔ اگر کوئی کھی غلط پھول جو س کر آتی ہے تو جلاد مقرر ہوتا ہے۔ وہ جلاد الی

## الیکشن لڑ تاانسانی کمالات میں ہے نہیں:

آگر دو تین خویال نیس ہیں، تو ایکش لاتا یہ بھی انسانی کمالات ہی سے نیس ہوگا۔ الیکش لاتا یہ بھی ہزادوں کے الدر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرعا ہو، بھی مرفیال ہو ان بھی کمی حتم کی کوئی لاوائی نہیں۔ اگر ایک دوسر امرعا نے آؤاب ان دونوں مرفوں کے اندر کھیٹین ہوگا۔ آئیس بھی ان کے اندر خوب لاائی ہوگی یہ لاوائی دونوں مرفوں کے اندر کھیٹین ہوگا۔ آئیس بھی ان کے اندر خوب لاائی ہوگی یہ لاوائی ہوگی ہوگی اور ان میں میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا ہے۔ کھاتا داتا اس سے مجودیاں ہوری ہوئی ہیں۔ کھانے کی لاوائی نہیں۔ پائی جب سے گئرے ہی ہوئی کے پینے بی لاوائی نہیں۔ کی کوئی ہمی ہوئی ہو۔ یہاں طال و حرام کا لاوائی نہیں۔ ہر مر نے اور مرفی کے دائے الگ الگ بینے موائل فیس میں کہ لاوئی تہیں۔ ہر مر نے اور مرفی کے دائے الگ الگ بینے ہوئے ہوں۔ بھر لاوائی تہیں۔ ہر مر نے اور مرفی کے دائے الگ الگ بینے ہوئے ہوں۔ بھر لاوائی کیوں جاری ہے۔ لاوائی نہوں جاری ہوئی کی دنہ ہوں کی دائے کی دنہ ہوئی کی دنہ ہوں کی دائے کی دنہ ہوئی کی دو در خوائی کی دنہ ہوئی کی دنہ ہوئی کی دائی کی دی دو مرفوں کی دو در خوائی کی دو در مرفوں کی دو در خو

#### • گھر کا بڑاکون؟

جیتے والے مرفے کے تین کام ہوتے ہیں۔ ایک تو سینے کا او نہا کرنا۔ پروں کو پیز پھڑ اٹاور تیسر اکام یہ ہوتا ہے کہ اکوتا ہوا چانا ہے اور مر فیاں اس کے پیچے چلتی ہیں۔ یہ منظر جیل نے اپنی آئی موں سے دیکھا ہے۔ اس کا کام سوائ اس کے پیچے جلتی کہ وہ مر فاجو ہارا اے اگر دانا کھانا ہے تو چینے سے کہیں کھالے میرے کھر جی تہیں۔ پینا ہے تو چینے سے کہیں کھالے میرے کھر جی تہیں۔ پینا ہے تو چینے سے کر اس سے میں۔ اگر میرے بما سے اس نے گر دن افعائی تو پی کے کر اے میرے کر ہوائی یاد دانا تا ہے کہ بھول گیا۔ یہ جی جی سے نے گر دن افعائی تو پی روم چار خمونیاں اور کر پرائی یاد دانا تا ہے کہ بھول گیا۔ یہ جی جی سے نے گر دن افعائی تو پی ما ہے۔

اس مرفے کا خیال ہے کہ محرکا ہذا بھی ہوں۔ حالا کلہ محرکا ہذا کھر کا مالک ہے۔ ہوسکتاہے کہ مہمان آئے اور جیتنے والے مرفے می کو کاٹ کر کھلادیا جائے اور سادی لڑائی فتم۔

#### الله مب سے براہے:

آدمی کہتا ہے کہ جھے کو زیادہ ووٹ مل حمیاس لئے میں بڑا بن حمیار لیکن میتاروں سے آواز گئی ہے: "الله الحبو "الله سب سے بڑا ہے۔ جب الله بڑا ہے تو تیر اوقت آیا کہ ایک بٹن دہادیں کے اور تووجیں عتم۔انسان کی کیا حیثیت؟

## ایثی طاقت والایجی ای جان بیس بیاسکا:

محترم دوستوا جاروں طرف شور کی رہا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ایٹی طاقت ہے۔ گر دوستوا تمیں سال پہلے کا قصہ ہے۔ تمی ملکوں کا آپس میں سعابرہ قعد ایک ایک حکومت کے ساتھ جس کے صدر کے پاس ایٹی طاقت تھی۔ تمیں ملک کہدرہ بختے کہ ایٹی طاقت کے خدا ایمارے ساتھ جیں اور و نیا سم رہی تھی۔ اخباروں میں دیڈ ہو میں فیریں آری تھیں۔ گر بھائی کالے اور گوروں میں ہو کیا اختاف ان کے در میان اتھا و پیدا کرنے کیلئے اپنے بنگے سے صدر صاحب نکے پائی موثریں آ کے پائی موثری آ کے پائی موثریں تا کے پائی موثریں تا کے پائی صدر صاحب بنے کہ کس موثر میں صدر صاحب بنا کے در میان اتھا و پیدا کر ان میں صدر صاحب کی موثری بیت نے بائی عدر ساحب کی موثری بیت نے جاتی ہوئی موثر میں ایک کوئی گی اور صدر صاحب پائی تک نہ لے صاحب بین تک نہ در کے این تی موثر میں ایک کوئی گی اور صدر صاحب پائی تک نہ لے ساحک اور و تیں ہوئی ہوگئے۔

 خداکی طاقت کو حتلیم کرو تو بیزاپار ہواور اللہ کی طاقت کو حتلیم نہیں کرو کے تو بیزا فرق ہے۔ یہ و موت انبیاء علیجم العملوٰۃ والسلام کی۔

## ریسری کرنے والوں کی خود فراموثی:

محترم دوستو! ووخوبیال اور کمالات جو انجی ذکر کے گئے، جب ساری خوبیال جانوروں میں بھی موجود ہیں، اگر انسان بھی ان چیز وں میں لگاتو تمن خوبیال مہادت، اخلاق اورد موت اس کے اندر پیدانہ ہوں گی۔

انسان جب جانوروں کی طرح آپس می لایں کے۔ایک دومرے کاخون کریں گے۔فار ایک دومرے کاخون کریں گے۔فسادات ہوں کے۔ جنگیں بول کی۔ تریا اتاب قبت ہوگاکہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ہے قبت آگر کوئی ہے تو دوانسان ہے۔ حالا تلہ اللہ نے است اتاا چمااور قبتی مطاک فرشتوں سے مجدے کراد ہے۔

سین انسان نے پافاتے سے لیکر جاند تک کار بسری کیا مراس نے اپنے آپ کو نظر انداز کیا ہے۔ ڈاکٹروں نے پافانے کا توریسری کیا۔ سائندانوں نے چاند کاریسری کیا۔ سائندانوں نے چاند کاریسری کیا۔ لیکن اپتاریسری فیس کیا۔ اورایے کو نظر انداز کیا۔

#### • آج سب سے زیادہ ہے قبت محلوق اسان ہیں:

اس کا بھیدیہ لکلا کہ سب سے زیادہ بے قیمت کلوق آج دنیا میں انسان ہے۔ رہنے کا مسئلہ ہے تو انسان کو مارا جائے۔ زمین کے کا مسئلہ ہے تو انسان کو مارا جائے۔ زمین کے کھووں نسانوں کو مارا جائے۔ ہنھیار، س کو بیجے نیلے انسان کو ماراجائے۔

## • برته کنثر ول اورانسان کی نیمتی:

بتنی سیسیں ہیں منعوبہ بندی کی، آئده انسانوں کود نامی آنے سے روکنے کی

جیں۔ "دویا تمن بچ کمر میں ہوتے جی اجھے" " تمن بچے ہو کے ،اگلا کی کبھی تمیں" یہ جی اسلامی میں اسلامی اور خت الکاؤ جس میں معرب مگر کسی جگر ایسا بھی کوئی قانون ہے؟ کہ ایسا کوئی در خت الکاؤ جس میں صرف تمن تاز ہوں۔ ایسا کھیت آگاؤ جس میں پیداوار صرف تمن من جہوں ہو۔ اس کا کوئی قانون نہیں۔

لیکن یہ معرت انسان ایسے بندھے ہیں کہ عمن سے زیادہ و نیا عمل نہ آویں تاکہ میشہ نیش و آرام میں رہیں۔

اسے آپ اندازہ لگادیں کہ آج سب سے زیاد مدید قیمت کلوتی و نیایس ہے تو دوانسان سے ایک اندازہ لگادیں کہ آج سب سے زیاد مدید قیمت کو کھودیا جس انسان کو اللہ نے اتحاجی مثلیا تھاکہ فرشتوں تک پر فضیلت ویلی تھی۔

خداكامعامله بمي ----

#### • اب انسانوں کے ساتھ جانوروں جیرا:

جب انسانوں نے جانوروں جیے کام کئے۔ انسانوں سے انسان کی زیر کمیاں اجرنے لکیں تو اللہ تعالی نے بھی مراض ہوکر فیصلہ کرلیا کہ چلوہم بھی جانوروں جیسا تمہارے ساتھ معالمہ کریں گے۔

چنانچہ اللہ تعالی ایک زلزلہ لاتے ہیں۔ اور لا کموں کو فتم کردیتے ہیں۔ موادی کا طوفان میانی کا سیلاب لاتے ہیں۔

 اور کتی چیاں مری اور کتے اغرے ٹوٹ۔اس طرح کی خبری ہی اخباروں میں قبیل آتی۔ تواللہ میاں کے بہاں مجی ایسے او کو ل کا شار فیس کہ سالب میں کتے مرے۔ ارے مرے مرکع جانوروں جیسے بتھے سارا کوڈا کہاڑا جہم میں میا۔ کوئی اہمیت ایسے انسانوں کی انتد کے نزدیک فیس ہے۔

## نمازی کائٹشن ساتوں آسانوں ہے:

اب دسول پاک سی کے انسانوں کے اندر سے خرامیاں ثال کر خوبیاں لانے کی ترکیب منائی کہ اپنی جان اور مال کو جار یا توں پر لگاؤ۔ ایک تو مباوت پر اظاف پر و موت پر اور بیا کی ضرور بیات پر۔

یہ دو خوبیال ہیں جوانسان کو جیتی ہیادی گرجب ہم مبادت کریں کے تو فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ نماز کے اندر بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک آ مان میں فرشتے رکوح کرتے ہیں۔ ایک آ سان میں فرشتے بعدے میں جیں اور ایک آ سان میں قیام میں ایک آ سان میں قیدہ میں جیل۔ جب یہ انسان نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کا تکشن کی آسان ہے ہوتا ہے۔ بھی جوتا ہے۔ بھی کی سے۔ بھی چوشے آ سان سے بھی یا نچویں و چھٹے اور ساتھ ہے ہوتا ہے۔ بھی کی سے۔ بھی چوشے آ سان سے بھی یا نچویں و چھٹے اور ساتھ ہے تو بھی یا نچویں و چھٹے اور ساتھ ہے تو بھی یا نچویں کے ساتھ اسے مناسبت ہوتی ہے۔

#### • عبادات می فرشتون کی معیت:

جب تعلیم کا ملقہ ہوتا ہے تو فرشتے تھیرتے ہیں۔ اس وقت بیان ہوا توزین سے اس کے جروں کے آسان کک فرشتے ہیں۔ جب آدی دین سکھنے لکا ہے تو فرشتے اس کے جروں کے بیٹے یہ پھیلاتے ہیں۔ جب آدی کی کو دین سکھالاہے تو سادے آسان کے فرشتے اس کی فرشتے اس کے فرشتے دیا کرتے ہیں۔ جب ایک بیار کی تیار داری میچ کی جاتی ہے تو شام کک سر بزار فرشتے دیا کرتے ہیں۔

الله پاک نے فرشنوں کو انسانوں کی خد مت میں لگاد باہ۔ جب یہ مبادت والا کام کرے گاتو فرشنوں والی خوبی اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گ۔

## کند ہم جنس باہم جنس پر واز:

فرشتول كاندراكك خولي ب:

"لَايَعُصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ"(ب٢٨)

جس بات کا علم ہو ایہ نافر انی فہیں کرتے۔ وہی کرتے ہیں جو ان سے کہا جائے۔
میرے محترم دوستو امرادات کے داستے ہے آدمی فرشتوں جیما بے گا۔ جس کی مبت میں آدمی دے گا سی کا اثر آدمی پر پزے گا۔ آدمی آکر بکریاں چرانے والا ہو تو تری آئے گا۔ آدمی آکر بکریاں چرانے والا ہو تو تری آئے گا۔ آدمی اونٹ میں بختی ہے۔ بکری آئے گا۔ آدمی اونٹ میں بختی ہے۔ بکری میں نری ہے۔ اس لئے آدمی اگر فرشتوں کی معبت میں رہے گا تو فرشتوں جیما ہے گا۔

#### معدوالے اعمال سے آدمی فرشتوں جیبا ہے گا:

تبنی میں نکلنے کے بعد معجد والے جوا عمال بتائے جاتے ہیں، ان سارے اعمال کے اندر فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک اصول کے ساتھ آدمی اگر وقت گزارے تو یہ آدمی فرشتوں جیسا بنا ہے۔ حالا کل آدمی شرابی تعلداس کوشراب سے نہیں روکا کیا۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ شراب چیا ہے۔ لیکن فرشتوں کی معبت میں روکراس کی شراب چیون فرشتوں کی معبت میں روکراس کی شراب چیون فرشتوں کی معبت میں روکراس کی شراب چیون فرشتوں کی افرمانی ہر کرز نہیں کرے گا۔

#### شیطان کب کب چکمہ دے گا؟

محترم دوستوابطش تودها عمال بین که جس می فرشتے آتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو اہمی محتاد ہے۔ لیکن بعض اعمال دو ہیں کہ جن میں شیطان آتے ہیں۔ ہمیں ایسے اعمال سے بیتا ہے۔ شیطان کے ماحول میں اگر ہم رہیں گے تو ہمارے اعمار خرابیاں

شيطان والى بداموس كى ـ

شیطان کے اندر تمن فرامیاں ہیں: ''ابی واستنور وکان من الکافرین ''(ب1) جوہات اللہ نے کی اس کا انکار کردیا۔ تحبر کیا ——اور ناشکری کی۔

توجوشیطان کی محبت میں رہتا ہے اس کے اندریہ تین فرابیاں آتی ہیں۔ اس
کے ساتھ دوا عمال بھی بتادیے کئے جہاں فرشتے آتے ہیں۔ تبلیخ کے جنے اعمال ہیں،
ہر عمل میں فرشتے آتے ہیں۔ میں نے حدیثی وجو خرجد کی ہیں اس کے تعلق ہے۔
شیطان کب کیا کیا چکہ دیتا ہے دوقر آن بتا تا ہے اور ہار ہار بتا تا ہے۔ تاکہ لوگ
اس وشیطان ساتھ میں کھائے گا۔
اس وشیطان ساتھ میں کھائے گا۔
درات کو مکان بند کرتے وقت ہم اللہ فہیں پڑھی تورات میں شیطان اندر آ جائے گا۔
بیت الحماء جاتے وقت ہم اللہ فہیں پڑھی تورات میں شیطان اندر آ جائے گا۔
بیت الحماء جاتے وقت اس نے ہم اللہ فہیں پڑھی تو شیطان شر مگاوے کھیے گا۔
بیت الحماء جاتے وقت اس نے ہم اللہ فہیں پڑھی تو شیطان شر مگاوے کھیے گا۔
بیع کی کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے اگر اللہ کانام نے
بیلے اگر اللہ کانام نے
بیلی کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے دب کیڑے اتادے اس سے پہلے اگر اللہ کانام نے
بیلی ادر صحبت کے وقت میں از ال کے وقت جو دعا آتی ہے وہول سے نہ پڑھے تو شیطان

آ کے اگر حمل مخبر اتو بچے میں شیطان کے اثرات ہوں کے۔ پھروہ بچہ نافر مان ہوگا۔
اس طرح اگر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں توشیطان ساتھ میں ہو جاتا ہے۔
''وَعَنَ يُعْشَى عَنَ ذِكْرِ الرِّحْطَنِ نُفَيِّعْنَ لَهُ مَنْطَاناً فَهُوَلَهُ فَرِينَ''(پ ۲۵)

. جب آدى الله تعالى كي فيحتول من ففلت كرائب توشيطان ساته موجاتا بهد

#### حضرت ابوبر مدیق " کاواقعه:

حضرت ابو بر کو ایک آوی نے بہت برا ہملا کہا۔ حضرت ابو بر مدیق مردی ہے بہت برا ہملا کہا۔ حضرت ابو بر مدیق مردام است کرتے رہے۔ اور رسول پاک ملک ہا ہے۔ اور حضرت مدین اکر نے بھی طرارا آسیا۔ اور حضرت مدین اکر نے بھی بولنا شروع کردیا۔ تب رسول اکرم ملک وہاں سے تشریف لے گئے۔ بعد جس حضرت ابو بکر صدین رسول پاک کی خد مت جس کے ۔ اور جاکر عرض کیا کہ حضرت! جب تک وہ ہی اور جا کر عرض کیا کہ حضرت! جب تک وہ ہی تاریخ کی مد مت جس اور جب جس نے بولنا شروع کردیا تو آ ب اٹھ کر جا کہ ہے۔ اور جب جس نے بولنا شروع کردیا تو آ ب اٹھ کر جا ہے۔ تب رسول اللہ سے نے فرمایا:۔

جب وہ تم کو ہول رہا تھا اور تم ہرداشت کررہے تھے تو تہارے ہاں ایک فرشتہ کر اکر الدافعت کر رہا تھا۔ کو تک ہرداشت کرنے سے فداکی فیبی طاقت ماصل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے بھی ہولنا شروع کردیا تو اثرائی کی می کیفیت ہوگئے۔ تب فرشتہ جر تھا چا کیا۔ اور شیطان آگیا۔ چو تک میں اللہ کانی میں نے کہا شیطان آگیا تو میں مجمی چل دول۔

میرے محترم دوستو! یہ واقعات بنارہے ہیں کہ برداشت کرو کے تو نیمی طاقت ساتھ ہوگ۔ اور اگر کڑائی کرو کے تو نگر شیطان ساتھ میں ہوگا۔ اور شیطانی حرکتیں ہوں گی۔

#### ساری دنیاکار جوع دین وایمان کی طرف به موکا؟

و ستوافر شتوں والی نبعت انسان کے اندر مہادات کے ذریعہ آتی ہے۔ عبادات جار حسم کی جیں۔ نماز ، روزہ، زکوۃ اور جے۔ یہ جار عباد تی اللہ تعالی نے فرض کردی جیں۔ اگریہ جاروں عباد تیں ڈ منگ پر آسمئیں، تویہ عباد تی اضاق تک م بنجادیں ک۔ اور خداکی خلافت تک پہنچادیں گ۔

اور جب ساری و نیاکا رجوع وین ولهان کی طرف موجائے گا حب و نیا علی وین ه اخلاق اور می معاشر سے اور معاملات تھیلیں ہے۔

## غیروں کے سامنے کیا چیز جائے گی:

مبادات انسانوں کی جیسی رہتی ہیں۔ عبادات عام طور پر دنیاوالوں کے سامنے دیس جاتیں۔ نماز ہماری مجدول کے اندر دروزے ہمارے ہیں ہیں۔ نرکو ہم دیتے ہیں مسلمانوں کو ، فیر کو نمیش دے کئے۔ اور ج ایک جگہ پر کہ جہاں غیر مسلموں کا واقع ہونا ممنوع ۔ تو مبادات تو ہماری جیسی رہتی ہیں۔ لیکن عبادات کے اندر طاقت پیدا ہو کر ہمارے اندر اخلاق آ جائے تو اخلاق، معاشر ت، معاملات جب ہمارے سیم ہو جائیں گے یہ دوسر ے لوگوں کے سامنے ہمی جائیں گے۔

## اخلاق کے مظاہرے کی جگہ:

ہارے گھر کے اخلاق، ہمارے کاروہاری لائن کے معاطات کی صفائی، ہمارے رہن ہمن کی صفائی، ہمارے اندر کے رہن ہمن کی صفائی، یہ سب چزیں دیا کے لوگ ویکھیں ہے۔ سکول کے اندر کا اخلاق تعلیم دینے والے کے اخلاق اس طرح دفتر کے اندر اگر اخلاق کے ساتھ جائے گا، تو سارے دفتر کے لوگ دیکھیں کے اور یہ چز دنیا کے اندردین وابحان کو پھیلائے گی۔ لوگ تو اخلاق کو دیکھیے ہیں اور اخلاق کے مظاہرے کی جگہ وہ ہازار ہے اور گھرہ کی۔ لوگ تو اخلاق کو دیکھیے ہیں اور اخلاق کے مظاہرے کی جگہ وہ ہازار ہے اور گھرہ لیمن مجد کے باہر کا حصر ہے۔ معہد کے اندر تو عبادات اور ایمانیات کے ذریعہ اسپنے اندر دو حانیت کو پیدا کرنا ہے۔

#### عباد توں کا مزاج بی معلم اخلاق ہے:

نماز، روزه، زکوة اور جج به جارون عباد عمل جميں اخلاق سکمائيں گل (انشاداللہ) ليكن جب به جائدار ہول۔

نمازے اخلاق آئیں کے جبر ہمارے اندر نماز والا مرائ پیدا ہو جائے۔ اس کے کر ایک تو نماز کا پڑھنا ہے اور ایک ہے نماز کا ایسا پڑھناکہ نماز کا حراج آجائے۔ روزے کا حراج آجائے۔ زکو الکا حراج آجائے اور ج کا حراج آجائے۔

## • نماز کامراج:

نماز كامران كياب؟

جیے نماز کے اعدرہم نے اپنے ہورے بدن کو، ہاتھ جر، آگھ کان، زبان سب کو اللہ کے مکموں کی جکڑ بندی جس دیریا ہے۔ نماز کا حراث یہ ہے کہ نماز کے باہر مجی یہ مارابورابدن اللہ کے مکموں کی جکڑ بندی جس آ جائے۔

نماز كامران كياب؟

الله کے مکموں پر جان لگانے کا مراج آجائے۔ بینی نماز اٹی پڑھے کہ اللہ کے مکموں پر جان لگانے ہے۔ مکموں پر جان لگانے کا مراج آجائے۔

جیے نماز کے اندر آگھ پہایندی ہے ،اگر نماذ کے باہر میں کیا مثلاً کاروبار میں تو اب یہ آگھ پابند رہے۔ کوئی خواصورت لڑک اگر گا کہ بن کر آئی تویہ آگھ اس کونہ و کھے۔ کان اس کی بات کو بلا ضرورت نہ ہے۔ اور اپنا و پہابندی رکھے۔اس لئے ذتا کی ابتدائی ہوتی ہے آگھ ہے۔ اور اس کی انتہا شر مگاہ ہے ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ وونوں کنادے بتاہ یے ہیں:۔

"كُلْ لِلْمُؤْونِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوْحَهُمْ" (ب١٨)

مسلمانوں ہے کہددونگاہوں کو نیکار کھی اورائی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
نظر شیطان کی تیروں میں ہے ایک تیر ہوتا ہے۔ زبر بلاتی تو آدمی مجد سے
باہر جائے گا۔ تب ہمی نظر پر پابندی ہے ہاتھوں پر پابندی کہ اس ہاتھ سے حرام کا پید
نیس لے گا۔ اس کان سے فیبت نہیں سے گا۔ کو ککہ نماز شی اللہ کے عظم پر اپنے کو
بابند کیا تفاق نمازے ہاہر اپنے کو پابند کیوں نہیں کے۔

#### • زۇۋكامزا<u>ج:</u>

محترم دوستواد وسرى عباوت زكوة كاكياكرشمه ب ؟كدالله كحمول بربال الكاف كامزاج بيدا مو جائد رقم موكد جاليس لا كوروب على الكاف كامزاج بيدا موجوب على الكوروب على الكوروب على الكوروب في برا كوروب الكوروب في برا كوروب الكوروب في برا كوروب الكوروب والكوروب الكوروب الكو

الله ك ماكمول يرمال لكاف كاحراج بدا بوجائ اب زكوة اواكرف ك بعد جومال فكام الله ك مكول يركك كالم

#### • روزے کامزاج:

روزہ کے ذریعہ جمیں کس حرائے پر جاتا ہے؟

وہ ہا اللہ کے حکموں پر تقاضے وہا آ جائے۔ کھاتا، خان اور یوی یہ تینول تقاضے دہا آ جائے۔ کھاتا، خان اور یوی یہ تینول تقاضے دہا کہ آ دہا کہ آدی روزور کھتا ہے۔ روزہ تو صرف رمضان میں رکھنا ہے اس کے علاوہ روزہ فرض تیں۔

محردوستواکمیارہ مینے ہی چینی تیں۔روزہایار کے کہ اللہ کے حکموں یہ تقاضے دیانے کا مزاج پیدا ہوجائے گا تو آدی ضرورت کے دیا مزاج پیدا ہوجائے گا تو آدی ضرورت کے

مطابق کھائے گا، ہنے گا ، مکان بنائے گا اور شادی کرے گا تو صرف ضرورت کے مطابق۔

### • فداكرراه شمال لكافك كاجذبه عبادات عبدا موكا:

جب آدی میں تقاضے والے کا حراج بدا ہو گا تو ظاہر ہے پیداس کے یاس بہت يج كاراب قاض دبان يرجو بيد بيااورزندكى كوسادكى ير داك سے جو بيد بياكبان الے كا؟زكوة كے مال كواللہ كے مكسول ير لكانے كاحر انج بيدا مو كيا تو حاجت مندول كو دے کر اکو ہ کا مال فتم ہو گیا۔ لیکن کموسے کموسے اس کو معلوم ہواکہ سید کمرانا بھی بہت ممان ہے۔ تکلیف ہے۔ زکوۃ اس کو تو نہیں دے کے لیکن روزور کھنے سے الله كے عكموں ير تقاضے كے ديائے كاس كوجو مراج بيدا مواتوب آوى اسے تقاضے ديا كرزكة ك مال ك علاده جومال اس ك ياس ب اخلاقي طوريده سيد كمران ير لكات كار ز کو 8 تواس نے رمضان میں ہوری اوا کروی نیکن عید کے بعد اس نے دیکھاک یروس می سے مورت کے چینے کی آوازی آئیں۔اس کو بچہ پیدا بورہاہے۔اس کے یاس چید قبیں۔ شوہر پاہر کام سے تمیا ہے۔ اب یہ قبیس موسے گاکہ اسکے سال رمغمان می رویے لگاؤں گا۔ بلکہ زکوۃ کے علاوہ جو مال ہے وہ منرورت مندو س پر لگا کر من ورت کو ہوری کرے گا۔ زکوۃ کے مال کے علاوہ مال کا لگانا سے اخلاقی طور پر ہوگا۔ سے <u>۽ اخلاق ر</u>

## احکامات کی دوشمیں:

عبادات جو جیں یہ تو قانونی عظم جی اس کے علاوہ جو کام کرے گاوہ انڈ کا اخلاق تھم مو گا۔ ایک ہے قانونی عظم اور ایک ہے اخلاقی عظم۔ قانونی عظم اگر چھوڑا تو جہنم ہوگی۔ اخلاقی عظم اگر چھوڑا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن جنت میں اس کا درجہ بلند ملیس ہوگا۔ وان عم تو ہوراكرے وادے ادے الين اطلاق عم ہوراكرے والى كيا

#### • عدل اوراحسان كامطلب:

قرآن مس الله تعالى فرمات مين:-

"أِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ"(ب15)

الله تعالى عدل اوراحمان كالحم كرتے بير عدل كيا ہے؟ اوراحمان كيا ہے؟
جننے قانونی احكام بيں وہ بين عدل، اور اظاتی احكامت بين احمان اب آپ
بورے قرآن پر خور كيجے ايك طرف توافد تعالی كيتے بين: "وَالْبُوالْوْ كُوهُ" وَكُوْة اوا
كرو ديد قانونی علم ہے اگر يہ نوئات مرنے كے بعد جہم، سانب كاكانااور دوسرے عذاب بين دورونيا يس مالى برو الى كا آنا ہے۔

## زکوۃ کی عدم اوا بیٹی موجب و بال ہے:

ز کوہ کے ادانہ جونے پر دنیا ہی مال پر وہال آتا ہے۔ جب زکوہ کے مال کے ساتھ من جاتا ہے۔ مال کے ساتھ من جاتا ہے۔ ساتھ من جاتا ہے۔ ساتھ من جاتا ہے۔

آید، شہر کے اندر حکومت کا بزا زیرد مت جمایہ بڑا۔ نہت ہے تاہر بچارے

پر بیٹان ہو اسکے۔ یہاں محلوط آئے میدہ بندار تاہر شے۔ ان کی الیات بربزی پر بٹائی آئی

منجی۔ ان میں جو میرے جائے والے ۔ شے میں نے ان کو ایم کھما کہ تم لوگ قور تو کروہ

ز کو تا ہے ، میں میول تو نیس ہوئی۔ میں نے کو دو کا مالی تو تجارت میں روانگ ممیں

آر دیا ۔ سے ؟

مرے بدندہ لکھنے پر ان ٹو کول نے حساب کیا۔ بکد ایک جیزیوزیادہ جسنے والا فزاس نے کلی مالوں کا حراب میرے پاس جیجالہ کہ یہ عارا حساب سے زکوہ کار میں نے اجمرے وں کے زمانے ہیں جو کار حماب پڑھاتا تھا۔ اس لئے اللہ کے فضل و کرم سے بهت کھ حمل جانتا ہوں --- آ جکل تولوگ بس کیکو لیز جانتے ہیں۔

ہیں زکوۃ کا مال جب فیر زکوۃ کے مال میں مل جاتا ہے تو بغیر زکوۃ کے مال پر بھی جابی و پر بادی آسکتی ہے۔ اس لئے زکوۃ کا مال الگ ٹکال کر مستحقین کو خود علاش کر کے دیتا ہوگا۔

## غریب کواکرام کے ساتھ زکوۃ دی جائے:

میرے محترم دوستواجی طلع کے آپ رہنے والے ہیں، دہاں کے ضرورت مندوں کو خود آپ جانتے ہوں ضرورت مندوں کو خود آپ جانتے ہوں ضرورت مندوں کو خود آپ جانتے ہوں ضرورت مندوں کا تلاش کرنا مالدار کے ذمہ ہوتا ہے ای احترام واکر ام کے ساتھ زکوہ دی ہوتی ہے مالدار کو فریب کے کر بھیجلے غریب کو انداد کے گھر نہیں بینبار ہوتی ہے مالدار کو فریب کے گھر بھیجلے غریب کو انداد کے گھر نہیں بینبار انفوین کا جانوں الفوین کا بالدار کو فریب کے گھر بھیجلے غریب کو انداد کے گھر نہیں بینبار انفوین کا بالدار کو فریب کے گھر بھیلے کریب کو بشن الفوین علی آباب الاوینی ا

### ذَكُوة لين والے كوذليل شمجما جائے:

ز کوۃ اکرام واحرام کے ساتھ وی جائے کی کوذیل بناکرندوی جائے۔ مسجد والے پھر ے جو ٹی ہے اس کا ہم احرام واگر ام کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہاں پر ہمارا فرض اوا ہوتا ہے۔ جب ڈیے ڈالا پھر مسجد کا قائل احرام بنآ ہے ، توایک مسلمان فریب کو حاش کر کے ونیاس کے محر بک پھٹی کراہے و بناہے۔

#### اسلام غریب وامیر ، د ونون کا حامی:

دنیا کے اندر جو بالدار ہے وہ تو حال دنیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ فریجال کی کمر توڑیں کے تو ہماری مکیت باتی رہے کی اور جو فریب ہے وہ جانا ہے کہ بالداروں کا پیٹ پھوڑیں گے تو ہم کو روئی اور کیڑا الی گا۔ فریجال کا نظریہ روئی اور کیڑا اور مالداروں کا نظریہ کہ ہماری ملیت باتی دہ اور اللہ میاں جو فریجال کے ہمی حالی امیروں کے بھی حالی امیروں کے بھی حالی امیروں کے بھی حالی ہیں وہ رب العالمین جی۔ رسول اکرم مالی کے در لیے ایسا پاکنے وطریقہ ہتا دیا کہ جس میں بالداروں کی ملیت بھی باتی رہ ، اور فریجال کو بھی روئی کو ایسا پاکنے وطریقہ ہتا دیا کہ جس میں بالداروں کی ملیت بھی باتی رہ ، اور فریجال کو بھی دوں ، الدار کہتا ہے تیم اپیٹ کھوڑ دیا ہے دوں ، الدار کہتا ہے تیم اپیٹ کھوڑ دیا ہوں ، الدار کہتا ہے تیم اپیٹ کھوڑ تا ہے۔ اور فریب کی کمر توڑ دوں ، افرالدار سود کے راستے ناویب کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اور فریب بھر کی مالا کے ذریعہ بالدار کا پیٹ کھوڑ تا ہے۔

## • منگائی کی وجه سود:

ہتنا ہازار مہنگا ہوتا ہے وہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ سودی لین دین جب بند ہوگا کہ رسول پاک منطق نے جو معاشرت ہمیں تناکی ہے وہ معاشرت ہم میں آجائے۔ اور وہ معاشرت قرض ویناہے بغیر سود کے۔ قرض لینے والاجب تک اوالیمیں کرے کا صد نے کا تواب مے کا۔ وقت کے اندراوا نیس کیا آپ نے ممل وے دی تو دیل مد میں ہے اور ہے کا تواب ہے کا فرار روپ ہے آپ نے قرض دیا مہینہ کے وحدہ پر تو مہینہ ہر صد نے کا تواب میں نہ ہے کہ میں نہ دے سکا تو ہم وہ بڑاد کے صد نے کا تواب میں نہ دے سکا تو ہم وہ بڑاد کے صد نے کا تواب کے کے۔ اور ان تر قرب دیے ہیں:-

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ هَيْسَرَةٍ (ب٣) يعنى اگروه بحدست باس كاباته كمل جائه اس ونت تك كيلخ اس كوجهوث دے دو۔

وَانَ تَصَدُّقُوا حَيرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ (ب٣) اور اگر پھر بھی نہ سکے تو اے معاف کردو۔ یہ وہ معاشرت ہے، جو رسول پاک مَنْ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

#### ورودل کے واسطے پیدا کیاانسان کو:

یہ دہ معاشر ت بے جس سے دو سرے پر اپنال لگانا آپ کو آگیا۔ آپ جب معجد کے اندر جیٹے تو ایمان و عہادت میں طاقت پیدا ہو لی۔ اندر جیٹے تو ایمان و عہادت میں طاقت پیدا ہو لی۔ اندر جیٹے تن ایمان و عہادت میں طاقت پیدا ہو لی۔ اندر مم کرے گا۔ یہاں آپ یہاں آپ نے سن لیاز مین والے پر دحم کرو، آسان و الاتم پر دحم کرے گا۔ یہاں آپ نے سنا:۔۔

#### "وَمَا ٓ اَنْفَتْهُا مِنْ هُنِّي فَهُوَ يُخُلِفُهُ"(ب٢٢)

مین بھٹا تو خرج کرے گا اللہ کے نام پر اللہ اس کا بدل دے گااور دو مرے پر رحم
کر واللہ تم پر د تم کرے گا۔ اگر تم دو سروں پر د تم کرو کے اپنی حیثیت کے مطابق لیکن
اللہ تم پر د تم کرے گا تو اپنی شان کے مناسب و نیایس کرے گا۔ تبریس کرے گا۔ حشر
میں کرے گا۔ جنت میں کرے گا۔ اور اگر کنا ہوں کو منانے کیلئے جہنم میں وافل ہوئے
تو جہنم کی اللہ اے نہیں گائے گی۔ ایمانیات و عبادات اور تعلیم کے حلتوں کے

رائے مجرکے اندررہ کرید ذہن بنا اب آدمی اگر پازار میں کیا تو پازار میں دونوں منم کے آدمی جی افتر مجددالے اور مجددالے ہمی۔

ازار علی ایک از کی آئی تو سال کی۔ دور و پید کیکر کے بھائی پر دور دید لے لے ،
وال، چادل، آثا اور شکر دیدے تو تاجر ہے دور دید کیکر سمجنی کر بارا کہ بھاگ جا۔ دو
رو ب شی دوکان او نے کیلئے آئی ہے۔ کل جا یہاں ہے۔ تب بے چاری روتی ہوئی
دوسری دکان پر گئے۔ ہر جگہ اے دھکے ارے مے لیکن ایک دوکان پر خداکا، خلیفہ مجی
جینا ہوا تھا۔ اور جہ یہ سمجے ہوئے تھاکہ ۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کوا ورنہ طاحت کیلئے کچھ کم نہ نتھ کرومیاں

#### ميے اسلام كامثالى اخلاق:

تو و و الرکی ہر و کان ہے و ملے کما کر اس بند و خداکی دکان پر بھی۔ وہاڑیں ہار کر روئے کے مینے ہوئے ایک بندن شل میرے ہاہ کا انقال ہو گیا میرف میں میرے ہاہ کا انقال ہو گیا میرف میر کہاں ہے کوئی ذھن جا کیر ہمادے ہاں تسل کوئی کاروبار فیل۔ میر کہاں شریف محرانے کی حورت ہے ، بیوہ ہو گی اور محرش ہمادے ترچہ فیل ۔ تو وولوگوں کے برتن انجھ و حوکر ہمارا گزارہ کرتی ہے۔ میر کہاں کی فربت ہوگ واکد فا کدہا تھا کر اور کام کیکر تھوڑے ہے۔ وہ و صول کر لاتی ہے اور ہم بچوں کا بید پالتی زیادہ کام کیکر تھوڑے ہے۔ وہ و صول کر لاتی ہے اور ہم بچوں کا بید پالتی ناوہ کام کیکر تھوڑے ہے۔ دیے جیں۔ وہ و صول کر لاتی ہے اور ہم بچوں کا بید پالتی

ہے۔ آج اے کوئی مز دوری لمی قبل تو آج عاے کمرے فاقد ہے۔ اگر دورو پید کا پکھ سامان کوئی ہمیں دے دے تو عارے کھر عل ہمی آگ جل جائے گ۔ اللہ تیرا ہملا کے۔ گا۔

اس آدمی نے اس بات کو سنا۔ اس کی آتھوں میں آ نسو آھیا۔ کہ اے اللہ اہمادی
استی کا ایک کھراند اس وقت بھی میں ہے ہم تو ہر صیالتم کی غذائیں کھا کیں، اور ان کو
والی روٹی نصیب نیم رہ چار سو، پانچ سورو پے کا سامان ٹوکرے کے اندر ہر کرا ہے
آدمی کے ساتھ اس ہوں کے کھر تک پہنچاویالور دورو پر ہمی واپس کردیا۔

اباس کر کے اندرجو کھاتا پہلے ، دھوال الکاہے۔ کی دنوں ہو کی رونیال کھارے نے آن المیں المی غذا لی۔ یہ لیے۔ یوہ مورت اس کی پچیال یہ سارے کے سارے کے سارے کھائیں گے۔ اور ان کی آنھوں کے اندرے خوشی اور شکر کے جو آنسو لکی سارے کھائیں کے اور ان کی آنھوں کے اندرے خوشی اور شکر کے جو آنسو لکی کے دورجب یہ ہاتھ افعائیں کے تاجر کیلئے دعا کرنے کے واسطے توجواللہ ہاول کی ہارش زمین پر ڈائل کر ہاول کے پانی ہے ایک من کاوس من گیجوں بتاتا ہے، اس بیوہ مورت کی آنکھوں ہے ہی پانی لکا ہے کیا ججب ہے مورت کی آنکھوں ہے ہی پانی لکا ہے کیا ججب ہے کہ اس کے ذریعے تاجر کی سات ساول تک کے فاقے خدادور کرے۔

یہ ہے زندائی جور سول پاک علاقہ ہمیں بتا کر گئے۔ اب یہ مخص کھرش آیااور
اپلی بیوی بچوں کو جمع کیااور سارا قصد اس یہ بچی کا سایا تو کھر بھر کی ہور توں کے بھی

ذہمن بن گئے۔ بیوی نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو بھی پکور قم لیکر جاؤں۔ اور وہاں جاکر
عادات کو دیکھوں۔ وہاں پر بیوی گئی اور سب حالات و کھے کر واپس آئی۔ سارے گھر
والوں کو جمع کیااور کہا کہ جھ مسینے ہے اس کا شوہر انقال کر چکا ہے۔ اس کی چار جوان
دشیاں ہیں جو شاوی کے قائل ہیں۔ لیکن ہے نہ ہونے کی بناہ پر سے بیوہ ہواری
جوان بیٹیوں کی شاوی نہیں پائی۔ اس کے علاوہ چھوٹے جھوٹے بیٹے وشیال مجی بہت

ے ہیں۔ جو چاروں طرف ہے میر سے سامنے آگر بلک گے۔ دوجوان بیٹیاں بخار میں جہا تھی اور ترب رہی تھی۔ ایک دو سر سے ہے ہوردی کرنا یہ سعائر سے سلمانوں کی ندر ہی۔ اس لئے یہ کھرانہ پر بیٹان ہے۔ جو ان بیٹیاں بناری میں ترب رہی ہیں۔ ان کا کوئی طاخ کرنے والا جہیں۔ غربت و افغاس سے بن بیابی ہیٹی ہیں کوئی خبر کیری کرنے والا جہیں۔ یہ طال دکھے کر اس بندہ خداکا سارا کھر بیٹے کر رویااور افقد سے سعائی ما گی کہ اے افقد! قیامت کے دن تو ہماری پکڑ مت کرنا کہ ہم لوگ تو کھا رہ ہیں مرے اور ہمارے ان پڑوسیوں کو دال ہی نصیب قیم ہے۔ اے افقد! قیامت کے دن قو ہماری پکڑ مت کرنا کہ ہم لوگ تو کھا رہ ہیں مرے اور ہمارے ان پڑوسیوں کو دال ہی نصیب قیم ہے۔ اے افقد! قیامت کے دن قو ہماری پکڑ مت کرنا کہ ہم لوگ تو کھا رہ ہیں ہمارے بیل ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گ

# و بونے جارسوکروڑانسانوں کاغم بھی ضروری:

میرے محترم دوستوااور بزر کوالیک کمرانے کی تکلیف یہ ہم لوگوں کو کس قدر رفت طاری ہو گئی۔ میرے اور بخص میں کہا ہوں کہ ہونے چارسو رفت طاری ہو گئی۔ میرے اور بھی اور جسی کہا ہوں کہ ہونے چارسو کروڑ انسان جو بغیر ایمان کے اس دنیا ہے جارہ جیں اور جنہیں مرتے ہی فرشتے مارنا شروع کریں مے اور جنہیں مرتے ہی فرشتے مارنا شروع کریں مے اور کی کے وال دوئے گا۔

## مخلوق کے درد میں نی نے اذبیتی ہیں:

رسول پاک میکنے کو یہ چڑی ہے چین کرتی ہیں۔ آپ "مُنَوَاصِلُ الاَفِعان کالِمُ الْفِخُوَه " ہوتے تے۔ آپ دیکھتے تے کہ لوگوں میں ایمان نہیں رہا ہے چین ہوجاتے تے ہے تراد ہوجائے تے کہ اے اللہ! تیرے امکالت ٹوٹ دے ہیں۔ مرتے بیان پر تیرا عذاب آئے گا۔ اے اللہ! یمی کس طریقہ ہے المیس سجھاؤل۔
راتوں کو اٹھ کرخدا کے سامنے روتے تھے۔ بہ جین ہوتے تھے۔ بہ قرار ہوتے تھے۔
اے اللہ! ہدایت کے دروازے کو کھول دے اگر شب میں آپ کا یہ حال تھا تودن میں ایک ایک کھر پر جاتے تھے ایک ایک در پر جاتے تھے کہ میں اللہ کا نی ہوں۔ تم نے جھے د میں اللہ کا نی ہوں۔ تم نے جھے د میں اللہ کا نی ہوں۔ تم نے جھے مار لئے تم نے، جمیر بار لئے تم نے، میرے دانت توز لئے جو کرنا تھا، تم نے کر لیا۔ بھے اتا ماداکہ میں ہو تی ہو گیاوریائی کا چیز کاؤرکر کے جھے ہوش آیا۔ کی اور مقصد سے قریس۔ میں صرف تمہاری خیر خواس میں آیا ہوں۔ میں اللہ کا بھیجانی ہوں عام آدی نہیں ہوں۔ جھ پر اللہ کی وی آتی ہے۔

سن اوا مرفے کے بعد ایک زندگی آئے گی۔ قیامت کا ون آئے گا۔ اللہ کے سامنے جاتا ہوگا۔ اللہ کے واسطے بات مان اور لیکن وہ پھر مارر ہے ہیں۔ استے کہ رسول پاک ملک کے بہوش کر گر پزر ہے ہیں۔ رسول پاک ملک کو ہے ہوش کی حالت میں زید بن حاری اپنے کند مے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ کوئی پر سان حال نہیں ہے۔ کہ مرمہ سے پیدل جل کر طاکف تھر بیف لائے ہیں۔ کہ والے ہایت کی بات شنے کو تیار نہیں۔ خواہش ہے کہ طاکف تھر بیف لائے ہیں۔ کہ والے ہایت کی بات قبل کر لے تاکہ پاکیزہ اسلامی زندگی ان کے اندار چالو کر ویں۔ اسلامی معاشرت کیا ہے ؟ اسلامی معاشات کیا ہیں؟ اسلامی اخلاق کیا ہیں؟ مباوات کیا ہیں؟ ایمانی اخلاق کیا ہیں؟ مباوات کیا ہیں؟ ایمانی اس طرح انہیں لوگوں میں چالو کیا جا سالگ ہے۔ اس لئے آپ ہیں؟ جب تک مجمع نہ لئے کس طرح انہیں لوگوں میں چالو کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے آپ ہیں؟ دعا فرماتے کہ لے اللہ بھامتوں کی بھامتوں کا بھامتوں کی بھامتوں کی

منى من موت اور لوكون كاظلم وانكار:

رسول باك من المائية ك زمائي من جائية تصدايد ايد فاندان س كتر تها

''هَنْ يُنْصُونِيُ'''' کون مجے فیکانددےگا؟

تاکہ علی اس پاکیزہ طریقے کو زعرہ کرول اور وہ پاکیزہ طریقہ و نیا کیلے نمونہ بن جائے۔ دنیا کے است والے انسان جہم کی طرف جانے سے بھی۔ دنیا علی اس والی اس والی آجا ہے۔ جس بر جھے اپنیاس فیمرالے۔ اپنی فائدان علی تھے کون نے جائے گا۔ بیکن حضور حلیقہ و موت دے دے جی ایک فالم قائدان علی تھے کون نے جائے گا۔ بیکن حضور حلیقہ و موت دے دے جی ایک فالم آتا ہے، او تنی کے اور اسول پاک حلیقہ زعن کی ہوا ہے اور سول پاک حلیقہ زعن کے اور ایک کو ایک مالی کے اور اس کی ایک حلیقہ زعن کے اور اسول پاک حلیقہ زعن کے اور اس کی اس کے اور اس کی اس کے اور اس کی اس کے اس میں اس کے اس کو ایک اس میں کے اس کے اس کو سے کہ اس کے اس کا میں اس میں کے تو سارے عرب کے لوگ جم سے اوائی کریں گے۔ میں ما نیس کے جو سارے عرب کے لوگ جم سے اوائی کریں گے۔ میم تم کو این خواند و قبیلہ علی ہے جانے کیلئے تیار قبیل ہیں۔

## عام الحزن:

ای موقعہ پر آپ میں کے بیا ابد طالب کا انتقال ہو کیا جو بدی تمایت اور ہدری کرتے تھے۔ معرت فدیجہ الکبری کا مجی انقال ہو گیا جن کی وجہ سے بڑا سہارا تھا۔ رسول اکرم میں ہے ہیں۔ ابو طالب چلے گئے۔ بیوی مجی چلی کی۔ اور مکہ والے جارون طرف سے جھے مارنے کی قکر جس ہیں۔ اس طرح یہ سال میر اخمکین کا سال ہے۔ اب کیا کرون سوچا کہ طائف کو چلوں۔ شاید طائف والے بات کو ما ہیں۔ طائف جس جاکر آپ میں گئے نے کو شش فرمائی تو طائف والوں نے اس قدر آپ پر ظلم طائف جس نے ہوئے لگا ہے۔ کا تو میں جاکر آپ میں گئا ہے۔ کو مشش فرمائی تو طائف والوں نے اس قدر آپ پر ظلم کیا کہ جہوٹے ہیں نے اورائس اور بد معاش صم کے آدی آپ کے بیجے لگا و نے۔

## اوراس تدرآپ علی کاور چرمارے مے کہ آپ بہوش ہو کر گریزے۔ کالیوں اور پھروں کے جواب میں دعائمیں:

میرے محترم دوستواور بزرگوا حضرت زید بن حادث نے اپنے کندے کے بل افعلا۔ پانی کا چیز کاؤ کیا تو آئی کھیں آپ علی کے ایک ویکے جی کہ مائے فرشتہ کھڑا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ اللہ تعالی فضب میں آپ جی جیں۔ اگر آپ فرما کی تودونوں پہاڑوں کو جی طادوں۔ پہاڑوں کی فد مت میرے فرمہ ہے۔ پہاڑ میرے قبضے عمی افتد نے دیے جی ۔ طاکف والے بالکل فتم ہو جا کی می کے تور سول پاک میں ہے اس موقد پروناما کی:۔ ماللہ می آفٹ کو الذات شفف گؤتی وقلة جنائی ۔

اے اللہ! علی اللہ ایک کروریوں کی شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ! کہیں تو جھے ہے ہراض تو بھی کوئی پرولو میں اگر یہ ایمان عراض تو بھی کوئی پرولو میں اگر یہ ایمان نہ لائے تو اس کی اولاد ایمان لائے گی۔ وہ فرشتہ کہتا رہا کہ خداکا عذاب تیار ہے آپ اجازت دیں۔ مر آپ عذاب کور کواتے ہیں۔ یہاں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور چھر بڑتے ہیں۔ یہاں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور چھر بڑتے ہیں۔ آپ مالی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کا اندازہ ہم نیس لگا سکتے۔

## فن فی فی مخلوق کوجہم سے بچانے کیلئے او یتیں ہیں:

میرے محرم دوستو! ہادے نی کریم منطقہ نے اتن تکیفیں اس لئے افعائیں اگر کے اندر اس کے افعائیں اس کے افعائیں اس کے اندر اس والمان آجائے۔اور بیدانسان جنت کے اندر بیلے جا کی ادر یہ انسان جنبم کے اندر اس سے نیج جا کی۔ جبنم کوئی خیل چیز تہیں یہ حائی جر مرنے کے بعد ماضے آنے والے ہیں۔

اللہ کے ٹی منطق بے چین وب قرار ہو کر پھرتے تھے۔ محابہ کرام بے چین وب قرار ہو کر پھرتے تھے کہ و نیاوی زندگی کے اندر اور پورے عالم کے اندر آخر ت کے قمر

# كاك فضائن جائد الحاكمة تب تيكرر سول باك منطقة دنيا كاندر آئد من يري و الماشرف و الماش

آج رسول اكرم علي كاى دين جارون طرف سدر ستاجار اب- اور جارون طرف ہے مکڑ تا جارہا ہے۔اب یہ دین بتیم ہو چکا ہے جیسے رسول اکرم ﷺ بتیمی کی حالت على پيدا ہوئے اور عورتي يے لينے كيليع آئي دودھ يانے كيليد توانيوں نے بالداروں کے بچوں کو افھالمدر سول یاک سیکھنے کو قبیل افھالیا، یہ سمجھ کرید یتم بجد ے، باپ كانتال موجكا بدواواك ايس توببت سے يوتے ميں۔ ہم كوكياانوام في ا۔ حضور منطقہ کو کسی نے بیٹم سمجھ کر ہاتھ میں لگالہ مالداروں کے بیچے لے لئے حعرت عليمه بهت يرينان حال مورت تحصران كي ميماتي من دوده نبس تعاران کے طلاق میں قبط تھا۔ او بھی کا دودھ بھی سو کھ چکا تھا۔ انہوں نے بھی بہال آکر كو شش كى كرمسى مالداركا يجه فل جائے اك يكه يہي فل جائي اور على يجه كماني لول تاکہ میری معاتی میں دودھ آجائے۔او نشیوں کو کھلاؤں بلاؤں تاکہ ان کے نشنوں میں ووورة آئے۔ نود معترت ملیمہ سعدیہ کا بچہ تخارات رات مجروہ دورہ نہ طنے کی وجہ ے رویا تفاعفرت ملیمہ کمہ پہنچیں۔ لیکن عفرت ملیمہ کو کسی نے بچہ نیس دیا۔ اس کے کہ جب اینے بیجے کو وود و مسل بلایاتی ہمارے بجوں کو کیا بلائے گی۔ معزت صلیمہ كويجيد نبيس ملا اوررسول ياك من كالم كو دوده في في الدوالي تبيس مل حضرت صليم في اسے شوہرے کہاکہ کوئی بچہ فیس فرراہے ، بال ایک میٹیم بچہ ہے۔ جس کا کوئی اٹھانے والانس بالركبوتواس يتيم يح كول ليسدانعام توطئ كى كوكى اميدونيا مى وكماكى میں دیجی کیکن آخرت میں اللہ تعالی تواب دے گا۔ تو تواب کی نیت ہے کہو تو میں لے لول د نیایس تو پچھ قبیل سلے مکار

## • تم معزت عليمة كاذبن ليكريهان آئ بو:

اے میرے بیار واللہ حمیس جزائے فیر وے تمہارا بہاں پر آنا تواب بی کیلے ہے۔ تم بہال د نیاکیلے فیل آئے تہ ہماراول کوارہ کرتا ہے منہ ہماراول کوائی ویتا ہے۔ ہم فلاہر کو بی دیکھ کر کہ سکتے ہیں۔ تمہاران من یہ ہمارہ کے تم بہال و نیادی فر ش سے فیاہر کو بی دیکھ کر کہ سکتے ہیں۔ تمہاران من یہ ہمارہ کے تم بہال و نیادی فر ش سے فیس آئے۔ آئی تکلیفیں افعال کے تم بہال آئے ہو۔ یقیقان کہ کے دین کی قر لے کر آئے ہو۔ یقیقان کہ کا دین کی قر لے کر آئے ہو۔ تمہار او من حطرت حلید والاؤ من ہے۔

## • بركتى يجداور بركات كاظبور:

تو معترت عليمة نے كهاد نيامس تو بچر لے كا نبيس كين جميں آ فرت ميں ثواب لے گا۔ان کے شوہر بھلے آومی شے انہوں نے کہاا میماس میم بے کو لے لور جب اور بچہ قبیں لملک معزت علیہ "نے حضوریاک سکتے کوجب کودیس افعالی تو کودیس افعالے ی حضرت طبید کی دونوں مماتیاں دورہ سے بحر منس۔ ایک طرف سے حضور پاک سی کا ووود بادا دوسری طرف سے آپ کے رضای بمائی معزت ملیہ کے يج في دوده يدل يركون كامظامره حضور علي كوكوده لين بي شروع موكيد ماره والنے کیلے او تنی کے اس مین توریکا کہ او بنی کا تھن دورہ سے بر ابواہ۔ دوہاتو عالد بحر حميار معرت حليمة كاسواري كابيه جانور بهت وبلا تعار اور حور تول كے جانور موثے تھے۔ وہ حور تیں تو چلیں گئیں کہ طیمہ کاکون انظار کرے۔ اس کا جانور ہزاد بلا ہے۔ مطے کا مجی نیس۔ حضرت علیہ بب حضور ملک کو کود میں لیکر سوار ہو کی ہیں، اوریہ جانور چلاہے تو جانور کے ایرر بھی طاقت آگی۔ بہت تیزی کے ساتھ چلا۔ بہاں تک کے راہتے میں جو ساتھ کی عور جمل ملیں،ان کے جانورے بھی ہے جانور آ مے نکل میا۔ حب ساری مور تی کہنے گلیں کہ علیہ کو" برکتی بید" ل میا۔ محریر جہال معزت ملیمہ کی بکر ہاں چرتی تھیں وہاں بطور برکت کے از خود خوب سبر و ہو جاتا تھا۔ تب سارے لوگ اپنے چروا ہوں سے کہتے تھے کہ جہاں علیمہ کی بکریاں چرتی ہیں،وہاں پر لے جاؤ۔اس لئے کہ اسے یرکتی بچہ مل کیا ہے۔

## کلمدیز صنے والوں میں بھی غیر اسلامی معاشرہ داخل ہورہاہے:

میرے محترم دوستوا بھے اللہ کے نی میم تھے۔ اور حضرت علیمہ نے کی کی مالت میں کود جس ایا۔ تو اللہ کے نی بہال پر جس پاکیزہ طریقے اور جس دین کو لیکر آئے دوبالیزہ طریقہ اور دین بھی آئے دنیا کے اندر میم بن چکاہے۔ بو نے چار سو کروڑ جوالیان نہیں لاے کلمہ فہیں پڑھتے وہ تو اس بیم کو دھکے ارتے بی ہیں۔ لیکن جو کلمہ جوالیان نہیں لاے کلمہ فہیں پڑھتے وہ تو اس بیم کو دھکے ارتے بی ہیں۔ لیکن جو کلمہ میں واخل فہیں ہونے دیت۔ اپنی شادی جس واخل فہیں ہونے دیت۔ اپنی شادی جی داخل فہیں ہونے دیتے۔ اس لئے کہ بوری دنیا کا جیسا معاشرہ ہے اس معاشرے مالاہے۔ حضور کے اندر مسلمان بھی آگیا۔ حالا تکہ یہ معاشرہ تابی اور پر بادی لانے والاہے۔ حضور اگرم سیکھتے جس معاشرے کو لیکر تشریف لاتے دہ جدردی والا معاشرہ ہے وہ درم دی دلی معاشرہ ہے دور می کو لیکر تشریف الا معاشرہ ہے۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ کے درید امن وانان قائم ہوگا۔

#### د نیاوالا معاشروامن والامعاشره نبیس:

لین دنیا کے اخر جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ امن ولمان کا معاشرہ تیں ہے۔ یہ معاشرہ تو بیا کے اخر جو معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ تو فنہولیات میں کو سٹس زیادہ لکوائی معاشرہ تو بیے ہتائے والا معاشرہ ہے۔ اس کے اندر تو فنہولیات میں کو سٹس زیادہ فنہول خرجی کے مائدر آئے۔ آدی جتنا فنہول خرجی کے اندر آئے گاہے رہادہ امریکہ کی منڈیال انتازیادہ جل کیس گی۔

نی نی ایجادات کرتے ہیں۔ نی نی کھڑیوں کی ڈیزائن نے مے گیڑوں کی ڈیزائن ان نے مے گیڑوں کی ڈیزائن اتی رہتی ہیں اور اس کو کھی ویڑی پر د کھاتے ہیں۔ اس کواٹی ورٹائز تک اور پہنی پر ہلین مبیس، بلکہ بلین ڈالر فریج کرتے ہیں۔ اور اس کوسرا نوجوان طبقہ دیکھیا ہے۔ ایڈورٹ کرٹ کے اندرایک کیڑاایک سال پہنااوراسے آرٹ اور فیشن قراروے دیا تو اب وہ سڑکوں کے اندرایک کیڑا ہے۔ سال پہنااوراسے آرٹ اور فیشن قراروے دیا تو اب وہ سڑکوں کے اور سارالل پر بیٹان کن زندگی ہے اور سارالل چند کھرانوں کے بدنوں پر آگئے۔اس وجہ کھرانوں کے اندرسود کی داور سے جمع ہورہا ہے اور پورک دنیا پر بیٹان ہے۔

#### • مغرب کو خطرہ عماد توں سے ہیں اسلامی معاشرت سے ہے:

یداللہ کے وشمن، ہمیں مباد توں کی راوے ہالک نہیں دیمیں ہے۔ وہ سکھتے
ہیں کہ مسلمان اگر نماز پڑھت ہے تو کو آب حرج نہیں، وہ تو اپنا چرچ بھی دے دیں کے
حہییں نماز پڑھنے کیلئے۔ انہیں خطرہ حہاری عباد توں سے نہیں، تمہاری نمازوں اور
روزوں سے نہیں۔ انہیں خطرہ جج اور زکوۃ سے نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نماز ، روزہ
اور عبادات مسلمان چاہے خوب کررہ ہول لیمن معاشرت تو وی ہے جو ہم نے
چالوک ہے۔ یعنی مسلمانوں نے بورپ والی معاشرت اختیار کی ہے۔ اگر اس معاشرت
میں مسلمان رہیں می تو ہماری منڈیاں چاتی رہیں گی۔ اور ہمارے مود کے افدے برابر

#### • دواتمهارے یاسے اور بوری دنیا بیارے:

ہے۔ ساری دنیا پر جان ہے۔ راستہ جائی ہے۔ لیکن افیک راستہ فیک فی رہا ہے۔
راستہ تو صرف رسول پاک ملک لیکر آئے لیکن وہ صرف کتابوں کے اندر موجود ہے۔
مسلمانوں کے اندر وہ موجود فیک ہے۔ پائی تمبارے پاس ہے۔ اور پرری دنیا ہیای
مردی ہے۔ دوا تمبارے پاس ہے اور بے ری دنیا بیاری می مردری ہے۔

اس کو کتابوں میں سے تکالواور اپن زیر کیوں میں داخل کرو۔ تاکہ دنیا کے لوگ اے دیکسیں اور بورے عالم کے لوگ اس ایکز وطریقے کو لیتے کیلئے پالکل تیار ہیں۔

## ت کی کے روکنے ہے تم رک نہیں سکو کے:

یہ پاکرہ طریقہ آئے کیے؟ اس کیلئے حضوراکرم کی نے فار چڑوں کے
ایمد جانیاور مالی قربانیوں کی ترجب بتادی سے۔ اپ نقاضوں کو ضروریات کے درج
میں لے آؤ۔ فضولیات سے تکانو۔ گھر جان و مال کا جو حصر بنچ وہ مبادات میں،
اظلاقیات میں اور و موت کے اندر کے۔ جب آپ یہ کریں کے توخداکا فیمی نگام چلے گا
افرا قیات میں اور و موت کے اندر کے ۔ جب آپ یہ کریں کے توخداکا فیمی نگام چلے گا
اور خدا کے فیمی نگام سے کونے کے کونے اور ملک کے ملک اللہ کی طرف جب پاتا
کھائی کے توکی کے تفاین اور روکنے سے تمرک نیس سکو کے۔ رسول پاک سکھنے کہ میں پاکیزوز ندگی لیکر تحریف لائے وہ آپ حد ات جانے ہیں۔ آئ جا ہے بیسائی
مروجوں یا بیسائی لاکیاں ہوں کس قدر اقیس پریٹا نیاں ہیں۔ اس لئے ہمارے کاروبار
کی ہمارے معاملات کی ہمارے د ہمن سمن کیا کیزوز ندگی جب و رب اور اس کے ہمارے دیے گا

## • شریقتم کے لوگ ہر زمانہ میں رہیں گے:

شرے متم کے لوگوں کیلئے علی جیس کہنا۔ شریک متم کے لوگ ہر نمانے علی رہے ہیں مسید میں مسید میں میں ہیں۔ رہے ہیں مسید میں میں ہی۔

وور صدیقی اور دور فاروق عی شریم تم کے لوگ تصد دور عثمانی عی زیادہ تھے دور علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی ا عمل پکر اور زیادہ تھے تو حضرت معاویہ کے دور عمل اس سے میمی زیادہ المبیں بالکل کھلے کا کین عام پیک کے اندر ایک صلاحیت ہے۔ عام پیک بہت پریٹان ہے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔

#### • اگر می اسلام ب تو می مسلمان ہونے کیلئے تیار ہون:(ایدواند)

ہوائی جہاز کے اندر ہم لوگ سوار ہوئے ہے وت ہے استبول کیلے امریکن اور کے بیر وت ہے استبول کیلے امریکن ہوائی جہاز تھا۔ تین چار سو پنجر تھے۔ ایک لاک فد مت گزار (ایئر ہوسٹس) آئی۔ ہمارے ما تھی ایک بزے المر بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس لاکی ہے کہا کہ ایک گاس پہاں دکھ دے۔ ہم تھے ہے فیس لیا ایک ایک ہی سے دو لڑک بعد جمی ان ہے کہا کہ گاس بہاں دکھ دے۔ ہم تھے ہے میرے ہاتھ ہے کوئی چڑ نہیں لیتے۔ انعام بھی نہیں دیا تم نے وہ کئے گے کہ ہمائی جی مطلق ہوں کوئی چڑ نہیں لیتے۔ انعام بھی نہیں دیا تم نے وہ کئے گے کہ ہمائی جی مطلق ہوں اور مسلمان ووسرے کی لاکیوں کو نہیں دیکھا کہ تا۔ مسلمان اپنی بیدی کیلیے رہز رو ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جہر دو لڑکی جہر کی ایک تھے۔ اور مسلمان شوہر کما کرا ٹی بیدی کو و بتاہے۔ اس نے فد مت کرتی ہے۔ کھا ایکا آن ہے۔ اور مسلمان شوہر کما کرا ٹی بیدی کو و بتاہے۔ اس نے کہا یہ تو ہائگل ہاد شاہوں والی زندگی ہے۔ پھراس نے ہو چھا تہارے فیال جمالیے کئے مسلمان جی ؟ بتایا کہ کروڑوں پاکستان جی جی، بھد دیش جی جی۔ اور کروڑوں وہ دوسرے ممائک جی درج جیں۔

کیے کی ادے کروزوں مسلمان جرے پڑے ہوئے ہیں جن کی الکی کیزوز ندگی ہے۔ یمی توروزاند سنر کرتی ہول۔ جھے توایک مسلمان ایسا نمیں طلہ میں تو بلین میں روزانہ سفر کرتی ہوں مجھے توایک بھی مسلمان ایسا نہیں طلہ آگریہ بی اسلام ہے توجی مجمی مسلمان بننے کیلئے تیار ہوں۔

## مغربی معاشره می ایک از کی کی دیثیت:

آپ حطرات جانتے ہیں کہ بورپ علی شادیوں کا جو نظام ہے "لو میر یہ"۔ یہ کسی قدر گندہ طراح ہے۔ لڑکا اور لڑکی جب جوان ہو جا کیں تو پھر مال ہاپ کے پاس خیر تے۔ مال ہاپ ان کوروکتے ہمی وہ نہیں کرتے۔ مال ہاپ ان کوروکتے ہمی بیس مشہرتے۔ مال ہاپ ان کوروکتے ہمی بیس۔ شاوی کا انتظام وہ خود کریں۔

یہ آپ حعرات جانتے ہیں کہ ایک ایک لڑکی پندرہ پندرہ اور ہیں ہیں ون تک شوہر کی طرح کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ اور بیوی کی طرح رہتی ہے۔ یہ بہتد قبیں یا تواس کے پاس چلی گئے۔ یہ نہ قبیل آیا تو دسرے کے پاس چلی گئے۔ یہ زند میں آیا تو دسرے کے پاس چلی گئے۔ یہ زند میاں جی ان کی۔ اب اگر ایک لڑک کسی لڑکے کے ساتھ مخی اور وقت گزار الیکن ان بن ہو مخی اس لڑکے نے جموڑ دیا تواب یہ اکمی رہے گی۔ ماں باپ کے پاس تو جائے گئی فہیں۔ اب ایک لڑکیاں کیا کریں؟

## مغرب میں لڑکیوں کی حالت زار:

الکینڈ کے اخباروں کے اندریہ آتا ہے کہ اس مینے میں اتنی بزار لوکیوں نے ملی فون کمس کے اندر کھڑے دات گزاری۔

میرے محترم دوستوا ہورپ سے آنے والے ہورپ پر طعد کرتے ہیں۔ اور ہم کو ہورپ پر طعد کرتے ہیں۔ اور ہم کو ہورپ میں رہ کر ہورپ والوں پر رحم آتا ہے۔ کداے اللہ! کس طرح پر بیٹان ہیں یہ ہورپ والے استے والے رحمتہ للعالمین کا جو طریقہ تفاوہ کتابوں کے اندر رہ ممیا۔ اور بورپ والے استے پر بیٹان ہیںاگر مسلمانوں کے اندر یہ یا کیزہ طریقہ آتا ہے تو ہورپ والوں کوراستہ ملک

#### مسلمان لؤكيوں كاطرز معاشرت:

ہماری لڑکیاں اپنے ماں ہاپ کے کمرر ہتی ہیں۔ ماں ہاپ ان کے فری افعاتے ہیں۔ ان کی شادیاں ان کے فری افعاتے ہیں۔ ان کی شادیاں ماں ہاپ کرتے ہیں۔ اور شوہر کے ہاس جب جاتی ہیں تو شوہر فرچہ افعاتے ہیں۔ کس قدر ماکیزہ ہے ہے زندگی۔

ھی کئی راتوں رو تارہا۔ کہ یااللہ کتنی ہر ار او کیاں ہیں جو عیسائی ہیں وہ مملی فون بکس کے اندر کھڑے کھڑے رات گزارتی ہیں۔ اس لئے کہ انہیں کوئی دوسر ایوائے قرینڈ ملا نہیں اور ندماں ہاپ رکھتے ہیں۔

# • لوگ تمہاری قبرط کو چے شی حرر وکی سے:

آپ حضرات بہاں تخریف لائے ہیں۔ علی صرف پاکیزہ اسلامی معاشرہ کا تذکرہ کررہا ہوں۔ اس کے ذاکرے علی جب آپ حضرات پراتا اثر پڑرہا ہوں۔ اس کے ذاکرے علی جب آپ حضرات پراتا اثر پڑرہا ہے تو جب بیرپاکیزہ ذندگی دنیا کے اندر آئے گی تولوگ امنڈ امنڈ کر تمہارے پاک آئیں آئیں گے۔ اور جب تم مرو کے تو تمباری قبروں کو چمٹ چمٹ کر بچکیاں مار مارکر روئیں گے کہ بیر آدمی تعاجم نے ویسٹ انڈیز کا سفر کیا۔ اس نے براز بل کا سفر کیا اور وہاں کے لوگوں میں یا کیزہ ذندگی جالو کردی۔

# مارى باتى كونكر قابوس لائى جاسكى بين:

میرے محترم دوستوایہ ساری ہاتیں قابو میں لانے کے واسطے ہمیں یہ کرنا ہوگاکہ د موت دالے کام کوہم اپناکام بنا کی اورد موت کے ذریعے ایمانیات میں طاقت پیدا کریں۔
اخلاق والی زیم کی دنیا میں جالوجب ہوگی کہ ہماری معاشرت نھیک ہو جائے۔
ہمارے معاطلات درست ہو جاکی۔

اگر آج مولاناصاحب نے یہ یات بیان کیا تو بہت سے بورپ کے چودھر ہول کے ذہن میں آیا ہوگاکہ بھائی ہم بھی اس طرح کی ایک کالونی بنائمیں گے۔ہم بھی بول کریں مے اور یوں کریں گے۔ میرے بیار و!اس طرح کالونیاں نہیں بناکر تھی۔جڑکے بغیر در شت نہیں لگا کرتے۔

## • اکیزومعاشرےوالی کالونی کیے ہے گی:

و عوت کی زین ہو، ایمانیات کی جزہو، تعلیم کے ملتوں کاپائی ہو، اللہ کے اگر کی فذاہو، جان وہال کی قربان کی کھاد ہو۔ نفسیات، شیطا نیت اور گناہوں سے بیخے کی ہاڑھ ہو اور کلہ اسلام اور ار کالن اسلام کا تناہو، ہورے دین کا در فت ہو، اخلاق کا مجل ہواور اخلاص کارس ہو۔ ہی دیکھیے ہورے مالم کے اندر دین ہمیتا ہے کہ فیس سیر تیب بالک کا اور کالونیاں بناوید اس کی کالونیاں بناوید اس کی کالونیاں بناوید اس کی کالونیاں بناوید اس کی کار تیب جود سول پاک منطقہ نے بنائی وہ یہ ہے کہ و عوت پر جان وہال لگا کرونیا کے اندر اسے والے انسانوں کے ذہن جس سے بات والی ہے کہ کر نے وہل ذات صرف اللہ کی ہے۔

#### خدای طاقت شکیم کرو تو بیز ایار ہوگا:

د خوت کے ذریعہ د نیاوالوں کو یہ سمجمانا ہے کہ خدا کی طاقت تعلیم کرو کے تو تمہارے میں اس کے ذریعہ د نیاوالوں کو یہ سمجمانا ہے کہ خدا کی طاقت تعلیم کرو کے تو تمہارے میارے مین کرو کے تو تمہارے مین کرو ہے تو تمہارے مین کے سے سارے نبیوں نے د عوت دی اور بوری د نیاکو بیدد موت لی۔

## • ساری د نیاکی طاقتیں کڑی کے جالے ہیں:

حبيس بعى خداك طاقت كو تعليم كراتا بسدينار عدوالا" القداكبر" يومت عالم

ے اندر لیکر جاتا ہے۔ خداطافت اور برکت دے۔ خداکی طاقت کے مقابلے جی ساری دنیا کی طاقت کے مقابلے جی ساری دنیا کی طاقتیں کڑی ہیں۔ ان کی کوئی دیٹیت نہیں۔ کڑی ہیں و ریان گروں جی میں جانے تاکرتی ہے۔ آباد کھروں جی کڑی جالا نہیں تاکرتی۔ آج د نیاو ریان ہو چی ہے۔ وجوت دین سے اللہ کے دین کے تراکروں سے اور گھر آخرت ہے۔

#### وراعالم مکڑی اور مکڑی کے جانوں سے محراب:

آپ حضرات نے بنایا کہ اتفاظام ہور ہا ہے۔ فلال جکہ ہے اتن تمامتیں لکلیں المحدوللہ بنتا ہوااس پر تو فداکا شکر اواکر نا ہے۔ لیکن ویکن ہے ہاتی کتنا ہے۔ اس ہاتی کو دیکھ کر اور سائے رکھ کر چکر قدم افعانا ہے۔ اور و نیا بیس چکر کر و موت و بی ہے۔ اور لوگوں کے ذہنوں بیس بنعاد بنا ہے کہ خداکی طاقت کے مقابلے بیس بھنی طاقتیں ہیں و نیاکی، یہ کڑی کے جالے و نیاکی، یہ کڑی کے جالے و نیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ سارے کڑی کے جالے ہیں۔ اس طرح خداک کتابوں کے مقابلے بیس ساری و نیاکا ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح خداک خزانوں کے مقابلے بیس ساری و نیاکا کیل مالی اور فرانہ مجم کے بر کے برابر نہیں۔

#### د نیا کی طاقتوں کی مثال:

ایک ویران گرہ اس می کڑی نے جالا تن دیا۔ اس کے اور ایک کوری نے جالا میں مون سل ہادیا۔ اس کو فیلے کے جھے اس جانے پر گرے اور کوری کے اغروں کے جھکے ہیں فوٹ کراس پر گرتے دہے۔ جالا فوج میں۔ کو تک کڑی نے اس پر مہاراوے دکھا ہے۔ جھے کے اور جھے گر دہے ہیں گر جالا فیمی نوٹ دہا ہے۔ اب اس جانے کے اندر چھوٹے جھوٹے جھوٹے جے کڑی کھائی دہی اور طاقت والی بنی رای ۔ او حر سے او حر ہی کڑی کھائی دہی اور طاقت والی بنی رای ۔ او حر سے او حر آری ہے۔ اس کڑی نے جالا تنا تو دو اس کی کڑی اور کی کری نے جالا تنا تو دو اس کی کڑی اس جالا تنا۔ اس طرح نورا گھر کڑی اور طری کے جالوں سے ہم میا۔ اس

طرح بوراعالم کڑی اور کڑی کے جالوں ہے ہمر کیا۔ آج قلال کڑی (مریراہ مملکت)
قلال کڑی کے پاس کی۔ فلال کڑی، فلال کڑی، ہے فی اور فلال کوراکڑا چلااور لال
کڑی ہے طا۔ اور چار کھتے تک اس ہے بات چیت کی۔ اور فلال اسٹے کڑے (مریرابان
مملکت) جمع ہوئے۔ فدائے پاک کی ضم کڑی کے جانے ہے زیادہ یہ اہمیت مہلک رکھتے۔ فداکی طاقت کے متا لیے جس ان کی کوئی حیثیت نہیں۔

#### الله کے عذاب کا جمازو:

حضرت نوح علیہ السلام نے قوم والوں کو و موت دی۔ مادے نبیوں نے اٹل قوم والوں کو و موت میں اور بہارے محاب کی طاقت کی د موت میں اور بہارے محاب کی طاقت کی د موت میں اور بہارے محاب کی و موت میں اس و موت کی ایر مادی دنیا کو د موت میں اس و موت کو لیکر مادی دنیا کو یہ بہارے ایر موں کے۔اور آگر خدا کی یہ بتادوکہ خدا کی طاقت کو حسلیم کرو کے تو تمہارے بیڑے پار غرق ہوں کے۔اور آگر خدا کی طاقت کو حسلیم نمیں کرو کے تو تمہارے بیڑے پار غرق ہوں کے۔ان جاوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

فر مون کے پاس کھک کا جالا ، ہمان کے پاس وزارت کا جالا ، قارون کے پاس مال کا جالا ، قدر یہ کا سے اس کے باس مال کا جالا تھا۔ یہ بنی اسر ائیل کوخوب و حکار رہے ہے۔ اس وقت جب ان کے اندر ایمان کی طاقت نہیں تھی۔

کین جب حضرت موئی علیہ السلام تشریف لائے۔ وجوت کی فضا منائی۔ بنو اسرائیل کے دلوں کے اندراللہ کی طاقت کا یعین عدا ہو، تب اللہ پاک نے معر کے جالوں کو صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ تب نذاب کا ایک جمازہ آیا۔ اور فرجون کے ملک کا جالا صاف کردیا۔ اور اللہ کے عذاب کا دوسر اجمازہ آیا تو قارون کے مال کا جالا صاف کردیا۔ اور اللہ کے عذاب کا تبسرا جمازہ آیا تو بالن کی وزارت کا جالا صاف کردیا۔ یہ

#### سارے کے سادے جانے ہیں۔خدائے اک کی متم ان کی کوئی دیثیت نہیں ہے۔

## ماری طاقت بندول کی ایک کولی ہے بھی کم:

یہ ہم اٹی طاقت نیس بتارہ ہیں۔ ہم اس اللہ کی طاقت بتارہ ہیں جس اللہ کی طاقت بتارہ ہیں جس اللہ کے مائے والے ہیں۔ ہماری تو صرف اتن طاقت ہے کہ کوئی ہمیں کوئی بار دے اور ہماری موت کا وقت آگیا ہے تو ہم مر جائیں کے بلکہ اس کیلئے کوئی کی بھی ضرورت نہیں اگر کوئی کھونیا ماروے اور ہمار اوقت آچکا ہے تو ہم مر جائیں گے۔ ہم اٹی طاقت کو شیس بتارہ ہیں۔ جس اللہ کے ہم قائل ہیں اور جس اللہ کو ہم مانے والے ہیں اس اللہ کی ہم طاقت بتارہ ہیں۔

## و روحانی طاقت بھی خدائی گرفت ہے ہیں بھاسکتی:

جاؤتم ہوری دنیا کے اندر مجیل جاؤ۔ امریکہ جس مجیل جاؤ۔ کینیڈ اجس مجیل جاؤہ سال کی، چالیس مجیل جاؤہ سال کی، چالیس چالیس دن کی جماعتیں لیکر مجیل جاؤ۔ کینیڈ اجس مجیل جاؤہ امریکہ جس مجیل جاؤ۔ اور ہر جکہ جاکر بتاؤکہ آگر فداکی طاقت تمہارے فلاف ہوگئ تو تم بچھ مہیں کر سکو صحے۔ جب فداکی کھڑ آ جائے گی تو دنیا کی ہڑی سے ہوئ طاقتیں بچھ مہیں کر سکو صحے۔ جب فداکی کھڑ آ جائے گی تو دنیا کی ہڑی سے ہوئی طاقتیں بچھ مہیں کر سکو صحے۔ جب فداکی کھڑ آ جائے گی تو دنیا کی ہڑی سے ہوئی طاقتیں بچھ

میں تواس سے بھی آ مے بڑھ کر کوں مے کہ اگر خداکی پکڑ آ جائے توروحانی طاقت بھی نہیں بچاسکت۔ جب خداکی پکڑ آ تھی تونوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے باپ کو نہیں بچاسکی۔

#### ایمان کی طاقت کے معنی:

ایمان کی طاقت کے معنی میں اللہ کی طاقت کا یعین دل کے اندر آ جائے اور

محکو قات کی طاقت کا ڈرول سے نگل جائے۔ محکو قات کی طافت کا ڈرول سے نگلے گا قربانیوں سے۔اوراللہ کی طافت کاول کے اندریقین آئے گا بار باراللہ کا بول ہو لتے اور سننے سے اور دعوت کی فضا بنانے ہے۔

#### • كرنے كے دوكام:

یارے دوستواس ایمان کی طاقت کوزیادہ کرنے کیلئے دوکام کرنے ہو گے:

ایک تود موت کی فضایتا۔ پار پاراللہ کی برائی کا بول بولٹا اور سنتا کھروں کے اندر بولٹا اور سنتا مور توں اور بچوں میں بولٹا اور سنتا مجدوں کے اندر بولٹا اور سنتا ہور اور اور بخوں می بولٹا اور سنتا مکوں مکوں کے اندر جا کر بولٹا اور سنتا۔ پازاروں میں بولٹا اور سنتا۔ مار کوں پر بولٹا اور سنتا۔ ماکوں مکوں کے اندر جا کر بولٹا اور سنتا۔ اس مرح ہر جگہ جا کرد موت کی فضایتا کا اور اس کیلئے قربانی دیتا۔ جب قربانی وی می کو تو تھو قات کا بیشن آئے گا۔ اور جب و موت ویں می کو خداکا یقین آئے گا۔ اس لئے گا۔ اس لئے کو د موت کا دیتا ضروری ہے۔ اور دوسرے اللہ کا بول بولٹا ضروری ہے۔

• ونیایس دین زنده موجائے اہماری اور تمہاری قبری بورب میں بنیں:

یے کام مرف چار مینے کا تبیل مرف مال بحر کا تبیل قر آن بی کہیں چار مہید اور آکے سے کہیں چار مہید اور آک میں کہیں جار آن اور چار مہید تو مرف مادت والنے کیلئے ہے۔ قر آن فی آئی ہوری جان اور ہورا مال خدا فرید چکا:-

''إِنَّ اللَّهَ اشْتَوَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفُسَهُمْ وَامُوَالَهُمْ'' به مادی: نرگیکاکام ہے کرتے کرتے مرداور مرتے مرتے کرو۔

پیار وابستر لپیٹ لپیٹ کر اللہ کے رائے میں نکل جاؤیا تو انلہ کاوین و نیا میں زیمہ ہوجائے یا ماری اور تمہاری قبرین جاکر ہورپ میں بنیں۔ اب تاؤ تم میں سے کون ہے جو ہوری زندگی مشورے کے مطابق گزار نے کیلئے تیار ہے۔

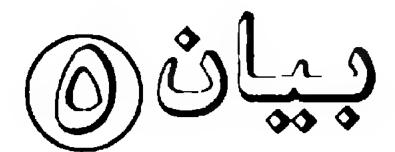

يه تقرير نومبر1994ه کو تبلیغی مرکزد بی میں بوئی اجماعیت پیداکرنے کا طریقہ یہ کہ بر آدی دوسر ے
کو نقع پیچائے، دوسر ے نفع لینے کی قلر نہ کرے اللہ سے
لیما اور بندوں کو دیتا اس سے اجماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے
لینے کانام مبادت ہے اور بندوں کو دینے کانام خلافت ہے۔ یعنی
ایک ہاتھ پھیلار ہے ہیں اللہ سے لینے کیلئے، اور دوسر اہاتھ پھیلا
ر بے بندورں کی طرف، دینے کیلئے۔
ای تقریم کانا کہ ہے آگر اف

خطبه مسنونه ——

امابعد! قال الله تبارك و تعالى: اعود بالله من الشيطان الرّجيم بسم اللهِ الرّحمٰن الرّحيم

وَالسَّابِقُونَ الْا وُلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنِ وَالْأَنْصَارِ عَ وَالَّذِيْنَ الْبُعُوهُمْ بِاحِسَانٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدُ لَهُمْ جَنْتِ تَجْرِئ مِنْ تَحْتَهَا الأَلْهَارُ خَلادِيْنَ فِيْهَا آبَداً ذَالِكَ الْفُورُ العَظِيْمُ (سورة توبه ١١)

> وقال النتي صلى الله عليه وسلم:-أَصْحَابِيُ كَالنَّجُومِ، بِأَيْهِمْ الْتَدَيْتُمْ الْمُتَدَيِّتُمْ اوكمال قال عليه السلام

صحابہ کی زندگی ہمارے لئے اُسووے: محترم بزر کو اور دوستواعی نے خطبہ عی ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اس حدیث شریف عی متایا کیا ہے کہ ہدایت کی توفق کے تم اگر طلب کار ہو، ہداے والی زندگی تم اپناتا جاہے ہو، ہدایت کی روشی تم آگر لیما جاہے ہو، تو تم میرے سما ہے جس کسی کی اجام کر او مے، حمہیں

ہراہت کے گ۔ روشن کے گ۔

ایمانی دیرک گزارنے کا قرید ہے گا۔

اگرتم و حوت و تملخ کی محت سے جزے ہوئے ہو۔ طلب علم کا مصطلہ اہنارہ ہو۔
تہارت و حرفت کو ذریعہ معاش کے طوری ختنب کررہ ہو۔ سیاست و سیادت کے
میدان عمی الزین سے ہو، جہاد فی سبل اللہ کا جذبہ سید عمی موجزان ہویا خد مت علق کی
سعادت سے سر فراز ہورہ ہو توزیر کی کے ان تمام میدانوں عمی محابہ کرام رضوان
اللہ علیجم اجھین کی ذیر میاں

محابہ کرام کے مجاہدات،

محابه كرام كار شادات

محابہ کرام کے معمولات،

بهدے اور تمہارے لئے رہنمایں مثال ہیں معیار ہیں۔

دین کیلے قربانیاں،

و بي اخلاق بس طاقت،

اوردين كى حفاهت كيليع جدوجهد،

يەخىيال بىلسىمائدر أكى كادورمىدىلى سى

اور آگر محصین و تبعین دین کی قربانوں کے تیجہ میں اور د موت و تیلی کی بوری دنیا میں کاری مخت میں اور موت و دولت اور مزت کال ری محنت کے نتیجہ میں امت مسلمہ دنیاوی جادو حشمت، ثروت ودولت اور مزت

و معمت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تو پھراس وقت دور فاروتی جارے گئے رہنما ہوتا ہے۔ حضرت فاروتی اعظم کادور جارے لئے میٹار ؤ ہدا ہت بنتا ہے۔

ب مثل فومات اسلای

امر بالمعر وف اور نبي عن المنكر كاامت من جلن ..

علوم وفنون كى خد مت ير نظام مكومت كى تفكيل.

اعلیٰ اصول تمدن پر نظام مکومت کی تھکیل۔

زندگی کے ان تمام کو شوں میں سرت فاروتی اور ان کے کارنامے ہمارے لئے ہدایت میں، کا ئیلے میں، رہنما ہیں۔

زندگی کے ہردور میں

#### • محاية مارے لئے رہنماہن:

کر چ کک نی اکر م سی کی شریت سلم وہ شریعت بہ جو قیامت تک کے جلہ انسانوں کیلئے نی ہرایت ہو اور قیامت تک دورہ وہ اند تعالی ای جلہ انسانوں کیلئے نی ہرایت ہو اند تعالی ای شریعت مطہرہ کے اصول پر انسانوں کو جمع فرماتے رہیں گے۔ ای لئے نی اکر م سی کئے امراب رضوان اللہ علیم اجمعین کی ذری ہے انسانوں کو قیامت تک اصول لمیں کے اور ہم ذری کے کسی مجالے می صحابہ کرام کی ذری کے سے امراب کی ذری کے سے امراب کی ذری کے سے امراب کی دری کے سے اور ہم دری کے کسی محالے می صحابہ کرام کی دری کے مستنی نہیں ہو سے ہے۔

فتوں کا سیلاب ہو مال ودولت کی فراوانی ہو ، فقومات کادور دورہ ہو محابہ کرام ر ضوان اللہ علیجم اجھین کی زندگی ہے ہمیں اصول لمیں گے۔

اور اگر اختلاف واختثار ہو، ہدامنی وہے کس کا ماحول ہو جب بھی محابہ کرام کی زند کیوں سے جمیں نجات اور کا میالی کے ذریں اصول لیس کے۔

#### اختلاف وانتشار کے ماحول میں مجی

## • محاید کرام کاعمل جارے لئے اسوہ ہے:

اختلاف واختثار کا ماحول جو ملک میں بے اطمیتانی اور بدامنی کی فضا پیدا کررہا ہو

الکین ہو دونوں طرف مخلص۔ اختلاف کرنے والے اخراض پندنہ ہوں اور ان کے

ور میان پھوا غراض پیندوں نے سازش کے ذریعہ اختلاف کرادیا ہو تواہیے وقت میں،

اس اختلاف کے دور میں کام کرنے والے کیا کریں؟

بیا مول ملیں سے معرت مٹان فی کے زمانے میں۔

## حضرت عثمان غنی " کے دور ہے سبق:

حضرت جہان کے زمانے میں مخلص کام کرنے والوں کے ور میان افراض والوں نے اختلاف کرایا۔ حضرت والوں نے اختلاف کرایا۔ حضرت والوں نے اختلاف کرایا۔ حضرت حہان سے انہوں نے ہوں کہا کہ تم فلافت چھوڑدوہم دوسر اظیفہ بنا کیں گے۔ حضرت حہان انہیں سمجمارے متے محروود نیا کے طالب سے انسان سمجمارے متے محروود نیا کے طالب سے انسان انہیں سمجمارے متے محروود نیا کے طالب سے انسان ا

تب ملکس محابہ نے حضرت مٹان ہے ہوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجے کہ
ہم باغیوں کو قل کرویں۔ تو حضرت مٹان نے فربایا کہ میرے ہوتے ہوئے کی
مسلمان کاخون میے میں ایسا فیس ہونے ووں گا۔اب آپ کے ساتھی چپ ہو گئے۔
پیر ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ااگر آپ ان کے قل کا عم فیس دیں ہے تو پیر
یہ آپ کو قل کردیں گے۔ اس لئے آپ کی جان بچانے کا صرف ایک داستہ دہ جاتا
ہے۔کہ آپ فلا افت مجھوڑویں تاکہ آپ کی جان بچانے کا صرف ایک داشتہ دہ جاتا
حضرت مٹان نے فرمایا کہ میں فلا افت فیس جھوڑ سکا۔ اس لئے کہ اللہ کے

يارے ني على في منع فرمايا ہادريوں كماہے ك:

" عثان تم كوايك لباس بينايا جائے كااور لوگ اے اتار نے كا مصورہ بي محد اور تم انز نے متد عا۔ اور وہ يہ خلافت كالباس ب

• جان كوخطرے من ڈال كرحكم ني كى پيروى كى:

حعرت عثان فی نے خلافت کو جمیں جموزا یہ اللہ کے بیارے نی منگ کے تھم کو ہورا کرنے کیا۔ تھم کو ہورا کرنے کیا۔ تھم کو ہورا کرنے کیا۔

معترت خان پر بعض البم لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کو عبدے کی بری بوس تھی۔ معتوں کے مشورہ پر بھی عبدہ نہیں چھوڑك ميہ تا سمجی کی بات ہوس تھی۔ معتوں کے مشورہ پر بھی عبدہ نہیں چھوڑك ميہ تا سمجی کی بات ہے۔ معترت عبان بالکل صاف تھے۔ مرف حضور علیہ کی بات کو بر را کیا تھا۔

حضرت عثمان غنی "کے اصول:

حفرت میں کے مخلص دوستوں نے کہاکہ حفرت! آپ اِ فیوں کو قل کرنے
کا علم میں نیس دیتے اور نہ فلافت مجوزتے ہیں، پھر تو یا فی آپ کو ماردیں مے۔ تو
حفرت عمی نے کہاکہ یہ میرے بس کی چنے قبیں۔

پھریمی ہواکہ ہائی حطرت مثان کے مکان میں آمنے اور لوہے کا تار لیکر حضرات مثان کے مکان میں آمنے اور لوہے کا تار لیکر حضرات مثان کے سر پر مادلہ قرآن آپ سامنے رکھا ہوا تھا۔ خون کے چینے قرآن پر کرے جہاں لکھا ہوا تھا:-

"فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ"

تہاری طرف سے اللہ کا بت کرے گا۔

اور معرت عنى في خبيد ہو محتـ ﴿ قَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ \*

تواكر افراض والے مخلص كام كرنے والے من اختلاف كراوي، تب معرت

حان کے اصول میلیں سے۔

حضرت مثان کے اصول کیا ہیں؟ مخل کرنا، ہرواشت کرنا، صبر کرنا، لیکن اللہ و رسول کے محموں کونہ مجموز نا۔

خانہ جنگل کے وقت میں مجی ——

• محابہ کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی:

لیکن بید اغراض والے مخلص کام کرنے والوں میں اگر انتاا ختلاف کراویں کہ آپ میں اگر انتاا ختلاف کراوی کہ آپ میں لڑائی مخن جائے توالیہ وقت میں حضرت علی کے اصول چلیں مے۔ حضرت علی کے دور میں افراض والوں نے مخلص کام کرنے والوں میں لڑائی کراوی۔ چنانچہ دو الرائیوں ہو کیں۔

ایک جنگ جمل ماور

دوسر کا جنگ صفین به

دونوں طرف مخلص کام کرنے والے۔ لیکن اغراض والوں نے ان جی آپس جی لڑائی کرادی۔ ایسے وقت جی حضرت علی نے کیا بر تاؤ کیا؟ یہ بر تاؤ بر تاکہ جاہے سامنے لؤنے والے بیں محران کی محبت جی کوئی فرق نہیں آیا۔

ان کے اکرام میں کوئی فرق نہیں آیا۔

ان کے ملنے ملانے میں کوئی فرق نیس آیا۔

ا کے طرف تو حضرت علی اور ان کے سائٹی ہیں اور دوسری طرف افراض والوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زہیر کو کر دیا۔ رشی اللہ عنہا۔ ایک مجمع ان کے ساتھ ، ایک مجمع ان کے ساتھ ، ایک مجمع ان کے ساتھ ۔ ایک مجمع ان کے ساتھ ۔ ایک مجمع ان کے ساتھ ۔ ایک ان کے ساتھ ۔

اور دوسری پس ایک طرف حعرت علی میں اور دوسری طرف حعرت معادیہ

. ہیں۔ دونوں طرف مخلصین کا مجمع ہے۔ محراغراض دانوں نے تھس کر جگ کر ہوئی۔

#### • حضرت على كاليخ مخالفين كي ساته برتاؤ:

جگ کے اس زمانہ میں مجی حضرت علیٰ کارویہ اپنے کا تغین کے ساتھ کیا تھا؟ میں بتا تا ہوں:

دوستواور بزر کو اجب معرت علی کے ساتھی نے معرت زبیر کو شہید کر دیا تو معرت علی کاووسا تھی معرت علی کے یاس آیا نعام لینے کیلئے۔

دوستوس رہ ہواوہ شق کہ رہا ہے کہ میں نے حضرت زیر کو جہنم میں بھی دیاہ کین حضرت زیر کو جہنم میں بھی دیاہ کین حضرت علی نے چرہ کھیر لیا۔ ناراض ہو مجے۔ ڈائٹالور یوں کہا: حضرت ذیر تو جنت میں ہیں۔ اور تو جہنم میں جائے گا۔ اس کئے کہ حضرت رسول کر یم میکھے نے قرمایا ہے:
میں ہیں۔ اور تو جہنم میں جائے گا۔ اس کئے کہ حضرت رسول کر یم میکھے نے قرمایا ہے:
"زیر (رضی اللہ عنہ) جنتی ہیں اوزیر (رضی اللہ عنہ) کا کا کا جہنم ہے"
اس کئے تو ضرور جہنمی ہے۔

تودیکے اپنے کروپ کا آدمی ہے۔اس نے للفاکام کیا تواس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ حضرت علی کے اصول سے معلوم ہواکہ اپنے کروپ کا آدمی ہے، ملفاکام کیا تواس سے ناراض ہو گئے اور بہت صدمہ ہوا۔

## • معزت طلحه کی شهادت بر معزت علی کو صدمه:

صفرت طلحہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی لاش کے پاس کئے اور وہاڑی مار کر روئے۔ فوش نیس ہوئے کہ ویجو میرے مقابلے پر لانے آئے تھادے اور حضرت طلحہ کی انسان کی اور دھرت طلحہ کی انسان کی بیار اور حضرت طلحہ کی انسان کی بیار اور حضرت کی انسان کی بیار ہو ہے۔ میں اور کہتے ہیں کہ سردے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سات کیلئائی کتنی انسان کی میں کی انسان کی میں کی انسان کی کتنی انسان کی میں کی انسان کی میں کی کتنی انسان کی میں کی کتنی انسان کی میں کروائی ۔ " اے اس میں کروائی کی میں کروائی کے میں کروائیں۔ " اے اس میں کروائی کی میں کروائیں۔ " اے اس میں کروائیں۔ اس میں کروائیں۔ " اے اس میں کروائیں۔ اس میں کروائیں۔ اس میں کروائیں۔ اس میں کروائیں۔ " اے اس میں کروائیں۔ اس میں کروا

بهت روية اور روكريول كماكه:

"کاش! آئے ہے کی سال پہلے میں مرحمیا ہوتا تو جھے یہ دن در کھنے پڑتے"
معرت علی کارویہ و کھ کر آپ نے کہ آسنے ساسنے لڑنے کی موت پر البیس کس قدر
مد مدے۔ اکرام میں فرق نہیں آیا۔ حضرت علی و حضرت زبیر عنها کی اولاد و رشتہ
داروں کے ساتھ زندگی مجر حضرت علی حمیت کا معالمہ کرتے رہے۔

مازعلی کی اجھی اور کھانا تمہار ااجھاہے:

حضرت علی کے زمانہ میں ایک ووسری مجمی جنگ ہے۔ حضرت علی و معاویہ کے در میان غود غرضی والوں نے کڑائی کراوی۔

اس جگ کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک صاحب مطرت علی کے ساتھی تھے۔ لیکن کھانے کا جب وقت آئے تووہ معفرت معاویہ کے وسٹر خوان پر نظر آئے۔ جنگ کی صفیں لکتیں تو معفرت علی کے ساتھ۔

فماز کیلئے مف کتی توحفرت علی کے ماتھ ۔

معزت معاویہ کواس کے تعلق ہے علم :واتو بلایااور بلاکر ہو جماکہ بھائی یہ کیا؟ کمانا تو حارے دستر خوان یر اور نماز قال ان کے ساتھ ۔ ربتان کے ساتھ ۔

اس نے کہا کہ نماز تو پھڑت مل کی المجھی ہے۔ ہاں کھانا تمہاراام ما ہے۔ (اللہ آکبر راللہ نریش راست کرے)

عفرت مواویة سال واجازت دے دی اور ما تھیوں سے کہد دیا کہ اسے روکتا مت دوستر خوان پر کا نے کیلئے؟ یہ تو کھائے دیا۔

قیمرروم کو حضرت معاویه کاجواب:

اس جنگ کے دوران مطرت معادی کے پاس تیمر روم کا سفیر آیااور کہاک

تہاری معرت علی ہے اوائی ہوری ہے۔ کو تو دو کیلئے فوج بھیج دوں؟ معرت معاویہ نے جواب والی ہوری ہے۔ کو تو دو کیلئے فوج بھیج دوں؟ معرت معاویہ نے جواب دیا کہ جاکر کہد دو کہ یہ تو ہماری آپس میں اوائی ہے لیکن اگر معرت علی علی جہاد کیلئے نظر تیار کریں اور یہ اطاان ہو کہ قیصر روم پر حملہ کریں سے تو معرت علی کے نظر تیار کریں سے تو معرت علی کے نظر کا کہ سب سے مبلا فوجی معاویہ (ر منی اللہ عنہ ) ہوگا۔

یہ ان لوگوں کے اندر کا خلاص تھا کہ نوبت تحقّ و قبال کی ہے۔ لیکن اکرام علی اوروین کے تقاضہ کیلئے اپنی اتا اور سرواری کا خیال تک ند ہو۔

مرجماد تبیس خاند جنگی ہے، حضرت علی کا علان:

حضرت علی کی محق ہونے پر لوگ ان کے پاس آئے اور کباجو لوگ مقابل کے عمید موسے تو کیاان کی عور توں کو ہم یا ندی بنالیں؟

ان کے نزکوں کو ہم اینافلام بنالیں؟

مرنے والوں کے نال کوہم آپ میں مال غنیمت کے طور پر تفتیم کرلیں؟ اللہ غریق رحمت کرے معرت علی کو۔ معرت علی کھڑے ہو گئے ،اور اعلان کرویا:

خبر دار! یہ جہاد نہیں ہے آپس کی خانہ جنگی ہے۔ اس لئے جو شہید ہو کئے ان کی عور تیں ہالک آڑا و جیں۔ عور تیں ہالک آڑا و جیں۔

ان کے بچ بلاشبہ آزاد ہیں۔

مال ان كا قرآن كے مطابق ان كرشت واروں مى تمسيم موجا۔

• دورعلوي كى خاند جنكى مين سلمانون كيلير منمائى:

محترم بزر کواور دوستواحظرت علی کے زمانے میں آپس کی جو خانہ جنگی ہوئی،اگر بینہ ہوئی بوتی تو قیامت تک مسلمانوں کے اندر آپس کی ازائیوں میں کیا کرنا ہوگا؟ کتا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن ہاک کے اندرایک آ بہت ہے: "وَإِنْ طَائِفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَتَلُوا فَأَصَلِحُوا يَيْنُهُمَافَإِنَّ الْمُثَلِّفِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَتَلُوا الْتِي تَبْغِي حَتَّى لِْهَيْ الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا الْتِي تَبْغِي حَتَّى لِهِي الْمُحَوِّ الْمُنْ الْمُقْلِقِ الْمُنْ اللهِ فَإِنْ قَالَتْ فَأَصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالْعَدِلِ وَالْمُطُو آ إِلَى اللهِ فَإِنْ قَالَتْ فَاصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالْعَدِلِ وَالْمُطُو آ إِلَى اللهِ فَإِنْ قَالَتْ فَاصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالْعَدِلِ وَالْمُطُو آ إِلَى اللهِ فَإِنْ قَالَتْ فَاصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالْعَدِلِ وَالْمُطُولُ آ إِلَى اللهِ فَإِنْ قَالَتْ فَاصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالْعَدِلِ وَالْمُسْطِولُ آ اللهُ لِمُعْلِقًا لِللّهُ لَهُ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّ

اگر دو قریق مسلمانوں کے آپس میں لڑیڑیں توان میں طاپ کرادو۔
پھراگر چڑھا چلا جائے وال میں سے ایک دوسرے یو ، تو تم سب لڑو۔اس
چڑھا کی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے عظم پر پھراگر آیا تو طاپ
کرادوان میں برا بر اور افساف کرو۔ بے فک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں
افساف کرنے والوں سے۔

قرآن پاک کان آیات کا مطلب مجمنا بزامشکل ہوتا۔ اگر حطرت علیٰ کے دور کے یہ واقعات ند ہوتے۔

## خلفاءراشدين كامقام:

ر سول پاک منطقهٔ فرماسطهٔ مین:-

"عَلَيْكُمْ بِسُنَّتَى وَسُنَّةِ الْخُلْفَا ، الرَّاهِدِينَ"(الحديث)

یعنی اے مسلمانو! میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑلو۔ اور فلفا دراشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑلو۔ کو کر رسول اکرم میں جب نیاسے ی دو فرما کے تو وہ دور آیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور میں ہے کہ دور تک مجمی نہیں آیا۔

دور آیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور میں ہے کہ دور تک مجمی نہیں آیا۔

نی تو اور مجمی پردہ فرما کے لیکن نبی کے دنیا ہے جانے کے بعد پھر دو سرے نبی کے آنے کا دنیا میں انظار رہتا تھا۔ ہمارے نبی ایسے کے کہ اب دو سرانی نہیں آئے گا۔

## خلافت کیاہے؟

حضور اكرم علي كاس وناس على جان كي بعد بحريدامت بيون والاكام

کیے کرے؟ اس بات کا ہد چلے کا ظفاہ داشدین کے دور ہے۔ فلافت کیاہے؟

نی ک ذات کے بعد نوت والا کام نی والے طریقے پر کرنا۔ خلافت کیاہے؟

ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نکے نبوت پر کرنا۔ یہ ہے خلافت ، اور یہ خلفا در اشدین کے دور سے معلوم ہوگا۔

#### • دور خلافت کے راہمااسیاق:

اجازت د بيخ كه يساي كرشته ات ايك بار مرو برادول:

دور صدیقی ہمیں بتاتا ہے کہ جاروں طرف سے جب فقے کھڑے ہو جائیں اور دین مناشر وج ہو جائے تو کام کرنے والے قربانیں کیلئے آگے پر میں۔ چنا بچہ قربانی میں امت کو آگے بر حلیا اور اللہ نے فقے دور کرد ہے۔

دور فاروتی نے بتایا کہ جب مظمل کام کرنے والوں پر ونیا طال بن کر آجائے بغیر مانکے ہوئے تواس دقت میں سادگی کے اندر فرق ند آوے اور بھتا مال ہو سکے وین کے کام پر نگاویا جائے۔ قرآن وصد بٹ کے قاضوں کے مطابق فریج کیا جائے۔

دور حیانی نے کیا بتایا کہ دین سے کام کرنے والوں پر جب مصیب آ جائے اور اغراض والے کے کام کرنے والوں پر جب مصیب آ جائے اور اغراض والے کمس کران میں اختلاف کروی، تو محل، پرواشت، اور مبرے کام لیا جائے لیکن اللہ ورسول کے حقوق نے محموزے جائیں۔

اور اگر اغراض والے اخلاص والوں میں بنگ کرادیں تواہیے موقعہ پر حضرت علی والے اصول چلیں مے۔ کہ اگرام واحرام اور آپیں کی محبت میں کسی حتم کا کوئی فرق نہیں آنا جاہئے۔

يے ہے خلافت راشدہ کا خلامہ۔

#### قيامت تک کيلئے اصول:

قیامت تک اس امت پر جننے حالات آنے والے جی مکوں جی، خاندانوں جی، قوموں جی، خاندانوں جی، قوموں جی، خاندانوں جی، قوموں جی، مگروں جی۔ اور نی علیہ کا کی اللہ کا کیا تھم ہے؟ اور نی علیہ کا کیا طریقہ ؟اس کو سجھنے کیلئے

شیس سال د سول اکرم منطقه والله دهای سال معدیق اکبر والله باره سال معنرت عمر قاروق دالله باره سال معنرت عثین فی والله یا نج سال معنرت عثین فی والله

یہ تمام زمانے قیامت تک امت کیلے اصول رہیں ہے۔ ہمارے جتنے علاء اور مشائخ در میان میں گزرے امت پر بہت سے حالات آئے توانہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لیکرد کھاکہ کیا کرتا ہے۔

ر سول اکرم میک کی مدین کو نیکرد یکھا کہ کیا کرتا ہے۔ اور محابہ کرام کی زندگی کو سائٹے رکھے کرد یکھا کہ اب جمین کیا کرتا ہے۔ علاہ اور مشریخ نے فور کر کے امت کی رہنمائی کی ہے۔

• محابد مارے لئے تمونہ بن:

مارے کئے عن چزیں میں:

ایک لمرف قرآن۔

ایک طرف رسول اکرم کی کا کی مدیش ۔

اورایک مخابه کرام رضوان الله طیم اجتین کی زیر کیال. کیو تک قرآن کہاہے:

"وَالسَّابِغُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَلَهُمْ خَنْتُ لَعُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَلَهُمْ خَنْتُ لَكُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَلُهُمْ خَنْتُ لَكُمُ وَلَا الْأَنْهَارُ ، خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبْداً ـ ذَلِكُ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ "(ب11)

الله تارک و تعالی نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار سے الله رامنی ہے۔ دوسرے ان لوگوں سے بھی رامنی ہے۔ جو مہاجرین اور انصار کے چھیے چھیے اطلام سے چلے۔

قرآن یاک کی یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ قیامت تک محابہ کی زندگی ہمارے لئے خمونہ ہے۔

### جنت میں جانے والے لوگ:

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بنی امر ائل کے اندر بہتر فرتے ہوئے اور میری امت کے اندر تہتر فرتے ہوں مے بہتر توجہم میں جائیں مے اور ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔

جنت کے اندر جانے والا فرقہ کون ہوگا؟

"مَأَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ"

جس رائے پر میں اور میرے محاب کی زندگی قیامت تک امت کیلئے مونہ۔ معلوم ہواکہ قیامت تک مسلمانوں کیلئے تمن باتمی رہنما ہیں:-

ا ایک طرف قرآن۔

ایک طرف مدیث۔

ایک طرف محابہ کی زندگی۔

#### • محابہ کے آپی اختلا فات کاراز:

اب رہایہ کہ محابہ کرام کے درمیان بہت ی یا تیں ایک ہو کی کہ جس کے تعلق ہے ان جی آئی انتقاف ہوا۔ عمراس کے اندراللہ کی یزی مصلحت یہ تقی کہ بعض مناسب لوگوں ہے وعوت کاکام دنیا جی لیناہ تو کس اصول ہے ایسے نامناسب لوگوں کو مناسب راستے پر لایا جائے۔ ان اختلافات جی یہ اصول مضمر ہیں۔ پوشیدہ بی اور قیامت تک ہی اصول جلیں ہے۔

کے محابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہو۔ کہ نامناسب کام ہو جانے کے بعدانہوں فے روحوکر توبہ کی۔ واللہ فی معاف کردیا۔ اندام محابی "رضی اللہ عن "ہول یعنی اللہ ان سے داخی ہوئے۔

### حضرت اميرمعاوية بادشاهول كيليخ نموندين:

خلافت راشدہ ہوری ہوئی۔ اس کے بعد صفرت امیر معادیہ کادور آیا۔ مفرت معادیہ حضوراکرم ملک کے محالی ہیں۔ حالت کفروشرک میں کھے بھی انہوں نے کیا لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو بھیلے سارے گناہ مث کے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت میں نہیں ہو جیسے کے معاویہ بھی اس امت کے واسلے تبارک و تعالی قیامت معاویہ کازمانہ بعد والے زمانہ میں ہونے والے بادشاہوں کے واسلے رہبر ہیں۔ معاویہ کازمانہ بعد والے زمانہ میں ہونے والے بادشاہوں کے واسلے نمونہ ہیں۔ بادشاہ لوگ ای بادشاہوں کے واسلے نمونہ ہیں۔ نمونہ ہیں۔ نمونہ ہیں۔ نمونہ ہیں اس معاویہ ان کیلئے نمونہ ہیں۔

### عاالله ! كولى جمع توكنے والانبيس ، امير معاوية كاواتعه : ايك تعبد سناؤس آپ حضرات كو!

حعرت امیر معاویہ نے ایک دن منبر یہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اور خطبہ میں ارشاد فرمایاکہ:-

"مسلمانو!بیت المال میں مسلمانوں کا جواجما کی مال ہے، ہمارا ہے جہال ہی جا ہے گا ہم خرج کریں گے۔ جس کو جی جاہے دیں ماور جس کو جا ہیں ند ری "

حضرت معاویہ نے خطبہ میں یہ کہا کہ اور سارا مجمع شندًا تھا۔ کیونکہ ان کی ہی حکومت تھی۔ تمن جار ہفتے ہر جمعہ کو خطبے میں یہ ہات کمی۔ لیکن مجمع دیپ! مجرا یک مرتبہ یہ خطبہ دیاتوا یک بڑے میاں کمڑے ہوئےاور بھرے مجمع میں کہا:

دعرت امير معاوية في خطبه على يدكهاكديد عديث في دعفور علي عن كد اب على فيديات كهدكرو يكنا عاباك على جنتي مول إجبني.

### • الله كرم ماميب كر جنسط كه كونكدا يك أوكفوالا ل كيلامر موادية

معرت معاویہ نے فرمایا کہ جب ش نے کل مرتبہ فطبے ویے اور سارا مجمع سائے میں رہا۔ توجی سارے دن وہاڑی سارار کرروجر ہاکہ:-

اے اللہ اتیرے نی کی بات جمونی نیس ہو سکت۔ یس ایک فلا بات ہورے جمع میں کہ رہاہوں۔ کوئی جھے نو کئے والا نیس ہے اس فرمان کے مطابق تو یس جہنی ہوں گا۔ اس لئے یس رو تارہا۔ لیکن جس دن ہوے میاں نے کمڑے ہو کر جرے جمع میں نوکا، تو بھے اطمینان ہوا۔ اور یس بہت خوش ہواکہ اے اللہ تیرے رحم و کرم ہے امید ہے کہ جنت ملے گی۔ کو تکہ ایک ٹو کئے والا جھے مل کیا۔

# موجوده دوركون سادوري؟

محترم دوستواايك قصد سنادول!

ایک جگہ پرانے کام کرنے والے عرب معفرات ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے ہارا ہیان ہوا۔ موضوع "خففائے راشدین کا دور " تعلد میں نے بہت مختمر بیان کیاادر کھر عربوں سے جمع ہوئے کہ مربوں سے جمع میں نے ہوئے گھر عربوں سے جمع نے ہو جھاکہ بتاؤید کون ساد در ہے ؟ دور صدیق ہے، فاروتی ہے یا دور حثانی ادور علوی۔

ایک پرانے حرب کھڑے ہوئے انہوں نے کہاکہ بیددور فاروتی د کھائی دیاہے! میں نے کہا کیوں؟

انہوں نے کہاکہ اس وجہ ہے کہ دین کا جو بھی کام کرنے والے ہیں ،ان کے پاس آجنال اجماعا ما آمریا ہے۔

#### دور فاروقی مال آنے ہے جیس بنآ:

یں نے مرض کیا کہ دور قاروتی صرف مال آنے ہے تھیں بنآ۔ دور قاروتی بنآ ہدور صدیقی کی قرباندل کے نتیجہ میں۔ تودور صدیقی یہ جرکادور ہے۔ اس کے اندر خوب قربانیاں ہیں۔

> دور مدلق می ایمان می طاقت پیداکی می۔ دور مدلق می اخلاق می خوب توت پیداکی می۔

جس سے دین کادر خت خوب کھرا۔ اس لئے دور نبری اور دور صدیقی جرکادور ہواور دور فاروتی کھرا۔ اس لئے دور صدیقی کے نتیج میں۔ خالی بال اسے دور فاروتی کی میں خالی بال آنے ہے دور فاروتی تہیں خآ۔

#### دور فاروتی کب بنتاہے؟

دور فاروقی اس وقت بنآ ہے جبکہ قربانیاں دے کر جاروں طرف دین مجیلے اور پھر اللہ جبکہ قربانیاں دے کر جاروں طرف دین مجیلے اور پھر اللہ جبار ک و تفاتی محصین کے قد موں پر دنیا طال مناکر ڈال دیں۔ و نیا بغیر مانتے آوے اور حلال طریقے پر آوے۔ جب یہ دور قاروتی ہے۔

فور کرو! آجکل ال جتنا آرہاہے ، کار دہاد کے رائے سے ایکی اور واسطے ہے۔ اس میں اکثر دیشتر حرام طے گا۔ دو سرے ال مانگ مانگ کر جع کیا تو یہ دور فار وتی تہیں۔ دہاں مال مانگا تہیں ممیا تعلہ بغیر مانکھے حلال مال آیا۔ قیصر و کسری کے خزانے مال حلال بن کر بغیر مانکھ ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے۔

# • مدارس دیدیہ کے چندہ کو حرام کہنا ہار امنہ ہیں:

کین میرے محترم بزر گوادر دوستو! تم لوگ مدر سه والول پر اعتراض مت کر تا

کہ بھائی برلوگ تو چھ مانگ مانگ کر مدرے چلارے ہیں۔

چندہ مانگنا آگر حرام ہو تا تو بھر جن مدرسوں میں ہم لوگوں نے پڑھا اور بوے بڑے علاء جو قرآن و صدیت ہے واقف ہیں جب انہوں نے چندہ کو طال کہا ہے تو چندہ کو حرام کبنا یہ ہمارا تمہارانت فیس ہو تا چاہئے۔

"لِمْ تُحَرِّمُ مَا احَلُ اللّهُ"(ب٢٨)

یے ان کے اصول ہیں۔ ای اصول پر وہ عمل کرتے ہیں۔ کیمایا گھٹا طال ہے اور
کیمایا گھٹا حرام ہے۔ علامیہ چیز امچی طرح جانتے ہیں۔ اس پر ہمیں یالکل احتراض نہیں
کرنا چاہئے۔ بعض مر جہ ایما ہو تاہے کہ آدی کی جان بچانے کیلئے مر دار کا کھاتا جائز ہو
جاتا ہے۔ اس لئے ان مسائل کے اندر ہمیں یولٹا نہیں ہے۔

### • منوع طریقے برمال آیا تودورقار ونی ہے:

لیکن دور فاروتی اس وقت بنآ ہے جبکہ طال مال آئے اور بغیر ماتے آئے لیمن ایسے ماتے بغیر جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر تو یہ دور فاروتی ہے۔ اور اگر شریعت کے منع کئے ہوئے طریعے پرمانگ کر آیلامال حرام کا آیا تو پھر دور فاروتی تیس ہے گا کہ یہ دور قارونی ہے گا۔

### وہ لوگ جن کیلئے یہ دور فاروقی بن سکتا ہے:

اس دور قارونی کیلئے معترت موی علیہ انسلام والی بے جیش اور بے قراری کام آئے گی۔

سین میرے محترم دوستو!اگردین کے کام کرنے والوں کے پاس مال آیا تو جمیں حق میں میرے محترم دوستو!اگردین کے کام کرنے والوں کے پاس مال آیا تو جمیں حق دیں کہ بیدوور قارونی ہے۔ کو کلہ کچھ مستصدیات مجی موتے ہیں۔ بہت سے ایسے مجی ہیں کہ جن کے پاس مال آیا اور بغیر

ما سنكے آيادر طال كا آياتوان كيليع بم دور قارونى نيس كهد كتے۔ ان كيلي دور فاروقى بن سكتاہے۔

عام طورے جود کھائی و بتاہے تو یک ہے کہ مال حرام طریقہ سے آتاہے یا استخفے نے آتاہے لیکن اگر کمیں ایسا نہیں تو چرواں دور فاروقی ہے۔

#### • موجود دور دورعثاني نبيس بن سكتا:

جب میں نے یہ بات کی تو وہ حرب صاحب جنہوں نے دور فاروتی بتایا تھا بیٹہ کئے تب ایک دوسرے حرب صاحب کمڑے ہوئے اور کئے لئے کہ یہ دور علیٰ ہے!

علی نے کہا کہ کو ن ؟ — انہوں نے کا کہ اس لئے کہ آ جکل دین کا کام کرنے والوں میں اختلاف بہت ہے ۔ سب می نے کہادور علیٰ اس وقت بنآ ہے جب دونوں طرف مخلف بوں اور ان میں اختلاف کرنے والے افراض والے اور دیا طبی والے موں تب تو دور علیٰ ہے گا ۔ کیکن اگر دونوں طرف افراض والے ہوں کا بوں دونوں طرف دیا طبی والے موں دونوں طرف دیا طبی والے موں دونوں طرف دیا طبی والے ہوں کی ہے دور حلیٰ میں اختلاف کر نے افراض والے ہوں کی ہے دور والی طرف دیا طبی والے موں اور اس کی طلب رکھے والے ہوں کی ہے دور والی طرف دیا فراض والے سے ان میں اختلاف ہول تو یہ تو دور شیط فی بیانی بیا فراض میں آئی ہے۔ تو دور شیط فی بیانی بیا ور اس میں دونوں طرف افراض والے تھے ان میں اختلاف ہول تو یہ تو دور شیط فی بیانی بیاور اس میں دھڑے آن میں اختلاف مول تو یہ تو دور

# و واوك جن كيلئے يه دوردورشيطاني نبيس ين سكا:

اکثر و بیشتر مکہ دین کاکام کرنے والوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو عام طور سے دونوں طرف اغراض والے ہوتے ہیں۔

کین اگر کہیں پر دونوں طرف اخلاص والے ہوں اور دنیا طلی والے لوگوں نے اختلاف کر اورا ہوں ہوتے ہیں۔ ہمیں الزام اختلاف کر اورا ہوت ہیں۔ ہمیں الزام نہیں گانا جائے کہ جہاں اختلاف ہے اس کو شیطانی کہناشر وع کر دیں۔ ہمیں حق نہیں۔

#### دور علوی کب بنآہے:

جب میں نے یہ بات کی تو سادے عرب چپ اک جاری زبان پر یہ بھی تہیں ہے۔ آر ہاکہ یہ دور ملوی ہے۔ دور فار وتی تہیں ادور حانی تہیں پھر دور علوی کیوں تہیں؟ ہر جکہ مسلمان آپس میں لشکر بند ہو کر اوے دہے ہیں محر پھر بھی ہمیں ہت تہیں کہ کہیں یہ دور علوی ہے!

کیونکہ بیہ دور دور علوی اس وقت ہے گا جب دونوں طرف لڑنے والے مخلصین موں۔ بہاں توہوری دنیاض جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ وہ تو مک صل کیلے چل رہی ہیں۔

### • دوسرے کے بارے میں حسن ظن اسے بارے میں فکرمند:

کی بنتی ایک بات کمل کر عرض کردوں کہ پورے ہم کے اندر مسلمانوں کی آپس
کی بنتی اور ایک جس ان سب کے بارے بی ہمیں جق نہیں پنجاکہ کہ عیس کہ بید
اپنا فراض کیلئے اور اگر کہیں کوئی اوائی افلہ کے دین کیلئے ہور بی ہو تو وہاں دور علوی
بن سک ہے۔ حق اور دین زندہ ہو جائے۔ اگر مسلمان کہیں اس کیلئے اور رہ بیں تو یہ
دور علوی بن جائے گاس جگہ کیلئے۔

محترم ہزر کواور دوستو! ہات بہت اشاروں کے ساتھ ہوری ہے۔ مجھدار لوگ سمجھ جائیں۔اور جن کی سمجھ میں نہ آئے دہ سمجھ کی کوشش بھی نہ کریں۔
دیکھئے ہر گز ہر گز کمی ادارے میں دین کا کام کرنے والے پر کسی طرح کا افرام لگانے کا ہمیں جن نہیں، ہم اپتاکام کررہے ہیں۔ ہر آ دمی اپنی کلر کرے۔ دوسرے کے بارے میں حسن محن اور اپنے پارے میں کلر مند ہو تو یہ آ دمی بہت ترتی کرے گا۔

#### به نتول کادورے:

پر عربوں نے ہو جماکہ مولوی صاحب آپ ہتاد ہیں بیں نے کہاکہ عام طور ہے ہورے مالم کے جو طالات ہیں اس میں اس وقت ہر جگہ فتنہ ہے۔ مجموفی نبوت کے و عوے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لئے بس قر آن ہے ہے حدیث کو نہیں مائے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو محرت علی کی عبت میں اینے آ مے بور محے کہ حد سے زیادہ۔

بعض ایسے ہیں کہ ہمارے اتھ میں مکومت آئے گی تودین ملے گا! اور ہم کہتے ہیں مکمت ہوگی تودین ملے گا۔

#### ایمان میں طاقت پیدا کرو:

ہم خواہ مجواہ محومت والوں ہے کہیں کہ تم ینے کو آؤہم تمہاری مکر پر آئیں گے۔ اور اسلام کو ہوری و نیاض چاائیں گے۔ تو یہ ہوری و نیا ہے ازائی کا مول لین ہے۔ اور اگر ہم یہ کہددیں حکومت والوااور اے بڑے بڑے تاجروابال تمہارے اٹھ میں رہے!

اے جا کیروارواز من تمارے اتھ می رہے۔

عبديداروا فبده تمبار عباته على رب

ہم ایک کوڑی تم سے جمل کے رہے ہیں۔ ہم صرف تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا اللہ کا عقمت ولوں میں پیدا کرو۔ اللہ کے عقمت ولوں میں پیدا کرو۔ اللہ کے معمت ولوں میں پیدا کرو۔ اللہ کے رسول سیال کے لائے ہوئے ایک طریقے کے اندر لوگوں کا بیتین پیدا کرو۔ پاک کلے والا بیتین لوگوں کے ولوں میں پیدا کرواور قماز خشوع و تمنوع والی سیکمو۔ اور پوری زندگی کرارو۔

#### جومجی کرو، قیامت کے استحضار کے ساتھ:

محترم بزر کواور دوستو الفد پاک کاف کراتنا کروکہ ہر وقت اللہ کاد صیان جمارہ۔
افرت کی الکر رہے۔ اس لئے کہ قیامت کے دن حمیس اللہ کے سامنے جاتا ہے۔ اور
د نیا کے اندر ہم جو پکی کررہے ہیں وہ سب کا سب باقا عدہ لکھا جارہا ہے۔ خواہ ہملا ہو یا
برا۔ اور یہ سارے کا سارا قیامت کے دن ہر ایک کے سامنے کمل کر آ جادے گا۔ اور
اللہ یاک فرمادے گا کہ ابنار جشر تم دکھے لو۔ ابنا حساب تم کرنو۔ اس لئے قیامت کے
استخدار کے ساتھے۔

تاجر الى تجارت جلائــــ

تھیتی کرنے والا تھیتی کرے۔

مكومت جالف والاحكومت جالست

سائنس دالے سائنسی ترقیات کریں۔

لین الله کی عقمت ہمارے ولوں میں ہو۔ ہم حضرت رسول اکرم میکا کا دامن اللہ کی عقمت ہمارے ولوں میں ہو۔ ہم حضرت رسول اکرم میکا کا کا استحضار ہو۔

الشرياك فرمات بين:-

"وَكُلُّ إِضَانِ الزَّفَّةُ طَّنْرَهُ فِي عُنُوهِ وَنُحُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْلِيهَةِ كِتَاباً لِللهُ مَنْفُوراً - إِلَّرَا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبَيْباً "(ب10) حَبِيْباً "(ب10)

"مرانسان بملایا براجو کی کرر باے دواس کے گلے کا بار ہے اور لکھنے والے کی رہ انسان بملایا براجو کی کرر باے دواس کے گلے کا بار ہے اور لکھنے والے کی رہ ہے ہے گلے دیا جائے گا۔ اور یہ کہہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہہ دیا جائے گاکہ اپنار جنر خود پڑھ لے۔ اپناحساب توخود کر"

یہ بری درد بھری آیت ہے۔جب آدی اپنار جسر و کھے گا، تو تھا میوں کے اندر

جو كام كے موں كے اور تنبائيوں كے اندر جو ہا تمل كى موں كى وہ سارى كى سارى اس كے اندر لكسى موئى لميں كى۔ اس لئے كہ اللہ كے علم سے كوكى چيز جيسى موكى فيل، وہ سب كے سب، فرشتے لكينتے جيں۔

قیامت کے دن جب وہ نامد اعمال مینی رجٹر سامنے آئے گا توانسان جمران رہ جائے گاہور ہوں کیے گا:-

"مَالِ طِدْا الزُحْتَابِ لَالْعُادِرُ صَفِيْرَةً وَلَا تَبِيْرَةً الله الْحَصَهَا فَوَجَلُوا مَا عَبِيْرَةً الله الْحَدَا الرَحِهُ الله وَوَجَلُوا مَا عَجَلُوا حَاجِراً وَلَا يَظٰلِمُ رَبُكَ احْدَا "(ب٥١)
"كياءو كياس جشر كوك مجوثى اور بزى كوئى چيز تيس مجوثى اور بركوئى مُل جود ياش كيا تعاده مهاس كا الدر آكيا"

### • آخرت اعمال کے مکافات کی جکد:

دنیا میں منتے ہمی عمل ہم کرتے ہیں تو جنت میں حوروں، باغات، نہروں اور
ایوانوں کی شکل میں بدل جائیں کے اور برے دال زنجیروں جھٹڑ ہوں بیٹریوں اور
سانپ بچو کی شکل اختیار کرلیں ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے تی میٹائے ہمیں اس کی خبر
وے دے ہے۔

"شَبْخَانَ اللَّهُ وَالْحَمَدِيْلُوهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكْنَرُهُ"

> • الله كے فرانے: اس كى مثال دينا على الجيد! مثلاً

ایک منطی ہے آم کی۔ معولی ہے۔ اس کو آپ نے زمین کے اندر ڈالا۔ پائی سے
سینچا۔ تواس کے اندر سے بعرادر خت لکل آیا۔ اور سیکٹروں پھل آکئے۔ ان سیکٹروں
آموں میں سے ہرایک کے اندرایک ایک منطی اور ہر منطی میں سیکٹروں آم۔ تواس
طرح صدیوں تک کروڑوں آم بیس سے جو محض ایک منطی کے اندر چھے ہوئے ہیں۔
اوراے اللہ یاک نے تکالا ہے۔

ای طرح مرداور عورت جب طنے ہیں تو منی کے دو قطرے جمع ہونے ہے بیٹا پیدا ہوا۔ اب بچہ بڑا ہوا تواس کے دس بچے ہوئے۔ پھران دس بچوں ہیں سے ہرا یک کے پانچ پانچ لائے ہوئے۔ پھران دس بچوں ہیں سے ہرا یک کے پانچ پانچ لائے ہوئے در سینکڑوں سال بک لاکھوں انسان تیار ہوں گے۔ اوروہ چھپے ہوئے منی کے دو قطروں میں۔ انٹد پاک کمہ رہے ہیں کہ اس پر فور کرو۔ میری قدرت تود کھ کتنی بڑی ہے۔ میری قدرت تود کھ کتنی بڑی ہے۔

# فدا کی نعمتوں کا اسٹاک ختم نہیں ہوتا:

و نیاس اس وقت روانہ تمن الا کھ بچے پیدا ہور ہے ہیں۔ ہر بچ کے دودو آتھیں ہیں۔ اس طرح اللہ کے فزان سے ہر روز چے چے الا کھ آتھیں سپالی ہوری ہیں۔ اور است میں اللہ کے فزان سے ہر روز چے چے الا کھ آتھیں سپالی ہوری ہیں۔ اور است میں کان است میں ہاتھ ۔ لیکن اللہ نے میں اطلان نہیں کیا کہ آتھوں کا اسٹاک فتم ہو میا۔ اس کے کہ اللہ کے فزانے بے شار ہیں۔

"وَإِنْ مِنْ حَيْ اِلَّا عِنْدِنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ اِلَّا بِفَدرٍ مُعَلُومٍ" (ب١٤)

ہر چیز کے بے شار فزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اس میں سے جو چیز ہم اتارتے ہیں دوتر تیب کے ساتھ اتارتے ہیں۔

### وين مسبقت كرن والے كى فضيات:

دولوگ جودین کے کام میں آگے برصنے والے میں جن کے ہاتھوں دوسرے مجی دین سے لکتے ہیں،ان کی اللہ تعالی نے بری فضیلت بتائی ہے۔

الله جارك و تعالى فرمات ين:-

"وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئُكَ الْمُقَرِّبُونَ"(ب٢٧)

معندین کے کام میں آ مے بوصنے والے قیامت کے دن اللہ کے قریب مول مے۔

"فِي جَنْتِ نُعِيْمٍ "(٣٧)

"كُلَّةً مِنَ الأَوْلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِنَ الأَخِرِيْنَ"(ب٢٧)

یلے زمانہ میں زیادہ ہوتے تھے اور بعد میں تھوڑے تھوڑے ہو جا کیں مے۔

"عَلَىٰ سُرُر مُوضُونَةِ مُتَّكِئينَ عَلَيْهَا مُتَقَالِلِينَ"(ب٢٧)

سونے کے تاروں میں بڑے ہوئے تختوں پر سیے لگا کریہ جنتی آسے سامنے

ا بیشے ہوں مے۔

"يَطُوُكُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ"(٣٧٧)

چوٹی عمرے خدمت گزار چکرنگارے ہوں کے۔ کمانے پینے کی چیزیں لیکر۔

"بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيمِقَ وَكَأْسٍ مِنْ مُعِيْنٍ "(ب٢٧)

کہ اللہ کال اللہ بیالے شراب ہے بھرے ہوں گے۔ شراب گندی نہیں ہوگا۔ جے لیکر پھر دے ہوں گے۔ شراب گندی نہیں ہوگا۔ جے لیکر پھر دے ہوں کے جن سے شراب جھلک بھی رہی ہوگا۔ یعنی دی ہوگا۔ یعنی ہوگا۔ یعنی دی ہوگا۔ یعنی دی ہوگا۔ یعنی دی ہوگا۔ یعنی ہ

"لَايُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُونَ"(ب٢٧)

شراب ایسی ہوگی کہ اس شراب کے پینے کے بعد سڑک پر چکر نہیں لگائیں کے

اورن مندے کوای کریں گے۔

"وَقَا كِهَةٍ مِمَّا يَفَخَيْرُونَ وَلَحَمِ طَيْرٍ مِمَّا يَفَتَهُونَ"(ب٢٧) جون ے میوے تو چاہے پند کرے اور جون سے پر عمے کا کوشت تو چاہے پند

لرحد

ایک ضرورت انسان کی بیوی کی مجی بوده مجی اللہ پاک فراہم کریں گے:"وَحُورٌ عِینَ کَلْفَالِ الْلُوالْمُكُنُونِ \*" (ب۲۷)
اور نہایت خوبصورت بویاں جیسے جمجی ہوئی موتیاں ہوں۔ اللہ پاک مرحت فرمائیں کے۔

الله تعالی قراتے ہیں کہ سے کہاں سے ملیس کی؟

"حَزّاء أَبُمَاكَانُويَعَمَلُونَ" (ب٢٧)

ونیاجی جو عمل کرو مے وہی عمل وہاں یہ شکل افتیار کرے گا۔

"وَوَجُدُوا مَاعِمِلُوا خَاصِراً"(ب٢٧)

جو کھے مجی عمل ایاد دو باس حاضر ہو کمیانون لعتیب بن منتسب

آ مے اوشادے۔۔

"النكامُ عَلِيْكُمْ يَآآهُلُ الْجَنُّو"(الحديث)

"قَوْلاً وَن رُبُ رَجِيْمٍ" (٣٧٠)

يد جب الله علاقات موكى الله إك ارشاد قرماكي عي

#### • <u>محرموں کے ساتھ فداکا معاملہ:</u>

مرے محترم دوستو! اللہ تارک و تعالی انعلات کا معالمہ جن کے ساتھ کریں مے ان کابید ذکر تھا۔

جنہوں نے بھلے حمل کے مراط متنقم پر بیلے ، وحوت والی فضا جنہوں نے بنائی بہت سے لوگوں کو لیکر جلے اور خود مجمی جلے بیان کاذکر تھا۔

ليكن اكر خداكوناراض كرنے والے راستے ير پيل

مغضوب عليهم والي راسية يرسط

مالين والدرائة يريط

توقيامت كون كهدد إجائكا:-

"وَامْتَازُوْا الْيَوْمُ الِّهُمَّا الْمُجْرِمُونَ (ب٢٣)

الگ موجاذاے جرم كرنے والوا

اساے محر موااب تم بھول کے ساتھ مستدہو۔ دنیاش بھلے یہے ساتھ دہے۔ اب اے مر مواتم الگ ہو جاؤ۔

پھر جو بھرم بیںان کیلئے جرت میں ڈالنے والی سزائمی مسلا ہوں گی بہت پر بیٹان ہول ک۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور تہماری بھی۔

• ملاحیت والے لوگوں میں وین آجائے ، مرورت اس کی ہے:

میرے محترم دوستوا میں جوعرض کررہا تفادہ یہ کم کمی سے کہیں کہ بھائی آو حکومت چوز دے۔ ہم حکومت چلاکیں گے۔ قانون اسلام کا چلاکیں گے۔ اس کی ضرورت نیس۔ اس کے بجائے ہم حکومت والے سے، جاکیرداروں سے بھی اور مزدوروں سے بھی جاکر کہیں کہ:

تمباری مکومت حمهیں مبارک! تمبار امال حمهیں مبارک!

تم ایک اللہ کی مقلمت اپنول کے اندر پیدا کرلو اور نمازیں جاندار پڑمنی شروع کروو صفور کے طریقے کا علم حاصل کرو۔اللہ کاؤ کر کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ قیاست کا استحضار اور دوسروں کے ساتھ معاطات اجھے رکھو اور ہر کام اللہ کورامنی کرنے کیلئے کرو۔و موت کے کام کوا پناکام ہناؤ۔اور تم اٹی حکومتوں میں رہو۔

کتنائی بداد بندار ہو اس کو آگر حکومت دیدی جائے تو حکومت کا چلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ حکومت کا چلانا بزے بزے مہدول کاڈیل کرتا بید صلاحیت والے کا کام ہوتا ہے۔ بس ان صلاحیت والے لوگوں کے اندروین آجائے۔

اگریدکام آپ معزات نے پورے عالم کے اندر کیااس طریقت پرجو طریقتہ آپ کو ہتایا گیاہے تواکی طرف اللہ تعالی سے جوڑ پیدا ہوگا۔ اور ایک طرف انسانوں کا آپس میں جوڑ ہوگا۔

#### اجتماعیت پیداکرنے کا طریقہ:

اجنا عیت پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو نقع ہنچائے۔
دوسرے سے نقع لینے کی قرنہ کرے۔ اللہ سے لینااور بندول کو دنیا سے اجماعیت
پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے لینے کا نام مبادت ہے۔ اور بندول کو دینے کا نام خلافت ہے۔
این ایک ہاتھ پھیلارے اللہ سے لینے کیلئے۔ اور دوسر اہا تھ پھیلارے بندول کی طرف
دینے کیلئے۔

# • ہم محابہ ہے منتغی نہیں ہو سکتے:

ابل باطل میں جو اوگ سجھ ہو جد والے بیں وہ امت کو محابہ سے دور کرنے کی

عال ملت بيد حالا كد زبان براسلام اور قر آن كانام مو تاب

وہ سارے واقعات جو میں نے ذکر کئے ، نیز اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں جنہیں یہ لوموں کو جمع کر کے ساتے ہیں۔

کتے ہیں کہ یہ جس طرح آپی میں لڑتے دہے۔ اور جس نے زنا بھی کیا ہو۔ شراب بھی پی ہو۔ وغیر وو فیر ہے کیا یہ لوگ ہم کو قر آن سکھائیں ہے۔ ہم تو قر آن کو ڈائر کیٹ سمجیس مے۔

قرآن کو ہتنا محابہ نے سمجھا ہے بعد والے اسے اتنا نیس سمجھیں ہے۔ کیونکہ
ان کے سامنے قرآن افرا۔ قرآن نازل ہونے پر رسول اکرم ملک نے جو بات ارشاد
فرمائی وہ انہوں نے اپنے کان سے کن ہے۔ اس لئے ان کی بات جتنی سمجے بعد والے
اگر محن قرآن کو سامنے رکھ کر سمجھیں سے بالکل سمج نیس ہوگی۔ بات سمجھان کی ہی
ہوگی جنہوں نے ڈائر یکٹ حضور علی کی بات سنی ہوگی۔

#### جس نے سنااس نے سمجھا:

اس کی مثال میں وے دول کہ جیسے ایک مختص نے اپنے پہریدار کو کہلولیا کہ فلال ( ملازم کانام ) موٹر آر بی ہے۔اے روکومت جانے دو!

اس طازم نے جس سے ماکم نے کہا، دوسرے سے کہا۔ دوسرے نے تمیرے، اور پھراس نے اصل ذمدوار کے ہاس چہ لکے دیا کہ موٹر کوروکومت جائے دو۔

رچہ جس کو ملاوہ "روکو" کی بجائے "مت" پر رکا۔ اور معاملہ کو بالکل الٹاکر دیا۔ توجس نے سنا، اس نے سمجمارو کو!مت جانے دو۔ اس نے سمجما:-

"روکومت! جانے دو" تودیکموا پندرواوگوں کے واسطہ سے بات پینی تو تفظ وہی رہامعنی بدل میا۔

#### • جلدا يك معنى الك الك:

ایک آدمی دستر خوان پر بینها مواہ اور کمدرہاہے: "پانی لاؤ! "تواس کا مطلب کیا ہے کہ "محلاس بیس لاؤ"

ایک آدی حسل فانے میں جاتے وقت کہ رہاہ۔" پانی لاؤ" تواس کا مطلب ہے " پائی لاؤ" آواس کا مطلب ہوگا کہ " پائی لاؤ" تواس کا مطلب ہوگا کہ ملک اور نے میں لاؤ" آواس کا مطلب ہوگا کہ میں لاؤ۔ تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں لاؤ۔ تو جملہ ایک بی ہے۔ کر معن الگ ہو گئے۔ یہ کون سمجے گاوی جس نے منا تو میں بارک ہو گئے۔ یہ کون سمجے گاوی جس نے منا تو محابہ رسول اکر مرک کے گا ہی جو سکا۔

اور محابہ رسول اکر مرک کے تعالی کے محابہ ہے ان کو کاٹو۔ اس حم کے واقعات بیان کرواور کا کر کیک تر آن کو سمجھو۔ میں نے یہ سارے واقعات تنصیل کو ل بتائے کے تاکہ محابہ کی خاک کہ اس کے کار نے کہ اس کے کار نے کہ اس کے کہ واقعات بیان کرواور محابہ کی ذریعہ کا میا ہی قدم ہوس مول اس امت کو ملیس کے۔ اس لئے بتائے کے تاکہ محابہ کی ذریعہ کا میا ہی قدم ہوس مول اس امت کو ملیس کے۔ اس لئے بتائے کے تاکہ محابہ کی ذریعہ کا میا ہی قدم ہوس مول اس امت کو ملیس کے۔ اس لئے بتائے کے تاکہ محابہ کی ذریعہ کا میا ہی قدم ہوس مول اس امت کو ملیس کے۔ اس لئے بتائے کے تاکہ محابہ کے خاکہ محابہ کی ذریعہ کا میا ہی قدم ہوس مول سے ہم مستنی نہیں ہو کئے۔

### ميطان كى برى جال:

و کیمو! قرآن پاک کی محلی ہوئی آیتیں ہادے سامنے ہیں۔ مر ایک آدی دائر کمٹ قرآن کو سیجینے والا تاریخ کی کتاب "ابن الا ثیر "کو سامنے رکھ کر قرآن کی آندن کا مقابلہ کررہاہے۔

یہ مخص ڈے کے اندر سے خزیر کا کوشت نکال نکال کر کھا دہا ہے۔ ہمارے ساتھی نے کہا" بھائی یہ تو حرام ہے۔ یہ تو خزیر کا کوشت ہے "بیاراض ہو گیا۔ اور کہا کہ تم حدایہ (ایک کتاب کانام ہے) کے سوا بھی جانے بی نہیں۔ قرآن کو تم لوگ جانے بی نہیں۔ قرآن کو تم لوگ جانے بی نہیں۔ قرآن کو تم لوگ جانے بی نہیں۔ یہ قرآن میں ہے۔

مرے ماتی نے کہا: -ارے قرآن میں فزر کا گوشت طال ہے؟
اس نے کہا: -ہاں اور قرآن کی آبت پڑھی: "وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْدُوْا الْكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ "(ب٦)

" یعن اہل کتاب یہود و نعباری کا کھاتا تمہارے لئے طال اور تمہارا کھاتا ان کیلئے طال ہے؟" حلال ہے؟"

تودیکمودار کیک قرآن سی والا خزر کمار با بهانس کمار با بهدار کمار با بهدار کمار با بهدار تحد اس نے کہا قرآن کی دو سری آ مت کملم کملا حرام قرار دے دی ہے:-

" حُوِّمُتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالَّمْ وَلَعَمُ الْجِنْزِيدِ" (ب٦)
" يعيَّ مر دار . خون اور فزرٍ كاكوشت حرام ہے"

اس پر ڈائر کیف قرآن سکھنے والا کہتا ہے کہ یہ صنور کے زمانے کا خزیر حرام ہے جو کندگی کھاتا تھا آج کے زمانے کا خزیر المجی غذا کھاتا ہے۔ اس لئے طال ہے۔ وکندگی کھاتا تھا آج کے زمانے کا خزیر الم می غذا کھاتا ہے۔ اس لئے طال وحرام کا محکمہ اپنے وکھو یہ کتنی بوی شیطان اور اہل یا طل کی جال ہے کہ طال وحرام کا محکمہ اپنے ہاتھ میں ہے۔

تمام محابہ اور رسول کر یم مطابعہ نے اس آ بت کا جو مطلب بتایا وہ یہ ہے کہ اہل کا بہود و نساری کا ذرح کیا ہوا چھ شرطوں کے ساتھ طال ہے، ہم نے تو یہ سمجھا:۔

اور یہ قرآن کو سامنے رکھ کر ایک محنثہ کیلیے جمع ہونے والے قرآن کی آ بیش پڑھ کر کہیں گے کہ و کیل صاحب آپ اپنی رائے بتائے واکم ماحب اپنی رائے بتائے واکم ماحب اپنی رائے بتائے واکم ماحب اپنی رائے بتائے۔ ید دونے کی چڑی جی رونے کی چڑی۔

### • ہمیں کوئی غم نہیں:

محترم دوستواد موت کاکام ہم او کوں نے چھوڑ دیا تورسول پاک منطقت کاپاک دین دنیا ہے ختم ہو کردنیا کے کروڑوں انسان جہنم کی طرف جادہ ہیں اور ہمارے دلوں کو صدمہ قریس۔ ہمارے دلوں کے اندر دردوغم قبین۔

اگریوی کو کینمرکی بیاری لاحق ہوگی اور وہ جام پائی پر تڑپ رہی ہو ، ڈاکٹر نے کہدد یا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ اب بنچ کی خیس، تو کتناصد مہ ہو تاہے۔ کہ دوجوان بیٹیوں کی شادی کا کیا ہو گا۔ اور چھوٹے چھوٹے بیچ جود ودھ انگ رہے ہیں یہ بنچ کہدرہے ہوں کے کہ ماں البال اوودھ تولا۔ میرک ماں کہاں گیاں حالت میں بچوں کود کھے کر کتنارونا آتا ہے۔

میرے دوستو اکنے کی بات سے کہ بیوی کی جدائی پر بھتنا آج غم ہے۔ حضور
اکرم میں اللہ اللہ بواد موت کا کام امت نے چھوڑا۔ اس کی وجہ سے آج کروڑوں
کروڑوں انسان بغیر کلمہ کے جہنم کی طرف جارہے ہیں اور اس کا ہمارے دلول کے اندر
کوئی غم نہیں ہے۔ نہ کوئی اس کا درو ہے، نہ ہے چینی ہے، نہ ہے قراری ہے۔ ہماری
راتوں کی فیندیں اڑ جائی جا بہیں کہ یا اللہ اکیا ہور ہاہے ؟

چار جا مینے جما متوں کے اندر پھر کر۔ اور مقام پر رہ کر،
مجد وار جماعت بناکر۔ کھوں میں، تعلیموں میں، گھر والوں کے ساتھ ذبین بنانے میں،
لوگوں کے درور، گھر گھر جاکر فھوکر کھانے میں۔ اور ان کی کڑوی کسیلی سنااور پرداشت
کرنا، جو تکلیف آئے اے پرداشت کرنالورانند تعالی ہے راتوں کواٹھا ٹھ کردھا کی ساگنا
کہ اے اللہ اتیرے ہاتھ میں ہے کہ توعالم انسانی میں ہدایت کی ہوا کی جا اور چاروں طرف دن کو
اس طریقے سے چاروں طرف راتوں کورونے والے ، اور چاروں طرف دن کو
خیرا، کر زوا لے اور ہر طرح کی تکلیفیں پرداشت کرنے والے آگر وجود میں آگئے۔

تو میرے محرّم دوستوااللہ پاک خوش ہوجا کی کے۔اور جب اللہ فیصلہ کردیں کے تواللہ پاک بڑے قادر مطلق ہیں، کیا جب ہے کہ کونے کے کونے اور ملک سک ملک ایمان کی طرف آنے شرع ہوجا ہیں۔اور مجدیں آباد ہو تاشر وج ہوجا ہیں۔اور مجدیں آباد ہو تاشر وج ہوجا ہیں۔اور مجدی آباد ہو تاشر وجا ہو جا ہیں۔اور جاروں طرف دین کی دھوت کی فضا ہیں ہیں۔ برح یہ ہوجا ہیں۔ جیے رسول آکرم میں تھے کے دور کے اندر کتنی کا افت کرنے والے تھے۔
لیکن کیے راتوں کورونے والے بن مجے۔اور ان کے اندر کیماا مت کا درویس گیا۔ آج کے حالات میں ہمیں کامیابی ان کے رائے پر چلنے ہو جا گی۔
ان کے طورو طریق کوزند کیوں میں رائج کرنے پر بی ملے گی۔
ان کے طورو طریق کوزند کیوں میں رائج کرنے پر بی ملے گی۔
انڈیاک ہمیں اور حمیس آس کی توفق مطافر ہائے۔

(آين)

<del>{240}</del>

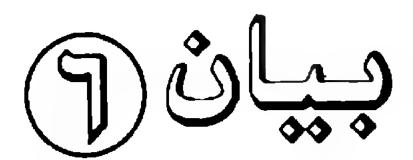

22اکتو پر 1995ء اجتماع حیدگاہ دیلی

مك شام مى ايك معجد كے انتاح كے موقع بر (جس می کہ وزیرہ وزراء مجی تھے) میں نے کیا کہ ہماری جماعتیں تہارے مکوں میں آویں گی۔ تو تم لوگ ان کاساتھ دیتا اور ہماری جماعتوں کی علامات مہ ہوں گی کہ مد جماعت اینا خرج کر کے آوے کی، میبہ نہیں مانچے گا۔ کندھے پر بستر افعائے گی معدول سے اندر مخبرے کی۔ بدلوگ اینا کھاتا بکاکر کھائیں مے۔ اور لوگوں کے محروں پر جاکر کوشش کر کے اقہیں معدول میں لائیں مے مان کو تماز سکمائی مے وین سکمائی مے اور ان کی جماعت بنا کریابر تکالیں مے اور جار مہینہ کی بھیل کریں ہے۔

### خطبہ مسنونہ کے بعد!

فَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَيْطَانَ الرَجِيْمِ • يَسْمِ اللّٰهِ الرِّحْفَقِ الرِّحْيَمِ • وَيَسْمِ اللّٰهِ الرِّحْفِقِ الرِّحْيَمِ • وَيَوْانُ أَهُلَ الْفُرَى الْمَنُواوَانْقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ يَرَكَاتٍ وَلَوْانُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمَاءِ وَالْأَرْضِ (ب 1 اعراف، ع ٢) وقال الله تعالى: -

فَلَقًا نَسُوا مَاذُكِرُوابِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ هَيُّ.

(پ٤ انعام،ع١١)

الله جارک و تعالی نے انسان کو اشرف الخلوقات مثلا -- لیکن دوستوایہ اس وقت ہوگا جبکہ وہائی ذیر کی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے۔

### و جانورے بھی زیادہ بدترین:

اور آگرید محنت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ پرند انجام دے بلکہ دنیا کے اندر پھلی ہوئی چیزوں پر بی کمل احتاد کر لے، تب ید انسان اشرف المخلوقات میں رہتا۔ بلکہ جانورے بھی زیادہ برترین بن جاتا ہے۔

اشرف المخلوقات ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت اور استعداد رکھ دی ہے ساری محلوقات ہے بہتر ہونے کی الیمن شرط یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر محنت کرے۔

### • <u>جنت کس کی ؟</u>

مرے محرّم دوستوویزر کو الله جل جلاله و عم نواله، ف انسان کے بنے کا بھی

راستہ بالااوریہ مجی بالدیا کہ انسان کیے بڑی ہے۔ انسان کے بھڑنے پر دنیا ی کیا معاملہ ہوگانور آخرت ی کیا سزاہ؟ - بنے پر دنیا ی کیسی معاملہ ہوگانور آخرت ی کیاسزاہ؟ - بنے پر دنیا ی کیسی رحتی بازل ہوتی میں اور آخرت ی کیا جزاہے؟

سین جو بات اللہ نے بتائی ہے وہ خیب کے اعرب، آخرت میں ظاہر ہوگی۔جو بات انسان کو دکھائی وہتی ہے، وہی اس کے مد نظر ہوتی ہے لیکن آخرت میں جب معاملہ اس کے خلاف ہو تاہے تب آدمی سمجھتاہے کہ میں نے جو کیا غلاقا۔

جتنے مجی انبیاء و علیهم السلام کی بات مانے والے تھے، جب ایمان کی طرف آصحے ، مبادت میں لگ محے، حصول علم میں جث محے، اللہ کا ذکر کر ا، ایک دوسرے کا اگرام کرنا،لوگوں کا حق اوا کرنا،رتم کرنا،مبریانی کرنا، نیتوں کو نٹو لیتے رہنا کہ جس اللہ کورامنی كرنے كى بات كرد با موں يا نبيل۔ جب انبياء عليم السلام سے مانے والوں سے اعرب یات تھی تو یاوجود یک وہ تعداد میں کم تھے، طاقت می کزور تھے، سرمایہ کے احتبار سے غریب تھے کین چو تکہ اللہ کی طاقت وینداری کی منام بران کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اور اللہ کے خزانوں سے دینداری کی متاویر کھشن ہو کیا تھا۔اس کے اس کا بدلہ مرنے کے بعدیہ ہوگاکہ جنم کے فرشتے ان کو جنم میں نہیں لے جا تھیں سے۔ کو تکہ اللہ کی خوشنودی اے ماصل ہے۔ اور جو تک اعمال پر اللہ کی طرف سے دیتے جانے والے فزانے سے اس کا تعلق ہے ہیں اس کا اثریہ ہے کہ ان کو جنع سلے گی۔ ہر حتم کی تعتیں اللہ إك مرحمت فرماكيں مے اور كروڑ باكروڑ سال كے بعد ہمى جنت والوں يركوكى وبال فن آئے گان تی جنت کے اندر اکتابت ہوگی کہ بھائی اکروڑ ہاکروڑ سال ہو گئے، جنب کے اندر دیتے ہوئے۔ اب ہاہر مجی چلیں۔

#### الله كي پكركب آتى ہے؟

عی یہ عرض کررہا تھا کہ انہاہ علیم السلام نے اللہ کی طرف سے آکر لوگوں کو
سید حادات بتایا اور لوگ سید سے رائے پہ آئے۔ سید سے رائے پر آنے والوں کو
شروع میں جام سے اور تکلیف پر داشت کرنی پڑی۔ محر بعد میں چرافشہ کی دو بھی آئی۔
لور جنہوں نے نبوں کی بات کو قبل مانا۔ اپنے مال و طاقت الور تعداد کی کورت کے
محمنڈ میں رہے ،ان پر اللہ کی طرف سے کاڑ آئی۔

### کمبراوراس کاانجام:

تين چزول كاعمند اور تجر آدى كو مو تاب -

ایک ید که محر سیاس مر ماید زیاده ب

دومرے بیک میرے پاس طاقت زیادہ ہے،

تيسر الديدك مراح ماي اورساحي زياده بي،

--- ان تین بیزوں نے اندراو ک انزاتے ہیں۔ اور بوے فراب فراب کام کرتے ہیں۔ خیات کرتا، وحو کاوینا، لوگوں کو تکیفیں پینچانا، ظلم کرنا، ان برائیوں می جملا ہو جاتے ہیں، جس میں خوب ال جاتا ہے۔ پوری طاقت لگاتے ہیں۔ چر جاکر "ہاں میں ہاں" طانے والے یکو ال جاتے ہیں لیکن اسے ان کی آفرت کی ذیر کی جر جاتی ہے۔ ہیں کی اسے ان کی آفرت کی ذیر کی جر جاتی ہے۔ ان کی قیر مجز جاتی ہے۔ ان کی قیر مجز جاتی ہے۔ ان کی و نیا کی ذیر کی جس مجز جاتے ہیں۔ جرتے کرنے آفر میں ایک ایسا جھٹا اگلا ہے کہ ان کی و نیا کی ذیر کی جس مجز جاتی ہے۔

### • بندرول کی طرح الحمل کود:

جب آدی کا جمن اللہ کی طرف سے جماہے اور دوسری طرف چلا جاتاہے جب ،

ایے اوکوں پر اللہ کی طرف سے معیب آتی ہے، تو نظور کی طرح المجال کود کرتے ہیں۔ ایک جکد جب معیب آئی تو المجل کر دومری طرف بلے صحے۔ میر وہاں پر معیب آئی تو بندر کی طرح اچھے، کسی اور طرف بلے صحے۔

ای طرح بواللہ ہے بڑے ہوئے نہیں ہوتے ،وہ بھی او مر بھی او مر ہوتے رہے ہیں۔ ان ہے جاروں کو بھی جین نہیں رہتا۔ اس او فریب کہتا ہوں، جیم کہتا ہوں، مسکین کہتا ہوں، جیم کہتا ہوں، مسکین کہتا ہوں، جا ہے وہا ہے آپ کو کتابی برا کہتے ہوں، لیکن ان کو چین نہیں رہتا۔

### • الله ك نعل ي كوئى في نبيس سكا:

نظرت اوع علیہ السلام کی قوم ایک جسکے عمل جاہ ہو گئے۔ ان کی برائوں کے جو مرد تے بینی معررت اوج علیہ السلام نے مردار تے بینی معررت اوج علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیدی و معررت اوج علیہ السلام نے ایک بیٹے ہے کہاکہ اس بیٹے اور کھی کے اندر سوار ہو جالہ آواللہ کی طاقت کو مان لے۔ بیٹے نے ہیں کہاکہ عمل بہالا کے اور چلا جاؤں گا، دو جھے انی ہے بیانے گا:- استفادی والی جبل یعید فرق المقاد "استفادی والی جبل یعید فرق المقاد" (ب ۱۲ حود ، ع ۲) میں جاج موں کا پہاری دو بیالے گایائی ہے۔ عمل جاج موں کا پہاری دو بیالے گایائی ہے۔

نوح عليه السلام في كما:-

''لاعاصم النو م ون أفوالله إلامَن رُحِمَ" (پ١٢ سع) آج الله ك نصلے ہے كوكى نج فيش سكاء سوائے اس كے جس برالله رحم كر ہے۔ بالا قرانجام وى ہواجو قوم والوں كا ہوا:-

"وَحَالَ يَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغُرَقِيْنَ"(ب١٢هود،ع٣) بهت يزيَّمونَ آلَى،اوروه قر قاب بوكيا\_ ·

• قوم عاد کی سرش اور خدا کاعذاب:

اب قوم عاد آئی۔اس کو حفرت ہود علیہ السلام نے سمجللا۔انہوں نے کہاکہ

و محموا بهت برا بوگا الله ی بات کو نیس مانا ، اور الله ی طاقت کو تسلیم نیس کیا۔ الله ی مبادت نیس کیا۔ الله ی

و يمواالله بهت بوے فكروالا ب وي جامرف الله كى كرنى ب-

انہوں نے کیا سمجھاک - وہ علیہ السلام کی قوم کو توافشہ نے پائی ہے ہلاک
کیا۔ اور ہماراگر وہم کو یہ بتا کے گیا ہے کہ پہلا واٹر پروف ہیں۔ ہماری ٹا تھی لمی لمی لمی
ہیں، ایک چھلا تک لگائیں کے اور اوپ چلے جائیں گے۔ پائی ہمارا پکھ نہیں کر سکے گا۔ یہ
گمان کر کے یہ لوگ پہلا کے اوپ چلے شکے۔ حالا کلہ اللہ کے پہل سز اویے کے طریقے
متعدد ہیں۔ اب کی بار اللہ نے زور کی ہوا چلائی۔ ہوا تو پہلا وں کے اوپ بھی چلتی ہے۔
جس سے سب کے سب جادو ہر باوہ ہو گئے۔

# و قوم شمود کی سرشی اور خداکاعذاب:

نیکن اللہ پاک نے ان کو سز اوی۔ باوجود کید بدلوگ پہاڑ کے بہترین مکانوں کے اندر تھے۔۔۔۔ ایک فرشتے نے زور کی چی اری دسے ان کے کانوں کے بردے بہت سے ان کے کانوں کے بردے بہت سے اور وہی جگد ان کیلئے قبر بن می ۔

### نعت ومصيبت كاخدائي ضابطه:

سارے انہاہ علیم السلام کے قصے میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ جنہوں نے بھی اللہ کی وات بتائی کہ جنہوں نے بھی اللہ کی وات و صفات پر یقین کیا۔ اللہ کی وات و صفات پر یقین کیا۔ اللہ کی طاقت کو مسلم کیا۔ اللہ کی طاقت مرمایہ اور تعداد کے باک نے ان کی مدد فرمائی۔ اور جنہوں نے تنمیں ماتا، باوجود طاقت، سرمایہ اور تعداد کے اللہ نے ان کی بکڑ فرمائی۔

رسول کر یم علی نے بھی اپنے زمانہ کے بے ایمان اور بھے ہوئے لوگوں کو سمجھایاکہ و کیموا سمجھ جاوا کہیں تہارے اوپر مصیبت نہ آجائے۔ میری ہات مان لوگ تو آسان سے بھی برکت ہوگی۔ آپس میں اس بھین، سکون اور محبت پیدا ہوگی۔ مزید ارز ندگی د نیاکی مجی بے گی اور مر نے کے بعد جنت طے گی۔ اس میں بیٹ میں بیٹ میں اس کی طرف و حیان تی خیس جس میں بیٹ میں بیٹ میں اس کی طرف و حیان تی خیس دیاور کہا کہ:-

"رَبُّنَا عَجِلْ لُّنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِمَابِ"(٣٢٧)

قیامت کے دن کا کون انظار کون کرے، ہمارے لئے قیامت میں جو سزا اور حساب ہے،اس کود نیایس لے آسسس

لیکن اللہ پاک بڑے مہریان ہیں۔ کتنائی تنبکار آدمی ہو۔ اس کی فوراً کار تبیں کرتے۔ بلکہ اس کیلئے ہدا یت کااور ایمان کاسامان کرتے ہیں۔ اور انتظام کرتے ہیں۔ ان کے پاس نبیوں کو بیسجے ہیں۔ ان کے اوپر مصیبتیں لاتے ہیں:-

"اَعَلَّهُمْ يَتَطَوَّعُونَ" - تاكه كريه وزارى كرنے لكيس كه الله! مارى معيبت كودور كروے، بم تيرى بات كومانيس مي

اور مجمی اللہ پاک ان کے اور تعتیں ڈالتے ہیں ''لَعَلَّهُمْ يَضْتُرُونَ ' تاکہ وہ شکر

گزاری کریں کہ اے اللہ! ہم تو بہت گنگار ہیں۔ ہم نے بہت گناہ کا کام کیا۔ پھر بھی آپ نے اتنی نعبوں سے تو از کہ اے اللہ! ہم تیم اشکر اوا کرتے ہیں اب تیم ی افر مانی میں کرتے ہیں اب تیم ی افر مانی میں کریں گے۔ تو اللہ ت

### عذاب سے قبل خدائی ضابط!

بالکل ہن وحری پرجب آوی آجاتا ہے تو پھر آخریس اللہ پاک وی کرتے ہیں کہ ان کی آخریس اللہ پاک وی کرتے ہیں کہ ان کی آخریت کی زندگی بھڑ جاتی ہے۔ و نیا کی زندگی ہوائی ہے اور نیا بھڑ گئے۔ فرعون کی کرنیا بھڑ گئے۔ فرعون کی بھی بھڑی آیا تو بی بھائی د نیا بھڑ گئے۔ فرعون کی بھی بھڑی ہو ساری ہاتیں قرآن کے اندر بھی بھڑی ہو فارون کی بھی بھڑی ہیاں کی بھی بھڑی ہیے ساری ہاتیں قرآن کے اندر تائیس تازل ہو کی۔ اور اس زیانے کے بے ایمانوں اور ایمان والوں کو پڑھ پڑھ کر سائیں گئے۔ تواجان والوں نے پڑھ آپ نے کہا۔ میکن جو بے ایمان تھے ، انہوں نے نہیں انی بلکہ کہا کہ:۔

"إِنَّ هَذُا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ"(ب٣)

" بیہ تو پر انی کہانیاں ہیں" ---- کر اب بھی اللہ تعالیٰ نے ان لو کوں کی پکڑ میں کے اللہ تعالیٰ نے ان لو کوں کی پکڑ میں کے در کیے۔ میں بہت می ہند و مرمی پر لوگ آ کئے۔

جب مجڑے ہوئے لوگ زیادہ ہت دھر می پر آجاتے ہیں تو اللہ تعالی اکثر ایا کرتے ہیں کہ سدھر سے لوگوں کو ایک طرف کردیتے ہیں، اور مجڑے لوگوں کو ایک طرف کردیتے ہیں، اور مجڑے لوگوں کو ایک طرف کردیتے ہیں اور مجڑے لوگوں پر فیمی مدد لاتے ہیں اور مجڑے لوگوں پر فیمی مدد لاتے ہیں اور مجڑے لوگوں پر فیمی کردیتے ہیں۔ سرتی کے زمانہ میں اللہ یاک نے ایسا کیا۔ رسول اللہ منطقے کے زمانہ میں بھی ایسا کیا۔ رسول اللہ منطقے کے زمانہ میں بھی ایسا کیا۔ انسار نے مطالبہ کیا کہ آپ مدینہ آجا میں۔ رسول کر بم منطقے مدینہ میں بھی ایسا کیا۔ انسار نے مطالبہ کیا کہ آپ مدینہ آجا میں۔ رسول کر بم منطقے مدینہ

منوره تشریف لے محے۔ اور محاب ہمی مدینہ منورہ پہنی محے۔

#### • ابوجهل كاغرور چكتاجور!

فزو کا بدر بھی ایو جہل اور اس کے ساتھیوں کے زبن بھی ہے تھاکہ ہمارے ہاس طاقت ہے۔ او تھی ہے۔ ہماری تقداو زیادہ ہے۔ ان کو جاکر صرف عمّ کرتا ہے۔ عمّ کرکے "فیپارٹی "کریں کے۔ اس بھی عربوں کی دعوت کریں گے۔۔۔۔۔ تودیکسو! چودہ سال سے یہ لوگ اعمیل رہے تھے۔ محرجب بدر کا فروہ او ہے ایمان کمہ والوں کو معلوم ہو گیاکہ اممل طاقت کس کے ہاس ہے۔

ابالله نے ان لوگوں کوا جازت دے دی ہے کہ ان سطے ہوئے لوگوں کو مکریں۔

### • قربانی کامزاج کس طرح بنایا کمیا:

کہ کے اندرانشہ پاک نے اجازت نمیں دی تھی۔ کمد کرمہ کے اندر کھلے ہوئے اوگ ایمان ور کھلے ہوئے اوگ ایمان ور کھلے ہوئے اوگ ایمان ور ہوک اوگ ایمان ور ہوک ایمان تھے۔ مار نے والے اگر بہاور تھے تھار کھانے والے بھی بہاور تھے۔ یہ بات اور ہے کہ بہاور کھی بادر کو بہاور نمیں مار سکک وہ فور آمقا لے پر آ جائے گا۔

لیکن یہ بار کھانے والے محابہ جو بہاور تھا۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹی ہوئی تھی کہ اللہ بڑا طاقت والا ہے۔ اس کے تھم کوئی ہورا کریں کے تواللہ کی طاقت مایت میں آئے گی۔ اور اللہ کا تھم توڑیں کے ، تواللہ کی طاقت مارے ظاف ہوجائے گی۔ کو تکہ اللہ پاک کا تھم کہ کے اندریہ تھا:۔
گی۔ کو تکہ اللہ پاک کا تھم کہ کے اندریہ تھا:۔

"اَلَمْ تَرَالَى الَّذِيْنَ قِيَلَ لَهُمْ كُفُّوا الدِيَكُمْ وَاقِيْمُوا الصَّلُوٰةَ وَاكُوٰا الْإِكُوٰةَ \*\*(پ٥)

مميا نبيس ديكهاان لومول كوجن سے كهدو إكبياك روك لواسية إتمول كو

اور فہاڑ گائم کرو،اورز کو13دو"

کہ دہ اوک تم پر علم کریں ہے۔ حرتم صبر اختیار کرداجی می طور پر حلہ نہ کروہ فہاڑ نوا کرد زکوۃ تکاور تاکہ فہاڑ اور زکوۃ کے ذریعے اللہ کے حکموں پر اپنی جان اور مال کا فی کا مزائ پیدا ہو جائے۔ ان ہاتوں کے ذریعہ بدی روحانی ترتی ماصل کرو کے۔ اور بہت آ کے بڑھ جاؤ کے۔ لیکن اپنے ہاتھوں کو روکو۔ چتانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روکو۔ چتانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روکو۔ چتانچہ انہوں نے اپنے آتھوں کو روک بیا۔ خوب مار کھلیا، فرداشت کیا۔ اس سے ان کے اعدد صبر آیا۔ تقویل آیا۔ ان کے اعدد عبر آیا۔ تقویل کے اعدد عاکی طاقت آئی اور روحانی طاقت بڑھتی جلی کی۔

# • مؤسؤى تعليم:

بدر کے موقعہ یر کنار کھ کر اضعہ آیاکہ کزور اور بے حیثیت لوگ ہمارے تھارتی قافلہ کو کر قار کرنے کیلئے نقل پڑے ہیں،ان کی اتی صد ہو گئی؟

"فَأَسْرٍ بِعَبَادِيْ لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ • "(ب٥٦)

مرے بندوں کو لیکراے موٹی راتوں رات لکل جاؤ۔ اور فرعون تمیارا

بيماكر \_ كا-بديادر كمنا-

و ظاہر اان نی اسر اکل پر دا مجاہدہ آیا۔ تکلیف افعائی۔ اتن تکلیف کد ایک طرف تو فر عون بیجیا کر ہاہے اور دوسری طرف وطن تھوٹ رہاہے۔ بس کی وجہ سے وطن کے اندر کمانا، کھاناسب میلد حین ان او کول نے کہا کہ اللہ کا تھم جورا کریں کے تواللہ کی طاقت مارے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی نوتوں کے تزانے سے جارا تعلق ہوگا۔ بی تعلیم طاقت مارے ساتھ ہوگا۔ بی تعلیم ان کو حضرت موگ کی طید السلام نے دی تھی۔

### مالات ہے متاثر ہونا عیب نہیں!

محرم دوستوا اور بزرگواجب حالات بگزتے ہیں تواقعے ہے ایکے آدی متاثر بوجاتے ہیں۔ حالات ہے اثر لیکا موٹ بغیر فہل رہے۔ ایکے ہے ایکے دیداد متاثر ہوجاتے ہیں۔ حالات ہے اثر لیکا عیب فیٹ ہیں۔ لیکن اتکا متاثر ہوتا کہ اللہ کا تھم ٹوٹ جائے، یہ عیب ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا تھم فیوٹ کیا توافہ کی طاقت خلاف ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا تھم فیٹ ہوتا اور حالات ہے متاثر ہو کے تواس متاثر ہونے میں حرج فیس ہے:
حضرت موکی علیہ السلام مجی متاثر ہوگئے۔ اللہ پاک تحمر ایک ہوئے تو موٹ دو۔ تو حضرت موٹی طیہ السلام مجی تحمر ایک ۔

"افنا فعناف أن يُغوط عليناً أوأن يُطلقی "(ب11)
ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پرنیادتی کر سیاسر کئی کرے۔
ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پرنیادتی کر سیاسر کئی کرے۔
توافہ جارک و تعالی نے فریان۔

الْاَفْخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (س١٦)

مت ڈرو، میں تمبارے ساتھ ہوں۔ سکتا ہوں اور دیکتا ہوں میرے علم اور قدرت ہے کوئی کل نہیں سکا۔ محبراتے کون ہو؟ چنانچے اللہ پاکساس موقع پران کو تملی دے ہیں۔ تملی دے دے ہیں۔

#### نیاسرائیل برخداکی اجانک مدد!

میرے محترم دوستوادر بزر کو! --- بنی اسر ائیل د طن جمود کر نکل سے کاروبار جمود کر نکل سے۔ فرعون کو پہتہ چلا تواہے ضعہ بہت آیا۔ اس نے کہا کہ اجمالاان کی اسی جمت ہو گل۔ جاروں طرف چیر اسیوں کودوڑاویااور کہا کہ اعلان کردو:-"ابٹ، مَذَّهُ لَاّ، فَعَدْ رُحُهُ قُلْمُلُمُّهُ، مَا أَمُنَهُ لَنَا لَخُا دُخُلُهُ، مَا أَمَا اَحْتِعَدُمُ اَ

"اِنَّ هَّوُٰلَآهِ لَهِرْ دِمَةٌ قَلِيُلُوْنَ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَا لِطُوْنَ وَاِنَّا لَجَمِيْحٌ حَادِرُوْنَ"(ب١٩)

کہ یہ بنواسر انکل بہت تموڑے ہیں۔ ہم ان سے قامت کریں ہے۔ اور سب ل کر جالمیں ہے۔

چانچ سب کے سب بنوامرائل کے تعاقب میں چلے۔ یہیں بنوامرائل پر عابدہ آیاکہ آگے سندراور چیے فرعون کالفکر۔اور بدور میان میں جاروں طرف سے کمر سے۔ انہوں نے حضرت موٹی علیہ السلام سے کہا کہ "اِفالقلدو عُنون" چاروں طرف سے ہما کہ "اِفالقلدو عُنون" چاروں طرف سے ہمارے گئے پر بیٹائی بی پر بیٹائی بیٹا

سَکُلاً إِنَّ مَعِی رَبِی سَنِهْدِینِ "(بُ۱۹ شعراه ع۸) برگزشک میرے ساتھ میرارب ب، دی کوراد تلائے گا۔

الله پاک جب مدو فرماتے ہیں تو مدو کرنے کے دو سیکنڈ پہلے بعد مجی فیص چھاک خدائی مدو آبانی مدو آبانی ہے اللہ بنے خدائی مدو آبائی ہے تو آدی جران رہ جاتا ہے کہ اللہ بنے کیے مدد گیے مدد گی۔

معلوم تعاكد مدد ضرور قرماكي عيد معلوم فيل تعاكد الله كيد مدد كري محد ليكن اقا معلوم تعاكد مدد ضرور قرماكي محد معرت مونى عليد السلام في الميار اور سمندر ر مارویا گیر توسب نے دیکھاکہ سمندر علی راستے بی راستے نکل آئے۔ جس عل سے معرت موئی علید السلام اور ان کی توم گزررہی تھی۔

فر مون نے کہا کہ ویکھو! سندر کے اندر بھی راستے بن مجے۔ نہ معلوم کیا کیا ہور ہاہے۔اب جو بھی نی امر ائل کا آدمی لے اس کی پٹائی شروع کروؤ۔

"سَنُقَتِّلُ ابْنَآءُ هُمْ وَنَسْتَحَى نِسَآءُ هُمْ وَإِنَّافُوفُهُمْ فَاهِرُونَ" (پ9 سورة الاعراف. ع٥)

من صالات میں معربت موئی علیہ السلام نے قوم والوں کی احدد سیندهائی۔ قربلان۔ "اِسْتَعِیْنُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا"(پ۹) اللّٰہ سے مدد ما کو اور میر کرو۔

### • الله كى طافت مبركر في والول كي ساته !

"وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ"(الأيد)

اس واقد میں قیامت کے کیلئے اماری رہبری ہے کہ جب جاروں طرف سے
معیبت آجائے تواس وقت میں اللہ سے مددما تلیں۔ اور مبر کرے۔ مبر کرنے والوں
کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اللہ سے مددما تکنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔

حضرت موسی علیہ السلام نے نی اسر انگل ہے گیا:"إستونینوا باللہ واضیروا"(پ۹)
اللہ ہددا کواور مبر کرو۔
"إنّ الأزمنی بللہ بنور کھا مَن یُفان"(پ الاعراف، ع٥)

ب حک زین اللہ کی ہے۔ جے جاہتا ہوار شیاتا ہے۔
کی یہ زین بھوں کو دیتا ہے ۔ جیے واؤد علیہ السلام ، سلمان علیہ السلام راور کمی ہے زین بھوں کو دیتا ہے۔
ہیزین پروں کو دیتا ہے۔ جیے قرعون۔ بلائا۔ قارون -- سیمن

انجام تقوى والول كالبهر موكار

### • چھوٹے بحرم کوسر ایزے بحرم سے:

اورایدا ہی ہوتا ہے کہ بھن مرتبداللہ پاک جھوٹے جرم کومزادیے کیلئے بڑے جرم کو متعین کردیتے ہیں۔ یہ بنی اسر ائیل جھوٹے جرم تھے۔ کو تک یہ اللہ کو مائے تھے، نیوں کو مائے تھے، نیوں کو مائے تھے، نیوں کو مائے تھے، آخرت کو مائے تھے۔ لیکن کام بے ایمانوں جیسے کرتے تھے۔ وزیاداروں جیسا کرتے تھے۔ اور سے لیمل دین کا تھااندرد نیا بحری ہوئی تھی۔ توان پر اللہ پاک فضب ناک ہوئے تھے۔ اور سے لیمل دین کا تھااندرد نیا بحری مسلط کردیا۔ اور وہ فر عون اللہ پاک فضب ناک ہوئی کیا تھا۔ اس نے ان کے اور مسلط کردیا۔ اور وہ فر عون تھا۔ جس نے قدائی کاد عونی کیا تھا۔ اس نے ان کو خوب ستایا۔ خوب مارا چیا۔

## چونے بحرم کی سزا:

چوٹ ہرم کی چوٹی جل می مزاہوتی ہے اور بوے ہرم کی مزابوی جل می مزابوی جل می مزابوی جل می ہوتی ہے۔ کل پڑھنے والااگر کام فراب کر تاہ تو یہ چوٹا ہرم ہے۔ اللہ تعالی اسے چوٹے جل فاند یعنی دنیا کے اندر مزادیتے ہیں۔ اور آج ہی اللہ پاک ہی کررہ ہیں۔ ایمان والے جب ان کے اعمال فراب ہو جاتے ہیں، اور کام با ایمانوں جیما کرتے ہیں۔ مودہ جموث، چوری، فیمن، خیانت، تاپ اول می کی، ڈیڈی کامار تا، ملاوث کرتے ہیں۔ مودہ جموث، چوری، فیمن، خیانت، تاپ اول می کی، ڈیڈی کامار تا، ملاوث کرتان ماری فراہوں می طوث ہوتے ہیں۔ اور گھروں کے اندر ہی نہ مطوم کئی مرحم کی فراہیاں ان کی مور توں اور بچوں میں ہوتی ہیں، حالا کر اللہ کومائے ہیں، نب کو مرحم کی فراہیاں ان کی مور توں اور بچوں میں ہوتی ہیں، حالا کر اللہ کومائے ہیں، نب کو مرزادیے کیا ہم متعین کرویے ہیں، تو یہ جمعی مود ہیں جو نداللہ کومائے ہیں، نہ کی کو مزاویے ہیں، نہ تو ہے ہیں۔ بوے ہم مود ہیں جو نداللہ کومائے ہیں، نہ نب کو کومزاویے ہیں، نہ تو ہے ہیں۔ بوے ہم مود ہیں جو نداللہ کومائے ہیں، نہ نب کو کومزاور ہی مدت ہیں کرویے ہیں۔ بور ہی ہی مدت ہیں میں تو ہے ہیں، نہ تو ہے ہیں۔ بورے ہی مودہ ہیں جو نداللہ کومائے ہیں، نہ تی کو میں اس تو ہیں تو مداللہ کومائے ہیں، نہ تی کومن ہیں مدت تو ہیں۔ تو ہے ہیں مدت تو ہی ہیں مدت تو ہیں مدت تو ہیں۔ تو ہی ہی مدت تو ہیں ہیں مدت تو ہی ہیں مدت تو ہیں ہی تو ہیں۔ ہیں تو ہیں ہیں مدت تو ہیں ہیں تو ہیں۔ تو ہیں ہی تو ہیں ہیں مدت تو ہیں۔ تو ہیں ہیں تو ہیں ہیں تو ہیں ہیں تو ہیں۔ تو ہیں ہی تو ہیں ہیں تو ہیں ہیں تو ہیں۔ تو ہیں۔ تو ہیں ہیں تو ہیں ہیں تو ہیں۔ تو ہیں۔ تو ہیں ہیں تو ہیں۔ تو ہیں۔ تو ہیں ہیں تو ہیں۔ تو ہیں ہیں تو ہیں۔ تو

#### برے بحر موں کو بیک وقت انیس کم کی سرزائیں: بحر برے بحر م کو سرزاکہاں ہوگی؟

یزے بھرم کی مزاہدے جیل خانے بھی ہوگی ——اور وہ بہت بی ڈرنے می جگہ " جہنم" ہے۔ جس کے اندر جہنیوں کو انیس شم کی سز اکمیں اللہ پاک ویں کے ،اور بیک وقت دیں مجے۔ ہر سزاوینے کیلئے بے شار فرشتے ہوں محے۔

''وَمَايَعُكُمُ مُحِنُوْدَ زَبَلت اِلْاَهُوَ''(الآیه) ''اللہ کے لفکرکوکوئی تبیں جانتاء تمروی جانتاہے''

ہر مزاویے کیلے فرشتوں کا سر دار اور اس کے ماتحت ند معلوم کتنے فرشتے مقرر ہوں مے۔اس طرح انیس سر دار اور ان کے ماتحت سز اوسیے والے فرشتے ہوں گے۔ "عَلَيْهَا بِنْعَهُ عُضَرَ" (الأبه)

ادران کوانیس ملم کی سزائم ہوں گی۔اس لئے کہ بدیزے بحر میں۔

## • جہنیوں کا کھانا اور یانی:

جس اللہ نے آسان وزیمن اور جاند وسورج کو اپنے ایک تھم سے بنایا۔ ایک تھم
وے کراس کو توڑ بھی دے گا۔ انہوں نے اس اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا۔ جس کی
وجہ سے اللہ ان کو جہنم جس ڈال دے گا۔ اس کے اندر ایک ہزار سال تک کھانا ما تھتے
ر جی ہے۔ جس پر انہیں کا نے دار در خت ملیں ہے۔ بھوک کی دجہ سے دہ کھانا شر وح
کریں کے ملت کے اندروہ چھ جائیں ہے۔ جس کی دجہ سے دہ چھیں ماریں کے اور پائی
بائی چلا کی گے۔ ایک ہزار سال تک پائی انگیں ہے۔ تب کھو آنا ہوا یہ بودار پائی انہیں ویا
مائے گا۔

## ني كي بات كروژون سال بعد بهي كي:

یے معرت محد ملک کادی ہو کی خبر ہے یہ جموئی تیس ہوسکتی۔ ان کی زبان سے لکی ہوئی ہوسکتی۔ ان کی زبان سے لکی ہوئی ہو گئی ہوئی ہات کروڑ ہال کے کہ وہ جو بات کے وہ جو بات کے دہ جو ہات کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔

"وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَالْوَحَىٰ لِوْحَىٰ -"(ب٢٨ـ النجم ركوع٥)

"ا ہے تی سے کو کی بات نہیں کہتے۔جو بات ہوتی ہے۔اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

## • ني ياك كي جرت، اور سراقه لين مالك:

جب آپ ملک خار تورے معرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نظے اور میپ کر مدینہ کی طرف جارہے تنے تو چاروں طرف کنار کمہ نے آدمی دوڑاد یے کہ جو کوئی ان کوزندہ پکڑ کر لاوے یا ارڈائے تواس کو انعام طے گا۔ چاروں طرف آدمی مجیل گئے۔ لیمن اللہ کی شان دیکھئے:۔۔

سر اقد ابن الک نے آپ کو جاتے ہوئے دکیے لیا۔ (اور یہ وی فخص ہے کہ بدر کے دن جس کی شکل میں شیطان آیاتھا)" جے خدار کے ،اے کون چکے "اس کا کھوڑا زمین کے اندرد صنس کیا۔ اور وہ تحجر احمیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب میں نہیں چکڑوں گا۔ تب کھوڑا نکل سکااور چلنے لگا۔ پھر سوچا کہ یہ تو اتفاقیہ ہو گیا ہوگا میں ضرور چکڑوں گا۔ حکر پھر کھوڑاد صنسل دو تین مر تبہ ایسا ہول تواس نے ملے کرلیا کہ اب میں ہر گز تحر من شیس کروں گا۔

## • فرمانبردارون اورنا فرمانون كيك فلف تعت وصيب:

و یکھوااس بات کوز بن میں اچھی طرح بخالوک اگر آوی فرمانبروار ہے آواس پر بھی تعتیب اور تکلفیں آئی ہیں۔ اور اگر نافرمان ہے تواس پر بھی تعتیب اور تکلفیں آئی ہیں۔ اور اگر نافرمان ہے تواس پر بھی تعتیب اور علم میں۔ ہیں۔ خرمانبرواروں پر اللہ کی مدد آئی ہے، لیکن عموماً بالکل آخر مر طلہ میں۔ اور نافرمانوں کو تعتیب و با ہے۔ اور بالعوم شروع میں بی دیتا ہے۔ لیکن سے بات ذبین میں بھالوکہ نافرمان پر جو لئمت آئی ہے ووالی ہے جسے چر ہے کے پنجرے میں کھی کرونی۔ یہ خوش کرنے کیلئے رسمت میں باتی بلکہ چوہے کو گرفرار کرنے کیلئے رسمت میں باتی بھی ہو ہے کو گرفرار کرنے کیلئے رسمت میں باتی ہے۔ اور فرمانبرداروں کو جو لئمت التی ہے، وہ الی ہے جسے طویط کے بیجرے کی نافرمانوں کیلئے جو لئمت ہے وہ چوہ کے بیجرے والی تو تر میں گرفران ہوگا۔ نافرمانوں کیلئے جو لئمت ہے وہ جو تر میں گرفران ہوگا۔ اور فرمانبردار پر جو لئمت ہے وہ جو خوش ہو کر میں باتی ہے۔ والی نئمت ہے جو آخر میں گرفران ہوگا۔ اور فرمانبردار پر جو لئمت آئی ہے۔ وہ طویلے کے بیجرے والی نئمت ہے جو آخر میں گرفران ہوگا۔ اور فرمانبردار پر جو لئمت آئی ہے۔ وہ طویلے کے بیجرے والی نئمت ہے جو آخر میں گرفران ہوگا۔ اور فرمانبردار پر جو لئمت آئی ہے۔ وہ طویلے کے بیجرے والی نئمت ہے جو آخر میں گرفران ہوگا۔ اور فرمانبردار پر جو لئمت آئی ہے۔ وہ طویلے کے بیجرے والی نئمت ہے جو آخر میں گرفران ہوگا۔

تافرمانوں کی تکلیف کی مثال الی ہے جیے کسی کو ضعہ میں جھرا ماراد یا جائے اور ضعہ میں جھرا ماراد یا جائے اور ضعہ کے جھرے کا نجام موت ہے۔ لیکن فرمانبر دار پر جو معیبت آتی ہے، وہ الی ہے جیسے آپریشن کا جھرا ۔ آپریشن میں بھی جھرا مارا جاتا ہے۔ لیکن آپریشن کے جھرے کا ایمام تحدر سی ہے۔ آودونوں جھروں کے اندر فرق ہے اس فرق کو سجھ لو۔

اس فرق کو قرآن پاک می الله پاک نے الگ الگ میان فرمادیا ہے۔ فرمانبر داروں کی نعت کانام اللہ پاک نے " فتح برکات "رکھا ہے اور نا فرمانوں پر جو نعتیں ڈالے ہیں اس کانام " فتح ایواب " رکھا ہے۔ اور ان کے بارے می الگ آگ آیتی او شاد فرمائی ہیں۔

# • "فتح بركات" فرما نبر دارول كيلية:

فرہ نہر داروں کیلئے بھتوں کے إدے میں فرمایا۔
"وَلَوْ اِنَّ اَهِمَلَ الْلَوْیَ اَهِنُوا وِ النَّقُوا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَوْكَاتِ
وَنَ السُّفَاءِ وَالْاَرْضَ" (ب٩. الاعراف ع٢)
أَكُر يَسْيُول وَ اِلْمُ اِنْ وَالْمُحَدِينَ كُنْدَ مَوْلُ وَ اللهُ اِنْ كُلُد اِنْ كُلُد اِنْ كُلُد اِنْ اللهُ اِنْ وَالْمُحَدِينَ كُلُد اللهُ اِنْ وَالْمُحَدِينَ كُلُد اِنْ كُلُد اِنْ اللهُ اِنْ وَالْمُحَدِينَ كُلُد اِنْ اللهُ اِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ مَنْ كُلُولُ وَيَ كُد اللّٰهِ اِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهُ اِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ ا

### آمدنی میں زیادتی سے وطوکہ:

النظرة الركان الركان آورى الركان الموال المولال المساحب آب والب جنتى تقريري كري، المارا حال الوليال الوليال المركام المحالة المركان المحالة المركان المحالة المركان المحالة المركان المحالة المركان المحالة المركان المحالة ا

وای طرح آرنا قر مانی کے ساتھ آمدنی زیادہ ہے تو مجھ لوک ور میوا بدن ہے۔ اور آر فرمانیر داری کے ساتھ مدنی زیادہ ہوتی ہے تو سجھ وک سفیدا بدن ہے۔

## فتح ابواب تا فرمانوں کیلئے:

اً الریاوجود خدا کی نافرمانی کرت رہنے کے آمدنی ہو تمنی توالند پاک اس کو دوسری مہیت جس فرہ ہے ہیں۔-

> "فَلَمَّا نَسُوْا هَاذَّكِرُوابِهِ فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ كُلَّ شَيَّ" (ب٧- الانعام ع ١١)

جو تعیوت کی تن الت بھول ہے۔ (زند کی فرمانی والی منالی) تو ہم ہر چیز کے دروازے ان کیلئے کو کی دیے جیں۔

لمک کادرواز وہ مال کادروازوہ ہرا کن کادروازوہ طالا کلہ دونافرہان ہے۔ نیراب کام کرنے والاست آئے فرماتے ہیں:-

"حَتَى اِذَا فَرِحُوابِهَا أُونُوا أَخَذُ نَهُمُ بَغَنَهُ فَاذَا هُمْ مُنْلِسُونَ" (بِ٢ الانعام ع ١١)

یبال تک کر جب نعموں سے دروازے کے اوروہ نوش بوئے تو ہمان کی ایپال تک کر ہے گیا ہو اور دہ آدمی ہے۔ ان روج الاسے کر آخر ہے کیا ہو ایل

### • خداکی پکراهانگ ہوتی ہے:

جوب گھر کے اندرز یادوہ ہوئے۔ چانس پہلی میں اور بھی جسٹی ہے اتی ہے مثلاً

چرب گھر کے اندرزیادوہ ہوئے۔ چانس پہلی میں انگ حمر کے اندر پھیالا نے کے اور

ہر وجزے کا دروازہ کھول دیا تیا۔ ہر پجنے میں انگ حتم کی چیزیں رکھ دی گئیں۔

اب چوب آن و کھنے تھے کہ دیکھوالا افرت ہی نفت ہے اب قرض کروک اگر کوئی سمجھانے کہ لوت تو ہے نیکن اس فوت کے دیکھے مصیبت بھی اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے کہ لوت تو ہے نیکن اس فوت کے دیکھے مصیبت بھی ہے! ۔ ۔ ۔ تو وہ کھائی دے دی ہو۔ او نؤل کے زونے کی ہائی کر تاہے راکٹ کے زمانہ میں۔ افرت تو دکھائی دے دی ہے مصیبت کہن ہے! ا

اس نے کہاکہ جب تواندر تھے گاور روئی کے عکوے تینے گاتو کر کر کی آواز آئے گا۔
اس نے کہاکہ جب تواندر تھے گاور روئی کے عکوے تینے گاتو کر کر کی آواز آئے گا۔
اگر اس پر بھی تم نے نہیں ما کاور زور سے کھیجا تو کھٹ کی آواز آئے گا۔ تب سمجھو کہ وار نٹ کٹ کیا۔ اب چارول طرف سے تیر سے بھاتنے کا کوئی راحت نہیں رہ کااور تو اندر بی کا ور تھے جبھو کی کھیٹ تو جوار کی تی بی کورے کو دیں کے۔ تب تو اندر تکیف کے وار تھے جبھو کی سے۔ تب تو اندر تکیف کے وار بی وارے کو دیں گا۔ اور بی چاہر خوش کے وار بی واری گا۔ کو دیں گا۔ اور بی چاہر خوش کے وار بی گا۔ کی اندر تو مر جائے گا۔ گار بی تی بی اندر تو مر جائے گا۔ گار بی آئی می کریں گی اور اور ڈیلی آئی کی اور تھے کھا جائے گا۔ گی تو یہ مب معیمتیں اس نہت کے بیجے تھی جو تی جو کی جو گی ہیں۔ اور تھے کھا جائے گا۔ تو یہ مب معیمتیں اس نہت کے بیجے تھی جو تی جو کی جو گی ہیں۔

## • ايمان والون كامقابله وجال بحي نبيس كرسك كا!

القد پاک فرمائے ہیں کہ ہم احالک کجزتے ہیں، اور آدی جمران رو جاتا ہے کہ ارے یہ کیابو میا ---- ؟ جمیعے

فمرعون وبأنان اورابو جبش كو تجزار

قيم وسس كى كواحياتك بكزار

اخير جي يون اور د جال کي جھي ا جانک پکڙ سام ا

والا تلد و جال سے باس اتن مال ہوگا کہ اسی فتراب تو می سے باس حضرات آوم علیہ السام سے الیکر اب تن فیصل ہوا ہوگا۔ اور یاجون و ماجون کے باس اتن طاقت ہوگا۔ اور یاجون و ماجون کے باس اتن طاقت ہوگا۔ اور یاجون کو ماجون کے باس اتن طاقت والا آن تک کوئی نبیس مزرا۔ لیکن جب اللہ بوگی کوئی نبیس مزرا۔ لیکن جب اللہ کی طاقت والا آن تک کوئی نبیس مزرا۔ لیکن جب اللہ کی طاقت من سے خانف ہوئی ،اور اللہ کے تکلیفوں والے فزائے ہے اس کا تعلق ،وگاہ

توان کی طاقت اور ان کا خزائے کام نمیں آئے گا۔۔۔۔۔اور المیں کے زمانے ہی الل ایمان جو یزے غریب ہول کے ، تعداد بھی المیں کے برابر کین ابند کی طاقت ان کے ساتھ ہوگی۔ابند کی بر تعین ابند کی طاقت ان کے ساتھ ہول گے۔ تب ان ایمان والول کا مقابلہ یاجون و ماجون می نہیں کر سکیں سے ۔ و جال پر باد ہوگا۔ جالیس ون کے اندر یاجون و ماجون میں پر او ہوں کے ۔ صرف چند ونوں کے اندر ایمان والول کیلئے اللہ تعانی جاروں طرف ہے برکتوں کے خزائے کھول وے کا۔

میرے محترم دوستواچوہا تبین انتاہے۔ کیونکداس کو مصیبت دکھائی تبین دیتی۔ اس نے جاروں طرف محوم پھر کر کہا کہ نہ تو بچے دکھائی دیتے جیں اور نہ مور تین ریہ تو بیکار کی ہاتیں کر تاہد

لیکن آپ جانتے ہیں کہ ساری چنے یں سوجود ہیں تفرچوہ نبین دکھے سکا۔ اس طر باانڈ کے نبی نے جو جنت اور دوز رخ کی ہاتیں بتا ہمی، دوسب جی اور حق ہیں۔ اس ہے کی ہات نہیں دو سکتے۔ بھلے دو آئے ہماری تھروں سے او جمل ہے۔

آپ معلی نے آپ معلی مرائ میں تشریف لے سے۔ وہاں اند تبارک و تعالی نے آپ معلی اور موجود و زمان کی ہیں۔ آپ معلی اندی کودی کی ۔ ای معلی کے بنت کودیک رہن کے معلی کا تربی کا جنت کودیک رہن سے آسان پر اعمال کا جند کی کی ۔ اور آسان سے زمین پر قیملوں کا اتر جو یکھا۔

### • كرنے والى ذات صرف الله كى .

ضداجو آ مان پر فیصلہ کر تا ہے۔ اس کا مقابلہ ساری و نیائے اوگ نیمیں کر شکیں گئے۔ اللہ کا فیصلہ جائی و بر بادی کا آئے گا آق ساری و نیائے اوگ سال کر بی طاقت اپنے سر مائے کے اربید جائی سے نی نہیں کئے۔ اور اگر اللہ کا فیصلہ امن والمان کا آئے گا تو ساری و نیائے لوگ سر اس اس کو ختم مہیں کر سے تا ہے۔ اور اگر اللہ کا فیصلہ امن والمان کا آئے گا تو سادی و نیائے لوگ مقراس امن والمان کو ختم مہیں کر سے تا کہ اللہ عالی اللہ اللہ کا اللہ کا تا ہے۔ اور اگر اللہ کا اللہ کا تا ہے۔ اور اگر اللہ کا اللہ کا تا ہے۔ اور اگر اللہ کا تا ہے کا تا ہے۔ اور اگر اللہ کی اللہ کا تا ہے۔ اور اگر اللہ کا تا ہے۔ اور اگر اللہ کی دیا ہے۔ اور اگر اللہ کا تا ہے۔ اور اگر کی دیا ہے۔ اور اگر اللہ کا تا ہے۔ اور اگر اللہ کا تا ہے۔ اور اگر اللہ کا تا ہے۔ اور اگر کی دیا ہے۔ اور اگر کی

کے ہے۔ اللہ کو اللیم نبیس کرو سے تو تمبارے پیزے قرق ہوں ہے۔ " اللہ فائذز وَرَبُك فكنز"(ب٢٦ مدثر ع١٥)

میرے بیارے بی کفرے او جاواد راو کول کو ڈراؤ داور اللہ کی برائی بیان کرو۔
ہر جگر آپ مطرات کو انعامتیں انابتاکر جاتا ہداللہ کی برائی بیان کرنی ہے سب کو سمجھانا ہے کہ اللہ کی طاقت کو شلیم کرو تو تمہارے بینے ہار ہوں کے داور اگر اللہ کی طاقت کو شلیم نیوں کے داور اگر اللہ کی طاقت کو شایم نہیں جے کی داور جس دن اللہ کی کار جسنے کی داور جس دن اللہ کی کار جسنے کی داور جس دن اللہ کی کار جسنے کی تواس کار میں بیا سکتے۔

## • ابتلاءاور عذاب كن كيلية:

مير ب محترم بزر كواورد وستوافر مانم وارول كيك جو نعمت آتى ب اس كانام" فلح يركات " بداور : فرمانول كيك جو نعمت آتى بداور : فرمانول كيك جو نعمت آتى باس كانام " فلح ابواب " ركما كياراى مركات " بداور : فرمانول كيك جو نعمت آتى باس كانام " فلا الله " بدر طرح تكيف السرك تكيف السرك المالاء" بدر المورد كي به المرح تكيف السرك المالاء" بدر المورد كي المركة الم

"وَلَنُذِ يُقَنَّهُمْ مِن الْعَدَّابِ الْآدِنِي دُوْنِ الْعَدَّابِ الْعَدَابِ الْعَدَّابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَّابِ الْعَدَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

اور ابت چکھا کیں سے ہمان کو تعوز اعذاب بزے عذاب سے پہلے تاکہ وہ پھر کر آجا کیں۔

## عذاب دوائز کرنے کیلئے

 آئے چلاکی تودویو لیس بڑے ہولیس کے ہاس فون کر دیتا ہے۔ دوگاڑی کے پہنا ہوتے ہیں۔ بہ کاڑی آئی ہے۔ توایک دم سے ٹائز فیل کر دیتے ہیں، الانسنس طلب کرتے ہیں۔ بہر حوالات میں اس کی پنائی کرتے ہیں۔ ہر حوالات میں اس کی پنائی کرتے ہیں۔

#### قیامت فیصله کادن

یہ قبر بھی حوالت ہے اور قیامت DAY OF FINAL SUDGEMENT یہ فیر بھی حوالت ہے دو تم جانے ہو۔
این نیکے کادن ہے۔ اب وہ ڈرائیور حوالت کے اندر جس قدر پڑتا ہے دو تم جانے ہو۔
اب کہت جہت میں روائز کرنے کو تیار ہوں۔ جھے جھوڑ دو۔۔۔۔۔ تو پولیس والے کہیں
کے کہ توروائز کرنے کو تیار ہے لیکن اب ہم تھے کو روائز ہونے نیس ویں کے جب سین بھی تھی ۔ درائز ہونے نیس ویں ہے جب سین بھی تھی ۔ بہ اگر سین جی روائز موٹری ورائز نیس ہونے درکھائی گئی تھی۔ سے اگر دوائز کرتا تو فیک تی ہے۔

ای کوافقہ پاک بھی کہتے ہیں کہ جب بیں نے زولوں کے ڈفٹ مارے، میں نے طوفان کی سیٹیاں جا کیں گئے ہیں کہ جب بیں نے طوفان کی سیٹیاں دیجا کیں، میں نے طاعون کی جاری کی ہمنڈیاں و کھا کیں تاکہ تم روائز کر او اور صراط مستقیم پر آجاؤ۔ نیول وزلے طریقہ پر آجاؤ، لیکن اس وقت تو تم نے سالمیں اور اب تم روائز کر ناچاہو کے تو ہم تم کوروائز ہونے نہیں دیں ہے دین کے اندر نہیوں نے آکر سمجھایا لیکن تم نے اندر نہیوں نے آکر سمجھایا لیکن تم نے باید ہوا تو ہی متوں نے گھر کر سمجھایا لیکن تم نے بات کو نہیں سمجھا اور اس خاط راستے پر رہے۔ باوجو دیمہ تمبارے اوپ ڈیٹر کے اب مرنے کے محوفاتوں کے دو ہواوں کے بیزتے رہے۔ لیکن تم نے روائز نہیں کے اب مرنے کے بعد جب تم پر سزا کی آگری تو کہتے کہ میں روائز کرنے کو تیار ہوں لیکن اب انقد کے بعد جب تم پر سزا کی آگری تو گھرت کی میں روائز کرنے کو تیار ہوں لیکن اب انقد کے دو نز نہیں کرنے دے گا۔

"حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُ هُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ"(ب١٨٠ سورة مومنون ع٦)

یہاں تک کہ پنچ ان میں کی موت ، کے گااے رب بھو کو پھر بھیج دہتے مرف والا کہنا ہے کہ اے میرے پر دردگار! مجھے او ناوے۔ اب میں نوث کر ایھے ایھے کام کروں گا۔ اگر مجھے حرام کا مال لا کھوں میں بھی سلے گا تب بھی میں نہیں لوں گا۔ تھوڑے مال پر گزارہ کروں گا۔ بجھے تولو تاوے۔

الله كم كا بم تحقي منين نوتات كالإبر كز منين تمباد ن مائ ايك فك مرز في الله كالم الله الله كالم فك مرز في الله الله الله الله كوافعا كر الله الله الله كوافعا كر الله الله الله كوافعا كر الله الله كالله ك

## فرمانبر دارول مرتکلیف کی مثال:

اور جکلیف فرمانبر داروں پر بھی تی ہے:-

"وَلَنَبُلُو تُكُمْ بِشَيْ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَتَعْصِ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْا نَفْس وَالثَّمَرَاتِ"(ب٣. سورة البقره. ع٣)

الله فرمائے ہیں کہ تم کو آزما کر رہیں گے پچھ ہوف ہے ، ہوک ہے ہور جان و مال اور میدوس کے نقصان ہے ۔ ہم کو اُر ہوگا کہ اُنر ہم نے اللہ کی بات مالی، تو ہماری آمدنی کم ہوجائے گی۔ ہم بعد ہیں اُر ہی تہیں بکہ بچ کی تکیف ہمی ہوگ ۔ ہماری آمدنی کم ہوجائے گی۔ پھر بعد ہیں اُر ہی تہیں بکہ بچ کی تکیف ہمی ہوگ ۔ بھوک ہمی ہوگ کے اور جاتارہ کا۔ جائیں ہمی جاتی و کھائی دیمائی دیمائی

الله تعالى قرمات جي:-

"وَبَشِرَ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا آآصَابَتَهُمْ مُصِيْبَةً قَالُوْآ إِنَّا لَلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُوْنَ" (ب٢ الهتره ع٣) اور مير كرفُ والول كو تُوشِخْر ق دع دوك ببان ك اور "كليف آتى ہے تو کتے ہیں کہ ہماللہ بی کے بیرادای کے پاس لوث کر جاتا ہے۔

### • موت ایک بل ہے:

مثلاً في كو جاتا ہے، ہوى نيچ پہلے جہاز سے، ہمائى بہن دوسر سے جہاز سے، مان پاپ تيسر سے جہاز سے اور خود چو تھے جہاز سے گئے۔ كوئى صدمہ تيس ،و تاركو كار ول ك اندر ہو تا ہے كہ سب جہاز كر كرمہ بنتى كئے بيں۔ بيں بھى بنتى ماؤن كار سالقوف جئر فوصل التحبينت إلى التحبينب

موت ایک بی ہے ، جوایک دوست کودوسرے دوست سے ملاتا ہے۔

توہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جیتے ہمی اس و نیاہے ہم سے پہلے جلے اللہ علیہ اللہ کے باس جا کران سے ملاقاتیں کرلیں ہے۔

"أُولَٰتُك عَلَيْهِمْ صَلْوَاكَ مِن رُبِهِمْ وَرَحَمَةٌ وَأُولَٰتُك هُمُ الْمُهْتَدُونَ"(ب٢ الباتره ع٣)

ایسے بی او کول پر عنایتیں جی اینے رب کی اور میر پانی۔ اور وی لوگ سید حی راوی جیں۔

#### بیرون ملک میں ہماری جماعت کا تصہ:

اب میں اپنے بیان کو ایک قصہ سنا کر جم کرج ہوں۔ سار ابیان تو آپ او کول نے
سن لیا۔ آخر ت کی بات کو آپ او کول نے بار بار سند دنیا کے اندر کا اجار چرحاؤ سنا۔
افعتوں اور تکلیفوں کا امتحال سنا اب اگریہ تعدہ سناووی تو ساری با تول کیلئے ذہبن ہموار
ہو جائے گا۔ اللہ سے وعاکر تا ہوں کہ اللہ تمہار انہی ویبائی قصہ بناوے۔

ہم او سے ملے خک شام ---- اور ہمارے ساتھ انہی قاصی اناعت تھی۔ دعفر سے موانا ہو سف صاحب کی زندگی میں ہمارے میرون ملک کے جار سفر ہوئے میں۔ مارے میرون ملک کے جار سفر ہوئے میں۔ اور دوسر اسفر عمرہ کیلئے اور بم وہاں سے معمر کا۔

تبسراسفر عمرہ کیلئے اور پھر وہاں سے شام کا۔اور چو تھاسفر مرائش کا۔ یہ جور سفر بڑے تفصیلی ہیں۔

ان و نوال ہوراسفر شام کا تھا اور ہورے یہ تھو المجھی فاصی ہی ہت تھی۔ و مشل اطلب المص و نیبر وان جگہوں پر ہوری ہو عتیس چریں۔ بیدل بھی چریں اور سوار این سے بھی چریں۔ و مشق کے اندر ایک جُند ہم لوگ کام کر دہے ہے۔ ہادے ساتھ سفر میں جولوگ جے دائر ایک جُند ہم اور امیر بھی تھے۔ وار انجینر سفر میں جولوگ جے اور انجینر بھی تھے اور اندر کام کر دے جے اور انجینر بھی تھے اور اندر ہوں تھے۔ وار مز و ور چشہ بھی۔

#### معید کے افتتاح میں شرکت:

ہم اوگ محشت کر رہے تھے۔ اوپ سے برف پڑر ہی تھی۔ لوگ مانوی ہورہے سے۔ معرف پڑر ہی تھی۔ لوگ مانوی ہورہے سے۔ معرف سے معربی کا افتتال وہاں کی حکومت کی طرف سے معربی ہور ہی تعربی ایسے معربی ایک معربی کی طرف سے جوار اس افتتاح کے اندر کنی حکول کے وزراہ و سفر اماور ملک شام کی سپر پیم کورٹ کے جوربہت ہے وزراہ جمع ہوئے۔

آپ اوک جائے ہیں کہ جب کوئی افتتان ہوتا ہے قربرے بوے وک بہتے ، بوج بارے میں بہتے ہیں ۔ اور اخیر میں کیک رسی ہوتی ہے ، اور اخیر میں کیک رسی ہوتی ہے ، اس کو کا ان وہ ہے ، افتتان ہو کیا۔

اب وہاں آیک بڑے ہا اڑ محض جو ہماری ہما مت کے ساتھ رہ جے ان کے ول میں سے ہوت آئی کہ سینے کی انہیں ہے ول میں سے ہوت آئی کہ سینے کی بات سادے وزراہ اور سفر ام بھی سینے۔ کیونکہ انہیں ہے سب سننے کا موتع نہیں ماند ان ے طاقات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے ارد کرد سیکورٹی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں ہمی آئے اور کینے بھے کہ تم لوگ بھی ہر ہری ہی سمجہ کے کہ تم لوگ بھی ہری ہری ہی ممرد کے افتان میں آجانہ میں نے کہا کہ بھائی مساح ہوئی سے ہم لوگ تو

یہاں پر کام کریں ہے۔ مسجد کے افتیات سب مل کر کرلیں توجم بھی بھی بھی اس مسجد میں منیں کے اور مشت کریں ہے۔ او کول کو جن کریں سے اور کام کریں ہے ، ابھی مت کے جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہیں! جہیں بھی جنا ہے۔

### عام لوگول میں کام کر تازیاد و سود مند:

ہم نے کہا کہ ویکھوا ایسے برول کے پاس جا کر بات کو سمجھانا مشکل ہے۔ عام پہلک تو بات کو سمجھانا مشکل ہے۔ عام پہلک تو بات کو سمجھ رہی ہے۔ ان کے اندرجب و بنداری آئے گی، جب اخلاق آئیں کے دجب وہ قتل و گھوڑ ویں ہے۔ تو انشاء کے دجب وہ قتل و گلوڑ ویں ہے۔ تو انشاء انشدیہ لیڈر مجی متاثر ہوں کے کہ یہ لوگ اضحاد سے اور اور کول کواچھا متاثر ہوں کے کہ یہ لوگ اضحاد سے انگر براہ تا خرجم بارمے تو ہم نے کہا چلوا

#### و فود ہے ملنے کا نبوی طریقہ:

پھر ہم سے کہا کہ ہمارے یہ تمہل اور کیڑے ویصوا اوران لوگوں کو ویصور تو ہمارا اور ان کا کوئی کو ویصور تو ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں جینے گا۔ زیدہ سے زیادہ کیڑاؤرا صاف کرلیں ہے۔ تو پی ذرا صاف ہمن لیں ہے۔

دوستواسی کوئی حرق تیں۔ وفود سے طنے کے پڑے رسول اللہ مفاقہ کے
الگ ہوتے ہے ، خیر ہم وہاں جے سے ابتا اپنا کمبل اوڑھ کر ایک طرف ہما مت بیند

مولوی صاحب سے ہاتی کریں۔ میں نے کہاکہ ہت تو ہوگئے۔ انہوں ہے کہاکہ
مولوی صاحب سے ہاتی کریں۔ میں نے کہاکہ ہت تو ہوگئے۔ انہوں ہے کہاکہ
میں احمیس ہی کرنی ہے۔ اور انہوں نے میر اتھارف او کون سے کرایا کہ ہتا اور انہوں نے میر اتھارف او کون سے کرایا کہ ہتا اور انہوں نے میر اتھارف او کون سے کرایا کہ ہتا تھا ہو ہوا

ہے۔ کتنی جگہوں پر چوریاں ذکیتیاں ہوری تھیں ، وہاں کے لوگوں نے جھوز دید۔ قبل و فارت کری ہوری تھی۔ یہ جینے لوگ فارت کری ہوری تھی۔ یہ جینے لوگ ہند و متنازی کے بیان کی بر کت سے کتوں کی جانمی فٹا کئیں۔ یہ جینے لوگ ہند و متنان سے آئے ہیں ہیں ہورے مہمان ہیں۔ ہمیں ان کی بھی باتیں سنی ہیں تو سب نے کہا کہ شرور سنیں ہے۔ ہم کوڑے ہو گئے۔ اب فاہر ہے کہ ایسے موقع پر ذھائی گئے کی تقریم کہیں ہو سکتے۔ اب فاہر ہے کہ ایسے موقع پر ذھائی کھنے کی تقریم کہیں ہو سکتے۔ یہاں پر مختریان کیا۔

#### وداندوالنوالنواسك وراضى كرو:

داند ڈالنے والااللہ ہے۔ نیجے کے فائے بیل رو کراللہ کورائن کر اللہ کورائن کرے۔ آج فاؤں بیس جاکر بھی اللہ کورائن کرے۔ آج فاؤں بیس جاکر بھی اللہ کورائنی کرے۔ آج بر آدمی فاؤں کے جدلنے کی محنت کر رہا ہے۔ اگر حوالدار ہے تو تھانیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر حوالدار ہے تو تھانیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر حوالدار ہے تو تھانیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر جو الدار ہے اگر ہے دہ بہن میں یہ ہوتا

ہے۔ کہ اطراف کے دو جار ملک کو بڑپ کر لے۔ تواس طرح ہر آدمی فائے کے بدلتے کی مخت کر رہاہے۔

اور ہم جماعت کے اوگ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتالے ہو اللہ اور اس کے رسول نے بتالے کہ بتالے ہے مانوں کے بدلنے کی بجائے جس خانے میں ہو وہ اس جی دانے فالنے وہ کا مانے وہ اس جی دانے وہ اس کے جی ۔ دانے وہ اور اس کیلئے یہ جی نمبرینے کام کے جی ۔

ایمان کی طاقت، نماز کا اہتمام، تعلیم کے طلق، اللہ کا ذکر، قرآن کی علاوت، دعاؤل کا اہتمام، ایک دوسرے کی خیر خواجی کرنا، اکرام کرکے آپس ہیں اچتے عیت پیدا کرنا۔اوراس دعوت کے کام کو بور ٹی امت میں چاہو کرنا۔

### • ایک انجی مثال:

دیکھوا بی اسرائیں ہے کے فانے میں تھے۔ حضرت موسی عنیہ السلام کولوگ بیجے کے فانے میں سیجھتے تھے۔ اور فر نون ، بادان ، تارون یہ سارے کے سارے اوپر کے فانے میں سیجھتے تھے۔ اور فر نون ، بادان ، تارون یہ سارے کے سارے اوپر کے فانے میں تھے۔ لیکن انہوں نے فانہ کے اندروانہ فالنے والے کو تاراض کرویا تو اوپر کے فانے کے اندرو بی کے باوچود پر ہو ، وسئے۔ اور بی اسرائیل نے اندکوراضی کریا تو بیجے کے فانے کے اندرو و کر بھی کامیاب ، و نے۔

جوری و موت یہ ہے کہ تم جو سے بھی خانے علی ہوء دانہ ڈالنے والے کو راحنی کرکے کامیاب ہو جاؤر اس کیلئے ہم آپ لوگول ہے جار جار مبینہ مائٹتے ہیں۔

#### • تشكر وامتنان:

 ے زیاد دخدا مانے والے تھے۔ لیکن تمبارے ماپ داوائے جمیں اینان پر ڈال دیااور ہم آپ کا شکر مدادا کرتے ہیں۔

مک شام میں معید کے افتان کے موقع پر ہم نے اس طرح کی ہاتیں ہمیں۔اور مجران سے کہا کہ ویکھو! ہاری جماعتیں تمہارے مکوں میں آویں کی تو بھاعتوں کے ہارے میں تم پلکست کہ ووک یہ بھلے لوم میں مان کاما تھ دو۔

#### • جاري جماعت کي علامت:

اور ہاری بھامت کی عظامت ہے ہوں گی ۔ یہ جماعت اپن قریج کرے آوے گی۔ پید نیس مائے گی۔ کد جے پر نیس آفی ہے۔ گی۔ مجدول کے اندر تھم ہے گی۔ یہ لوگ اپنا کھانا پکا کر گھا کیں گے۔ اور اوگوں کے گھروں پر جاکر کو شش کر کے ، نیس مجدول علی لا کیں گے ، ان کو نماز سکھا کیں گے ، وین سکھ کیں گے ، ان کی جماعت بنا کر باہر تکائیں گے ۔ اور چار مجید کی تفکیل کریں گے ۔ یہ بماری اس جماعت کی علامت ہے تکائیں گے ۔ اور چار مجید کی تفکیل کریں گے ۔ یہ بماری اس جماعت کی علامت ہے ۔ آگر تم کو کہیں خبر مل جائے کہ ہمارے طک جمل ایک جماعت آئی ہے۔ و ذراوبال کے لوگوں سے کہد ویٹا کہ ان لوگوں کو مجدول بھی تفیم اور ان لوگوں سے کام اور آپ لوگوں کو مجدول بھی تخیم اور ان لوگوں سے کام اور آپ لوگ بھی ان لوگوں کی بات سیس ۔۔۔۔۔ہمارے وین کی باتوں کو سنو۔ اور آپ لوگ بھی ان لوگوں کی بات سیس ۔۔۔۔۔ہمارے جائے تو آسانیاں ہوں۔

## آپ لوگ مجھی ہند وستان آئیں:

خیر اس کے بعد ان لوگوں نے رس کائی اور مجد کاا فقاح ہو گیا۔ اس کے بعد اشتہ آیا۔ ہم سے اور وہ بیند گئے۔ ہمارے قبن میں سے بات مقی کہ آپس میں تعارف ہوتا ہا ہے۔ ہمارے قبن میں سے بات مقی کہ آپس میں تعارف ہوتا ہا۔ ہوتا ہا ہے۔ انہوں نے تعارف کرایا۔ خوب انسی خوشی کے ساتھ ساری با تھی ہو گیں۔

ان کی تھیل کرنے کی ہم نے کو حش کی کہ انہی نہ جاسکو تو بھی ہندو ستان آئے۔اور آگر ہندو ستان آنا تو ہماری بنگلے والی مسجد میں ضرور آنا۔ بالکل سید حمی ساوی مسجد ہے۔ بوری و نیا ہے لوگ وہاں آتے ہیں۔

## • ارون كيليئه جمارى رواعى:

دوسر بون باراسفر اردن کیلئے تھا، ہمر بل کے اندر حجب توجوان ہی ہیئے ہوئے ساتھ تھان کی طرف جاری تھی۔ اس ریل کے اندر حرب توجوان ہی ہیئے ہوئے بھے۔ تھے۔ قرر بازی بوری تھی۔ کیر م پور تو کھیل رہ تھے۔ شور و شغف ہور ہا تھلہ جب ہم لوگ ریل کے اندر وافل بوے تھے۔ شور و شغف ہور ہا تھلہ جب ہم لوگ ریل کے اندر وافل بوے تو چاروں طرف سے دوہم کو کموم کوم کرد کھنے کے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ذرابانوس کر کے بات کی۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ذرابانوس کر کے بات کی جائے۔ اس بھی جائے ہم ہے ہو چھا کہ تم کون لوگ ہو ؟ تو میں نے کہا کہ ہم لوگ ہندو ستانی ہیں۔ اس زیانے میں جبل ہے۔ کے اندر بہت زیروست قباد ہوا تھا۔ اور والوگ بیان کر نے والوگ فیاد کے مناظر کو دولوگ بیان کر نے والوگ فیان کر نے مناظر کو دولوگ بیان کر نے مناظر کو دولوگ بیان کر نے گھے کہ جبل پور میں ہے ہو اوہ ہوا۔ یہ سیای بات شروع کردی۔

### منبروجی کیے آدمی ہیں؟

پران فوجوانوں نے کہا کہ میں آپ ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کرواانہوں نے کہاکہ نہرو کیے آدمی جیں ؟(اس وقت ہمارے کمل کے وزیراعظم نہرو کی ہے )اس حم کی بات کاجواب و بتاہمارے لئے مناسب میں تھا۔ اور پار اپنے مک کے وزیراعظم کے بارے میں ہم کوئی ایس بات کہیں جوان کے خلاف پڑے یہ بھی فیک نیس نے بو چاکہ ہمیں تو سیای حتم کی کوئی بات کرنا نہیں امر بدا ہے جی کی کرے و بھر ہم نے سوچاکہ ہمیں تو سیای حتم کی کوئی بات کرنا نہیں امر بدا ہے جی کی کرے و بھر اپنے جی کی کرے و بھر اپنے کہ کہا کہ

ایک انسان ہیں۔ ان کے دوکان ہیں، و آ تکھیں ہیں، و وہونٹ ہیں، ایک زبان ہے مدو

ہاتھ ہیں، دو ہی ہیں اور ایک ول ہے۔ اور اللہ نے ہر انسان کویہ ہیزیں دی ہیں۔ اور اس

کا استعمال ہوں ہے، اس کے بعد ڈیڑھ محمنہ تبلغ کی لائن ہے بیان کیا۔ وہ لوگ سنتے

رہے۔ پھر ہم نے ان ہے ہو چھاکہ کیا آپ لوگ اس کام کو کریں گے۔ ان لوگوں نے

کباکہ ہم تیار ہیں۔ ہیں نے کباکہ مرف چار مہینہ آپ لوگول ہے مانگ رہا ہوں۔ ہم

اردن جارہے ہیں لیکن ابھی تھان کی فلال مجد ہی اتریں تے۔ کیا تم لوگ وہال ہی کار

## مرین کویا جلتی پھرتی مسجد بن کی:

اب دہ او کس سیاست کی ہت مجول سے۔ ان کی سمجھ میں یہ ہات آئی کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہی نمیک ہے۔ نماز کا دفت ہوا، نماز پڑھی اور ان او کوں نے ہی پڑھی، تعلیم کے علقہ میں ہمی شرکت کیا۔ ذکر کے علقہ میں ہمی شرک ہوئے۔ ثرین سورہ می اور ان چلتی چرتی معورہ می سورہ می شرک ہوئے۔ شرین شرک ہوگئے مشورہ می شرک ہوگئے مشورہ می شرک ہوگئے کہ آگے کیا کرنا ہے اور یہ نوجوان اخبار پڑھنے گے۔

## ملکشام میں انقلاب آئیا:

یں نے ان ہے ہو جہاکہ "اخیار میں کوئی فاص خبر ہے "جسب انہوں نے کہا کہ " ہے" ۔۔۔۔۔ میں نے ہو جہ "کیا خبر ہے"؟ ۔۔۔۔ انہوں نے کہا کہ "ما کے اندر انتقاب ہیں نے کہا انتقاب؟ ۔۔۔۔ انہوں نے کہا "فلال انتقاب ہیں نے کہا انتقاب؟ ۔۔۔ میں نے کہا انتقاب کیا ہوا؟ ۔۔۔ میں نے کہا "فلال فلال کیا ہوا؟ ۔۔۔ انہوں نے کہا "فلال فلال کیا ہوا؟ ۔۔۔ میں نے ہو جہااور کیا کیا ہوا؟ ۔۔۔ انہوں نے کہا کہ فلال فلال اشخاص کیا " ہیں نے ہو جہااور کیا کیا ہوا؟ ۔۔۔ میں نے ہو جہاکہ فلال فلال اشخاص کیا " اندر دافل کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ دولوگ تے جو مجد کے افتتاح میں تھے جو مجد کے افتتاح میں تھے

اور ہادے ساتھ کھانے میں ہینے تھے۔ اور جن ہے ہم نے کہاتھا کہ اصل منت فانے کے بدلنے کی قبیل ہے ہاکہ جس فانے میں ہیں اندؤالنے والے کو راضی کر لیا جائے ۔ ہی فان میں داندؤالنے والے کو راضی کر لیا جائے ۔ ہی جائے ۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ویکمو! ان لوگوں کو یاو آئی ہوگا کہ ہم اوپر کے فانے میں کر دیا۔ اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں ہماری ہات آئی ہو ، اور اللہ کورامنی کرنے والے بن جاکیں۔

میرے محترم دوستو! ہمار اکام ایسا ہے جو ہر جکہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو سیکستا پڑے گا۔ کرنا توج ری زندگی ہے اور سار می امت کویہ کام کرنا ہے۔

## ایک دم ے اضطے گاتوگریزے گا:

لیکن دعرت مولانا الیاس صاحب، دعرت مولانا یوسف صاحب اور دعرت می مولان انعام الحسن صاحب اور دعرت می مولان انعام الحسن صاحب رحمیم الله ف فرمایا که اس کام کو بوری زندگی کرنا ہاور السے بوری امت کرے کام تو یکی ہے۔ لیکن وہنے وہیے کرنا جا ہیا گیا۔ وم ہے اچھے کا قومزل تک پہنچ جائے کا بہل میر می بیر می چرھے کا تو منزل تک پہنچ جائے کا بہل میر می جا وہ منزل تک پہنچ جائے کا بہل میر می جا دہ میں آدمی مکھے گااور تب وہ مکھت کے ساتھ کام کرے گا۔

## گھر میں دین کی فضا کیے ہے؟

ہمارے بہت سے نوجوان بھائی جماعت جی گارے اور دینداری آئی۔ گر پہلے گئے اور گھریر جاکر وکان پر جیٹے۔ خوب کماکر دیا۔ باپ خوش ماں بھی خوش ہوی بھی خوش مارے گھر کے لوگ خوش۔ پھر اس نے کباا باجان! جی وکان چلاؤں گا۔ بھائی جان کوائی سارے گھر کے لوگ خوش۔ پھر اس نے کباا باجان! جی وکان چلاؤں گا۔ بھائی جان کوائی ہوئی جا ہے۔ بھائی جان ہوگئے ہوا ہے۔ جماعت جی جلے جا ہے۔ اور محمر کا ظلام بھی چلا رہاہے۔ اور مینے کے تین دن بھی جارہ ہے۔ وہ تعلیم وغیر و بھی کر دہاہے اور گھروالے خوش ہیں۔

پھر کہا کہ اہا جان جمر اتی جاہتا ہے کہ میری ای میرے بھائی جان کے ساتھ متورات کی جماعت کے ساتھ جلی ہو کی جی ہے۔ ای کاذبین بنا ۔۔۔ پھر کہا کہ اہان جمیر اتی جاہتا ہے کہ جار مہینہ آپ بھی دے دیں۔ ہم دکان و فیر و چلاتے رہیں گے۔ اب سارا کھروین کی وعوت میں لگ کیا۔ وین کاما ول ہو کیا۔ اب آ و معے لوگ جماعت میں جاتے جی اور آ دھے لوگ کمر میں کاروہ دی فظام جائے جی اور آ دھے لوگ کمر میں کاروہ دی فظام جائے جیں اور آ دھے لوگ کی میں۔ کمرے کام کرتے ہیں اکاروہ دی فظام جائے ہیں۔ گمرے کام کرتے ہیں اکاروہ دی فظام جائے ہیں۔

اگر ہم نے مجی ایس بننے کی کوشش کی تو ہمارے بڑے بوڑھے انشاہ اللہ نوجوانوں کو تبیل روکیس سے ۔اور اگر وہ روکیس سے توہم ان بوزھوں کی خوشامد کریں ہے۔

#### ایناواتعه:

امیر صاحب ہالک بے پڑھے تھے۔ لیکن ایک بڑاد کاو مینر پیدل چلنے کا میری طبیعت پر بڑا اثر پڑا تھا۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ مولوی پر بڑا اثر ہوا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بڑی حسن تھ بیر سے کام لیا اور مجھ سے چار مہیند نہیں مانگا اور کہا کہ بفتہ والے اجتماع میں آیا کرو۔ ہم وہاں پر جاتے تھے۔ ایک دن ایک کر بجوابت کا بیان تھا۔ جو دو سال تجاز مقدس میں پھر کر آئے تھے۔ ان کے بیان کا بھے پراتا اثر پڑا کہ انہوں نے چار مہینہ ای مجد میں کھڑے ہو کر مکھوادیا۔ تھر حمیا تو گھر والے ناراض مجد کے متولی ناراض اور کھتب والے ناراض بھی کے مال باب مجی

نادان ، چالیس روپیہ ہم کو الامت کا ملا تھا۔ اور چالیس روپیہ کتب کا مانا تھا۔ اوپ سے دس بزار روپ کا قرضہ جھ پر تھا۔ والد صاحب کا انقال ہو چکا تھا۔ سارے کمر والے روٹ بھے۔ لیکن ہمارے تبلغ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو بہت فم ہوتا ہے ، خوب رورو کر دعا کی مائٹیں اور میرے چال آگر کہتے دہ کر چلنا ہے۔ ہم نے بھی نکت خرید لیا۔ تین سور وپیہ قرض لیا اور چلے گئے ہمئی سنفر ل۔ ہمارے دشتہ وار روک تربید تین سور وپیہ قرض لیا اور چلے گئے ہمئی سنفر ل۔ ہمارے دشتہ وار روک تے تا اور وورور ہے تھے۔ کہنے گئے کہ محرکا بورا فرچہ اور اوپ سے اتنا قرضہ ہے کیا ہوگا؟۔۔۔۔۔ میں بھی یہ بیٹان ہوگیا۔

#### چارمہیندآج تک بور انہیں ہوا:

ایک تبلغ کام کرنے والا جی کو کنارے نے گیا۔ اور کہاکہ تم یہ سجھ دہ ہوکہ تم یہ سجھ دہ ہوکہ تم یہ سبخہ دہ ہوکہ تم وین کاکیم کرو کے تواجز بوؤ کے ، ادے تم چکو کے ، تو تبہاد اکر چکے کا تبہاد المک چکے گا۔ یہ تبہاد اکام ہے جب ذور ہے درو بحرے نہے جس کہا تو جس پانی پی ہو کیا۔ یس نے کہا کہ اچھا میں چاہوں۔ جیب میں کمٹ قعلہ جب بھی تھے۔ میر ے دو کے والے دشتہ کہا کہ اور وجو اللہ اور وو چاد مین میں نہیں اثرا۔ اور چاا کیا۔ اور وو چاد مین تبین اثرا۔ اور چاا کیا۔ اور وو چاد مین مین اثرا۔ اور چاا کیا۔ اور وو چاد مینے آئے تک بے دے نہیں ہوئے۔

### کاش! میرے جار مہینے موت تک بورے نہ ہوں:

اور پس تم ہے دعا کی درخواست کر تا ہوں کہ وہ جار مینے موت تک بورے نہ بول رہنے موت تک بورے نہ بول رہوں کا مول کے دعا کی درخواست کر تا ہوں کہ وہ واللہ نے کر دیا۔ اس کے میں جا ہتا ہوں کہ آپ بھی جار مینے اور آنمد مینے کیلئے کھڑے ہو کر اپنا اپنام لکھوادی۔



کتاان معاملہ ہے۔ منابہ کے یہاں تو یہ معاملہ تعاکہ بازار بانے کے بعد جدی آ جا کی کے اور سجد جانے کے بعد بت نہیں سے اور سجد جانے کے بعد بت نہیں سے اور نم و کوں کا معاملہ یہ ہے کہ بازار جانے کے بعد بت نہیں کے اور ممجد میں سے تو قور ابی آ ما کی میں کے اور ممجد میں سے تو قور ابی آ ما کیں مے۔

ای تقریر کالیک پیراگراف

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنا وَمِن سِيئاتِ اعْمَالِنا وَمَن يُفِدِهِ اللّهُ فَلا مَن شُرُورِ انفُسِنا وَمِن سِيئاتِ اعْمَالِنا وَمَن يُضِلِلْهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ سَيِدَنا اللّهُ اللّه اللّه وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَتَشُهَدُ أَنْ سَيِدَنا وَمَوَلانَا مُحَمَعِداً عَبْدُهُ ورسُولُهُ، صَلَى اللّه عَلَيْهِ وعلى الله وأضحابه وبارَك وَسلّمَ تَسْلِيماً كَنِيراً كَبِيراً الله وأضحابه وبارَك وَسلَّمَ تَسْلِيماً كَنِيراً كَبِيراً الله الله عليه وعلى الله وأضحابه وبارَك وَسلَّمَ تَسْلِيماً كَنِيراً كَبِيراً

ميرے محترم دوستواد، بزرگوا

اللہ نے اس و نیا ہے اندر انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کی استطاعت کے اظرر صاباحیت اس کے اندر رکھی۔ اور بقدر منر ورت محنت کا مادہ مجی رکھا۔ اب اس محنت کے ذرایعہ انسان اپنی ذات او جیتی کیے بن کے اگر انسان اس محنت کو اپنی انسان اپنی ذات او جیتی کیے بن کے اگر انسان اس محنت کو اپنی ذات پر انبیاء میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر معرف کرے کا تو اس ہے اس کی ذات جیتی ہے گی۔ اور اگر یہ اپنی مونت محلوق کے اور اگر یہ اپنی محنت محلوق کے اور اکر یہ اپنی محنت محلوق کے اور اکر یہ اپنی محنت محلوق کے اور اکا دے کا تو ب تیمت ہو جائے گا۔

### این ذات کو قیمتی بنائے کا طریقہ:

اپی محنت کو اپی ذات پر مسی طریقے پر نگانا، یہ انہا میں السلام کے ذریعہ اور اسانی کتابوں نے دریعہ اور اب اسانی کتابوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب جو کلہ نہیوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب چو کلہ نہیوں کا تنابذہ و کیا تو یہ کام رسول اللہ عظام کیا امت کے جوالے کیا تمیار یعنی امت نہیوں کا ان بند ہو گیا۔ ایما اللہ عظام کے اس فضائے کی امت کے جوالے کیا تمیار یعنی امت نہیوں والاکام کرے اور الکی فضائینا ہے کہ جس فضائے اندر فیمتی بن سکے۔

### ای ذات بر محنت کے ثمرات:

انسان کے جیتی بنتے کیلئے ایک طرف توانیان ہو اور دوسری طرف عمال سالمہ ہوں ، انسان کے جیتی بنتے کے جار مدانیاں کے و جوں ، تب یہ انسان جیتی ہے گا۔ پھر عند اتعالی اس کے دینا کے حالات بھی بنا کیں گے ، اور آخرت کے بھی حالات بنائیں گے۔ ہر حال بھی انتدا سے کامیاب کریں گے۔

انعتون کے اندر بھی کا میاب ہو گااور تکلیفوں کے اندر بھی۔

تندرت کے اندر مجی اور بیاری کے اندر مجی۔

اتوا محری کے اندر بھی کامیاب، تندستی کے اندر بھی۔

كيد مكان على وكانوكا ماب مكي مكان على موكا وكامياب

جبال ہوگاکامیاب ہوگا، جب قبر میں جائے گا توانقہ پاک سے فعنل و کرم سے وہاں ہوگا کا میاب ہوگا، جب قبر میں جائے گا توانقہ پاک سے فعنل و کرم سے وہاں ہمی کامیاب کریں گے ، اور قیامت کے دن میں۔ بھر طیکہ نبول کے متابے ہوئے۔ ہوئے طریقہ یراجھا بن جائے۔

#### مرحال مي تاكام:

اور آگرید برائیال کر تاریا۔ نیول والے طریق پرنہ چلاتو گھرید انسان ب تیت بے گا۔ اور ب قیت بنے کے بعدید انسان عکام ہوگا۔ اور ہر حال میں ناکام ہوگا۔ نعتوں میں ہو اِ تکلیفوں میں ہو ، تو انجر ہو ویتھدست ، بیار ہو یا تند رست ، ہر حال میں یہ ناکام ہو گا۔ و نیا کے اندر مجی آخرت کے اندر مجی۔

## • وین کی فضا کیے بے گی؟

برائيون والے نيكون ير آتے رہے إلى اميت ہو كئے۔

اب دو کام کہ جس کے ذریع انسان بھایا ہے اور بھل فی دینے ہیں مجین کرامن و انسان کھایا ہے اور بھل فی دینے ہیں کے اندر انسان کے اندر انسان کے اندر جو بھی انسان کے اندر جو بھی بھی اور جو بھی اس کیلئے چند کام کرنے پڑیں گے۔ مو

## ایمان ویقین کیے تھیک ہوگا؟

اول ایمان کی لائن کو تحکید کرنا ہوگا --- ایمان کو سات لائن سے تحکیک کرنا ج --- اور اعمال کو چار کائن سے تحکیک کرنا ہے، تجرو نیا اور آ محرت کے اندر کامیابی ہے۔

اب ایمان کی سات الائن کو منج منا دوریه ب:-

ا — الْمَنْتُ بِاللَّهِ اللَّهُ كَالِيِّينَ بُورٍ

2 — فِمْلَتُكُتِهِ — فَرِحْتُول كَايِقِين بُو۔
3 — فَرُسُلُهِ — آمانی كَايول كايقِين بُو۔
4 — فَرُسُلُهِ — رمواول كايقِين بُو۔
5 — فِالْيَوْمِ اللاجو — تَيْمت كُون پُر بُحُد.
6 — فِالْقُورِ حَيْوِهِ وَشَرْهِ — تَقْرِيرِ يَقِين بُو۔
7 — والْبَغْن بغدائون — مَ لَـكَ بعدز نموه وَ يَيْن بُو۔
آ مَ مِن تَعُورُى تَعُورُى تَعْمِل اس كَى عِمْ كَرون كا۔ الله في كَ بمين اس يقين كَ يَيْد الله في كَ يَيْد الله في كَ بمين اس يقين كَ يَيْد الله في كَ يَعْنَ الله في كَ يَعْنَ الله في كَ يَيْد الله في كَ يَعْنَ الله في كَ يَيْد الله في كَ يَعْنَ الله في كَ يَعْنَ الله في كَ يَعْنَ الله في كَ يَعْنَ الله في كَ يَكِ الله في كَ يَعْنَ الله في كَ الله في كَ يَعْنَ الله في كُونِ الله في كَ يَعْنَ الله في كُونِ ال

# • بورے عالم کیلئے ملی دعوت:

اب چار الائن سے اعمال تحیک کرنے ہول سے۔ اول عباد ات کی الائن تحیک کرنی ہوگی۔ اول عباد تعلی ہیں۔ کرنی ہوگی۔ اس لائن کے اندر ---- نماز اروزواز کو قادر تی یہ عبار عباد تعلی ہیں۔ ووسر کی لائن امعاشرت تحیک کرنی ہوگی۔ تیسرے امعا ملات تحیک کرنے ہوں ہے۔ تیسرے امعاملات تحیک کرنے ہوں ہے۔ چوشے الفلاق تحیک کرنا ہوگا۔

تو میادات کی جو را بن بتائی کئی اس پر محنت کرتی ہوگ۔ پھر معاشر مندر بن اسبن اور گھر لیو زندگی انجور معالماتی زندگی اور کارو باری اور گھر لیو زندگی انجون کے طریقہ پر آجائے۔ اس سب کے ساتھو اطابی معیارا حلی ہو جانداور برارے اطابی معیارا حلی ہو جانداور برارے اطابی رسول معیار احلی ہو جاند پر ہو جاندیں۔

جدٍ رَا ثَنْ تُوبِ ذِ بَهِن نَشِينَ مُرلو: -عَهِ وَاتِ كَلَ لَا ثَنْ-

اگرید نمیک او مکنی، توخوب جان او که بدن و دے عالم کیلئے معلی طور پر دعوت بوگ ۔۔۔۔۔ لیکن عمل طور پر دعوت بوگ ۔۔۔۔۔ لیکن عمل کیلئے تول کی بھی دعوت منر وری ہے۔ مثالا س وقت میں بول رہا ہوں اور آپ من رہے ہیں۔ تواس کے اندر زیان سے بولنا مجمی ہوگا۔ اور عملی طور پر دو چیز کرنی بھی ہوگا۔

### عمل کے ساتھ اخلاص کی ضرور ت:

اب عمل کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوئی جائے اور وہ یہ کہ اندر کی کیفیت بی
ہوئی ہو۔ ظاہر میں تو عمل ہو، اور اندرے خال ہو تو وہ عمل ہمی کام مبیل آتا۔ مثلاً
شہید ہے، تی ہے، تاری ہے۔ انہوں نے عمل کیالین اندر شہرت کا جذبہ تھا۔ تواس
کرنے کے اوجود جہنم کے اندر چیس کے۔

تو --- ايك طرف قول بو ـ

ا یک طرف ممل ہو ----اور

ایک طرف اندری کیفیت مجی ی بونی بور

## • نی کی محنت کے تین موضوع:

ا نبیں تمن چیز وں و عوت، تعلیم اور تزکید کیلئے معنرت ابراہیم ملی مینا و ملیہ العسکوا و السام فی مینا و ملیہ العسکوا و السام فی رسول کر میں تمن چیز ول العسکوا و السام فی رسول کر میں تمن چیز ول کے ساتھ کر ہیں:-

"رَبْنَا وَابْعَثَ فَيْهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايَانَاتُ وَيُعَلِّمُهِمْ الْكِتَابِ وَالْجَكُمَةِ وَيُزِكِيهُمْ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ." (العروب اع ١٥)

السن دوروگار بھیجان بل ایک د سول البیل بی کاک پڑھے ان پر تیری آب یہ وروگار بھیجان بر تیری آب یہ وروگار بھیجان کو ایک ایک ایک کرے ان کو ایک آب آب اور تبدی باتی اور تبدی الله الله الله توبی ہے بہت زیرو ست این کی تفست والله الله

يَتْلُوّا عَلَيْهِمْ النِّلُ --- لِيْنَ الْكِـمْرِفُ. و مُوتَ يَوْلُ. ويُعْلِمُهُمُ الكتاب والْحِنْد --- لِيْنَ تَعْلِم بَوَكَ.

وَيُؤْكِيهُمْ ---- يَكُنَّ الدركَ كَيْمِيت تَحْيَكَ لَرَبَ كَالَهُ

وعوت کے ذریعہ بیتین بے گل بیتین بنے کے بعد گر ، وی عمل کرہ ویا ہے گا۔ اور عمل علم کے بغیر سمجے نہیں ہوگا۔ گھر علم وعمل کی سحت کاوار و مدارا تدرک کیفیت پر ہے وہ بھی نھیک ہونی میائے۔

اندرافااص بوتا جسبت

اندر مغت احسان بوناج ابنے۔

الدرائقدير تغوى اورتوكل مونا جاينيه

برکاری سے پہناہو، تکبر سے پہناہو، دنیاطلی اور خود فرصنی سے پہناہو۔ دب جابا حب ال دعب، نیاس میں نہ ہو ---- وَاؤْ بَنِيفِيمْ تَوْيِهِ ثَمِن کَامْ وَغِيمِ آخر الرمال مُعَلِّفَةً کریں۔اس کیلئے دعم سانہ ایم علیہ السلام نے اللہ سے و ماہ تکی حی

#### جہاد کی حقیقت دعوت الی القد:

چنانچ نی کریم منطقه نے بب منت کا میدان تر تیب دیا تواس میں یہ تیوں ہاتیں میں۔ لین و موت کا خوب زور تعد بنتی

ہد متیں سیاب کی باہر جاتمی تھیں اور پھر جیتے جہاد میں جاتے تھے قواس جہاد کی جقیقت

ہی قود موت بی تقی او کول کواللہ کی طرف بانک پھر اگر نہ ایس توان سے کہا جات کہ

جزیہ وے کر مصالحت کرلوں جزیہ وے کر مصالحت کریں گے تو دور حیت بنیں گے۔

ہ رکلہ وابحان والے ان کے پاس بر کر بسیل کے۔ مساجد بنا کی گے مسجد والے اٹحال

جاری کریں کے دوباں جاکر اینا گھر بھی بنا کیں گے۔ اور اس طرق گھر کے اسلامی ما دول کا مظا ہر و کریں گے۔ اور اس طرق گھر کے اسلامی ما دول کا مظا ہر و کریں گے۔

اك طرف مجداور مجدوالے اعمال إن

ا کی طرف کار و بار اور پاک اسلامی کار و باری طریقت ہے۔

ایک طرف محراوراسلای معاشرتی نموند ب

یہ سب کچھ اسلامی طریقہ پر ان کے سامنے آئے گا---- اب جو بہودو نصار فی جی، ان کے گرجاؤں کو نیس توڑیں ہے۔ ان کے گرجاؤں کو نیس توڑیں ہے۔

ون کے باور بول اور علی کو جیس ماریں سے۔

تواس جهاد كااصل متعد تهاد موت الى الله يهلاكام توقول دعوت دومراكام ملى وعوت ومراكام ملى وعوت بهدي وعوت بهديم ممل وعوت بهديم معمل وعوت بهديم الجزيد إلى المبدية تقسيل اور عمل وعوت بهد بس مبل دورخاند ان مي محابد وعوت وين كيك جات توان سه كية: -المبلغ فنلغ خداك طاقت كو تسليم كرو، توتم حرب مي ربو محد

يد وعوت اعمالي اور قولى م اكر اس في يه تعول كرايا " لا إلا الله محمد

زسول الله الأراس في برد الياوراس كوبان لي تواس سے كوئى الى اور جھڑا لہيں ، فراك بنا عت سى برام كى مديد منوره من اليف اور سكمان كاكام كرتى اور اس مى كى تين باتيں سكھتے سكمات بيں :-

وعوت اتعلیم ، تزکیه

### • ایمان کی بهار:

ایک طرف معجد نیوی آبوہ مالک طرف مدید کابازار مجی آباد ہے تو گھر بھی
آباد معجد کے اندر معابد ایمان کی ہوتش سیھتے ہیں۔ اور جب ہازار میں جاتے ہیں تو
ایمانیات کی لائن، اعمال کی ادئن کی رعایت ترت ہونے جیتے ہیں کہ اگر ہم ہازاروں
کے اندر خلط کریں کے تو ہوری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے جج کے اندر خلل پڑے
گا۔ ای طرح جب گھروں پر جاتے تھے، تو معجدوں کی روحانیت کاروہارہ ہازار اور
گھروں کے اندر بھی تھی۔

## • معجد کو آباد کیے کیاجائے؟

آج مجی ہے اول بن سکے کا جبد معجد کو اعمال ہے آ یاد کیا جائے۔ ایمانیات کی این ہے بھی اورا محال کی لائن ہے بھی۔ معجد کے اندر تعلیم کے طلقہ اللہ پاک کاؤکر، قرآن پاک کی طاوت، نمازوں کا پڑھتا، وعاؤں کا مانگنا، مشوروں کا کرنا، باہر ہے آنے والی جما متوں کی خیر وخیر لینا، جماعت کو باہر بھیجنا، اس کے بارے میں موچنا، کہ کون می جماعت کو کس طرف بھیجا جائے اور وہاں جا کر وہ کیے کام کرے، باہر کی کوئی جماعت کم وریڈئی تواس کی نفرت کیلئے کوئی جماعت بھیجنا۔ یہ ممادے کام معجد میں برابر ہوتے کرور پڑئی تواس کی نفرت کیلئے کوئی جماعت بھیجنا۔ یہ ممادے کام معجد میں برابر ہوتے رہیں، اس ہے معجد میں ذرور ہوئی کی جماعت بھیجنا۔ یہ ممادے کام معجد میں برابر ہوتے رہیں، اس ہے معجد میں ذرور ہوئی کے اہر تک معجد کی فضائے گی۔

## • معدى آبادى كيلي صحابة كاطرز عمل:

> کمرو کیمونواوآ پاد مسجدد کیمونووه آباد کاروبارد کیمونووه آباد

ا مین ایک بات می که آگر دین کا تفاضا جمیا تو نماز کے دفت سب معجد بی بی بوجائے سے دفت سب معجد بیل بی بوجائے سے د تھے۔ نماز کے دفت کوئی مریز تبیس ہوتا تھا۔ اب معجد بیں آجائے کے بعد جودین کا تفاضا ہے۔ سے اے بعد اس کے بعد بی معجد دالے بازار می کارد بارکسلیے جاکمی سے۔

## • صحابہ جیامسجد سے انس ہونا جائے!

سین بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ تھ فعہ باہر جائے کیا ہے آئیا۔ اب جس نے فیج سے شرم تک کا وقت مجد میں گزار النہیں کے بارے میں مشورہ ہو گیا کہ النہیں باہر جا ہے۔ سی بہ کوالی عاد ت بزئ ہوئی تھی کہ وہیں سے باہر ہے جاتے تھے۔ بعض مرتبہ کر جانے کا موقع مالی نہیں تھا — توجو آدمی مسجد میں آب تا تو یہ نہیں معلوم ہو تا تھا کہ وہ بازر میں یا گھر میں واپس آئے گا وہ تا تھا کہ برجا جائے گا۔

اگر کسی کے محرکوئی جائے اور ج جھے مثلاً فلاں سی بی گھر پر ہیں ؟

اگر کسی کے محرکوئی جائے اور ج جھے مثلاً فلاں سی بی گھر پر ہیں ؟

محروالوں نے کہا "وہ نہیں ہیں ہیں "! — ہمر ہے جھی ا

''نہاں ہیں؟'' --- کھروانوں نے کہا' ''مسجد کے اندر ہیں'' --- پھر ہو چھا:-

''من آئیں کے ''' سے آجواب مانا تھاکہ ''منجد جانے کے بعد پند خیس '' ۔ ''من کے ''آئیں مے بھی یا دہیں ہے کمی دین کے تفاضے پر جماعت میں ہیں بائمیں گے۔ اللہ اکبر،

> اب و وسرے گھری مئے، یو جیما ---" قذال صی فی گھری ہیں"؟ جواب مل" نہیں" -- " کہاں مئے؟" جواب ملا" ہازار مئے " -- " ہاز اور سے وائیس کب آئیں ہے ؟" جواب ملا" ایجی " کمیں مے "

تو بازار والوس نے بارے میں بید جن تھ کہ الجمی تکمی سے ، کیو نکہ وہ بازار میں جا منر ورت نہیں تھے کے استجد میں جو میااس کے بارے میں بیاتھا کہ بعد نہیں کب استر ورت نہیں تھی۔ مسجد میں جو میااس کے بارے میں بیاتھا کہ بعد نہیں کب استر میں مے۔ کیو نکہ فضائی بی بی بوئی تھی۔

### • معجد میں تالے کیوں لگتے ہیں؟

اور آئے ہم او گول میں اس فضائے نہ ہونے پر آگر کسی کے گور پر جائر ہو چونکہ الم میں اس نہوں نے ہواکہ الم ہیں ؟ انہوں نے ہاکہ " بازار میں " ۔ سے آپ آئی ہے ؟ ۔ جونب فضا کہ " پند شمیں کٹ ہمیں ہے ہم سے ہم اس لئے کہ بازار کے قاضہ میں نہ معلوم کہاں ہے کہیں لگل جائمیں کے ۔ تو بازار جانے والوں کے بارے میں پند تہیں کہ کب ہمیں ہے ہمیں کے اس کے ہارے میں پند تہیں کہ کب ہمیں ہے ہمیں کے اس کے ہارے میں بند تہیں کہ کب ہمیں ہے ہمیں ہے ہمیں کے ہمیں ہے تھیں کہ کب ہمیں ہے ہمیں ہو تہیں کہ کب ہمیں ہے ہمیں ہو تہیں کہ کب ہمیں ہے ہمیں ہو تہیں کہ سے ہمیں ہے ہمیں ہو تہیں کہ سے ہمیں ہو تھیں کہ سے ہو تھیں کہ سے ہمیں ہو تھیں کہ سے ہو تھیں کہ سے ہمیں ہو تھیں ہو تھیں کہ سے ہمیں ہو تھیں کہ سے ہمیں ہو تھیں کہ سے ہمیں ہو تھیں کہ سے ہو تھیں ہ

اور اگر تھر والے کہیں کہ وہ مجد میں سے است سے کہ آئیں سے ؟ تو کمیں سے کہ است کے است کے است کے است کے است کے است

یمال کتفالنامعاط ہے ، وہاں تو یہ معاطر تھا کہ ہزار جانے کے بعدی آ با کیں کے بوری آ با کیں کے بور میں آ با کیں کے بور میں ہے ۔ اور ہم او کوں کامع ملہ یہ ہے کہ بازار جائے کے بعد ہد تمیں کے اور مسجد میں منے قوفرانی آ جا کیں مے۔ ای لئے مسجد وں میں وان میں جانے گئے ہیں آ ہو تا مسجد وں میں وان میں جانے گئے ہیں آ ہو تا مسجد آ ہا وہی نہیں۔

#### 🗢 ہماری محنت کے محور:

میرے محترم بزر کوا میں عرض کر رہا تھا، کہ رسول کر یم مفطقے کے یہاں تین ہاتیں تھیں۔ وقوت، تعلیم الزئید۔ نہیں تین ہاتوں کی تربیت سی بہ کرام رضوان اللہ طیبم اجھین کو ہو فیدائی وقت میں ہراجو کام براس کے اندر بھی بھی تین ہاتیں جیں۔ انہیں ہاتوں کو لیکر ہمیں چلنا ہدا کے طرف وقوت، ایک طرف تعلیم الیک طرف تزکید۔

#### • تزکیه کے عنی:

تزئیہ کے معنی اندر کی منائی --- اندر کی منائی ہوئی جائے اندر کی منائی ہوئی جائے اندر کی منائی م

اوراً رول کے افرراند میر الرّابواہ تونس کو چیز ول میں کا میابی و کھالی دے گی۔ اگر مقابلہ چیزوں کا ممال سے پر جائے تو وہ اممال کو قربان کر دے گااور چیز ول کو لے لے گا۔ ملا۔ مثلاً اگر کے بولٹا ہے تو پچاس بزار روپ کی دہ چیز بکتی ہے۔ اور آگر کے کو چھوڑ تا ہے تو پہن ہزار کی بکتی ہے، تو جس کے ول کے اندر ہدائت کا نور اور انھان کا نور ہو کا۔ وہ مجھوالا عمل نمرے گا دور پانٹی ہزار کو قربان کروے گا۔ اور جس کے ول کے اندر مناالت اور تمرای کا تھ جیر انہو کا تووہ ہے کو جیو زوے گااور یا نیج ہزار اوے لے گا۔

### ا پناعیب ظاہر رنے کی ضرورت نہیں!

اب اس سے اپنی ہوری زندگی کا حساب اور انداز ونگایا جائے کہ ہم لوگوں کا ایمان کنزور ہے یا تتنازیادہ منبوط ہے، اعمال کا جب چیزوں سے مقابلہ پڑتا ہے تو ہم لوگ چیزوں کی طرف دوڑت جی یاد عمال کی طرف ؟

سیات و علی بچی ، ونی ہے ، اس کو و علی نہیں ہی ر امنا ہے ، است فیجی ہی ر امنا ہے ، است فیجی ہی ہو اللہ ہے تو ہمیں پر وہ بٹانا نہیں ہے۔ اللہ فیج ستاری کا سعاملہ کیا ہے تو کسی کے عیب کو غاہر نہیں کرنا ہے۔ اپنے اندر کوئی فراپ ہے تواس کا چہ بالو کوں کے اندر کرنے کی ضرورت نہیں۔ خودا پی فرائی کے وہ ر کرنے کی فر کرے بہاللہ نے مارے کی ضرورت نہیں۔ خودا پی فرائی کے وہ ر کرنے کی فر کرے بہاللہ نے مارے کیک الدر کی اندر وہ عیب پر پر وہ اللہ ہوائی میں بھی دوسر سے کا سائے فاہر نہ کر سے لیکن اندر ای اندر وہ عیب بر پر وہ اللہ ہوائی میں کی کوشش کر سے اس کیا کوشش سے ہمار الور آب کا آبی کا بار بار فرائر وہ باہر بھا متوں میں نگانا، مکان پر باکر و فوت کا کام کری آب کا آبی کا بار بار فرائر وہ باہر بھا متوں میں نگانا، مکان پر باکر و فوت کا کام کری اللہ کی ذات ہے میں ہے کہ مورجب وہ فی جلی جائی گی۔

#### ايمان بالله كامطلب:

ایمان کی وہ سات لائن جس سے اتدر سب سے پہلی چیز المعنت ماللہ الیمنی ایمان لایا میں انقدیر۔ اس کا مطلب سے سے کہ ساری ڈاتول کا یقین اٹال دے اور اللہ کی ذات کا یقین لاوے۔ ہمیشداس میں شبت اور منفی پہنو ہوگا۔ ساری ڈاتول کا یقین اٹان ب اور الحد كى دات كاليقين الله بدا المنت بالله الن كا مطلب زمين س المان مر اور الله الن كا و يراور زمين كى يني الله المنتى بعل الله المان كا و يراور زمين كى يني بنتى بعل الحل الله الله ياك النه ياك النه ياك الله الله ياك الله الله ياك الله

#### اسباب كواخت ركرنا، منافى توحيد نبيس:

جینے بھی اجھ کی ماادت ملکوں، شہر ون اور ف ندانوں وکر و بار پر آت ہیں، یہ سارے حالات اللہ بوک کے ہاتھ جی جی جی میں جی سارے والے اندر کیل اولی جو وں سے پھو میں جو تار کر ف والی جو جی سرف اللہ کی جد تندر تن اللہ و بیج جیں۔ ووا کے اندر تندر سی فیمیں جو تار کر ف والی بائد کر جندر جندر جندر سی حراد دوا کے اندر اللہ تا اللہ فالے جی جب اور اگر تندر سی فیمی جو تی جی اور اندر سی کے افرات فیمی فوالے تو نہیں جوتی سیکن اللہ باک فی ووائر ف

#### اعتدال کی راه:

القدیاک نے جو اسباب بنائے ہیں وہ برکار فیش ہیں۔ اسباب ہیں آوی گئے کا۔
کاروبار آوی کرے گا۔ نھان بھی آوی کھائے گا۔ کیٹرا بھی آوی پینٹے گااور آوی والوارو
بھی کرے گا۔

سین ایک شرط کے ساتھ کہ یقین اللہ پر ہو۔ یقین اسباب پر نہ ہو۔ یہیں آگر چوک ہو جاتی ہے۔ سین سے دو گروپ بنآ ہے ایک گروپ تو وہ بنآ ہے جو صرف اسباب بی میں لکنااوروس کو ملے کرتاہے جاتاہے کہ میں اسباب میں تکون کا۔ تعیک ہے الله سب پاده كرت بين مين جميل بهى آو پاده كرن و بين فيك به كد تندرستى توانند وية بين ليكن دوا و كرنى وإين يان ويبال الله ك ساته اسباب وجوزوية بين مردا يقين اسباب يردو تابيد تويد متم إلكل غلاب كو كدا نهول في سباب كوا فتياركيا، الله كاليقين تهوز كرد

ایک متم وہ ہے جو تمبتی ہے کہ کرنے والے ات میں ، بھوزو سباب لو بھل ہواللہ کے راستے میں وہتی ہے پالنے والا، کیار کھ ہے کاروبار کے اندر، بھوڑ واور نکل ہواللہ کے راستے میں بدیجی فلا ہے۔

اب سی کیا ہے؟ ---- میں کئے تو ہے۔ گین تو رے اللہ ہر ، اللہ کے کہنے کے مطابق رائد کے اللہ کو توجھوڑ مطابق رائد کے اسب میں کئے تو چھوڑ اللہ کو تھوڑ نے کو توجھوڑ دے۔ اسب میں گلنے تو چھوڑ اللہ کو تھوڑ نا یہ بھی اصل دے۔ اسب میں گلن یہ بھی اصل شہیں، اسباب کو چھوڑ نا یہ بھی اصل شہیں، اسل اللہ کی بات کانے دا آمر ہے:-

''وَالْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللَّهِ''(ب٢٨)

جب جمعہ کی نماز پڑھ کچکو تو زمین میں سیس جو ماملہ کی وی ہو گی روزی علاش اگروں تواب آئر جمعہ کی نماز کے بعد کو گی و کان پر چلا میا تواس کو مجرمہ نہیں کہیں گئے۔

# ایمان و نتد کیلئے ضرور ی کام:

ایک بات فی بن میں رکھ لوک اسباب کو باکل چھوڑو یہ یہ جمی تعطیب اور ہر حال میں اسباب میں گنتا اور ہن کے کہنے یہ اسباب میں گنتا اور اند کے کہنے یہ اسباب میں گنتا اور اند کے کہنے یہ اسباب میں گنتا اور اند کے کہنے پر اسباب کو چھوڑی میں اللہ پر ہو اسباب پر یعین نہ ہو۔ اس کے حاصل کرنے کہنے والا میں اللہ کا میں اللہ کا موت کی اور اسراکام قربانی کا مشتنی الوت کی فقد بنی ہوگی اور جنتی باداللہ کی بول ہونی جائے گی اور سنی جائے گی انتا ہی اللہ کا لیعین آئے گا۔

#### • غير الله كايقين كيے نكلے كا؟

غیرات کالیتین آگائے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا تھم سے وہاں پر مخلوق کو قربات کا تھم سے وہاں پر مخلوق کو قربان کروے کو اللہ کے تھم کو بورا کرنے کیا ہے اتفایل مخلوق کا فیون انظامی۔ مخلوق کا فیون انظامی۔

تین باتیں اتیں مرن مجد اور ایک تواسیاب میں لگ کرانند کے مکسوں کو چیوڑ وينايه غلوب دوم ب-اسباب كوبالكيه تجوزو ينابه مجي غلطت اور تيسري چزجو تشج ے ووریا کہ اللہ یاک اسباب میں تھنے کو سم تو لکے اور اُسر میموڑنے کو سے او میموڑوے۔ مثال ك طورير آب كاروباري على على بوت بير، آب ف الله كا تلم "احل الله المنع وخوم الولوان ورائيا --- لين كاروباركي مشغوليت نه ورميان وان ك آواز "حي على الصلوة" وأب كاروبار من لكن تحيك نيس كاروبار كومجوزكر تماز ير هي السين المري كاروبارين فكار بالورتي فرض بو كيا. في كاوقت بهي آي بياتو اب کاروبار میں لگن تحیک نبیں اب کاروبار کو مجھوڑ کر جی کو چلا جائے --- ای طرح " ومی کھیت کے ندر بی چاہ تا ہے۔ کری کا تخت زمانہ ہے ، اب آومی کے کہ اتنی سخت ترمی کازمانہ ہے میں روزہ کیے رکھوں آؤید سانٹیں جائے گاتم کوروز فرکھتے ہے جاہے بل رات كو ميلاؤ --- اب أنرز كوة قرض جوكني اور سال كزر حمياه يا في الكوروي تمبارے اور زکوہ فرض ہوئی اب آدی ہے کہ یانج الکہ میں کیے اکانوں میدے تو کارو بارکی روانک می رک جائے ٹی ہم نہیں ویں گے ، ہر تمز نہیں ویں مے یا کئی ناکھ بخانتا ہوگا۔ نکال کر انگ رہے ہور ضرورت مندوں کو ویتاریا۔ اب اے کاروبار کی روبنك عن نبين ليناسب

توالله كا تقم على تواسباب بين لكنه اور تقم على تواسباب كو يجوز تاب سجي ترين

رات ہے۔ اس کے اندر آومی ترقی کرے گا۔ بال اس کے اندر مجاہدہ ضرور ہے آگایف کا افعانا اور نفع کو چھوڑ نااس کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اور یہ ایمان کی طاقت کے بغیر آدمی قیمی کر سکتا۔

# • برنی کے بر مل میں قیامت تک کیلئے رببری ہے:

اس کی جس مختم طور ہے مثال ووں: --- حضرت مولی علیہ اسلام کے واقعہ

ت جے جس تفصیل سے بیان نیس کروں کا۔ جن جی جی اید نیس ہے جو
حضرت موسی عیدالملام کے واقعہ ت نہ بازا ہو -- حض ت موسی علیہ اسلام کو افعہ
طور پر کئے۔ آپ کے ہاتھ جی ڈنڈا تھا۔ ایک ہات جان اور ہم نجی کا ہم عمل تی مت تال
او کوں سیئے رہبو ک ہے۔ حضرت مولی حید الملام کے ہاتھ جی جو ذیر تھا، اس سے
کر یول کیلئے ہے جازت اگر سانب آ جائے اس ارتے تھک جات تواس پر نیک ہی
اگر ایس کیلئے ہے جازت اگر سانب آ جائے اور کو افتیا۔ کرن چاہیے جس حضرت
مولی علیہ المسلام نے اسے ہاتھوں میں ڈنڈ ار کھا تھا۔

## • الله ك حكم كي طاقت:

جباندربالعزت کے میم پراس فرنے کوزین پر ڈالا تویداڑ وہ بن کیا۔اب
موٹی علیہ السلام ناس کی طرف کمر کرلیہ اور بزی زورے چیچے کی طرف بوزے کے کہ
موٹی علیہ السلام ناس کی طرف کمر کرلیہ اور بزی زورے چیچے کی طرف بوزے کے
میں یہ اڑو ہا جیے نگل نہ جائے اور تکلیف پہنچائے توان دونوں ہاتوں ہے ہمیں تیا مت
کی کیلئے معلوم ہو کیا کہ نقع والا سبب افتیار کرنا چاہئے اور تکلیف دو ہات سے بچنا
جاہئے ،اب النہ یا کہ نے اس موقعہ پر جو کلام فرمایا تھادہ یہ ہے:۔

"وَمَائِلُكُ بِيفِئِكَ يَامُوْسَى قَالَ هِيَ عَصَاى أَتُوَ كُمَّ عَلَيْهَا وَأَهُثُى بِهَاعَلَى أَتُو كُمُّ عَلَيْهَا وَأَهُثُى بِهَاعَلَى غَمَمِى وَلَى فِيها مَارِبُ أَخْزَىٰ قَالَ القِها يَامُوْسَى فَالْقُهَا فَإِذَا هِي حَبْدٌ تَنْعَى قَالَ خُذَهاولا تَحْفُ

سَتُعِيْدُ هَاسِيْرَتَهَا الْأُولِي "(ب١٦، سوره طُه)

یہ کیا ہے تیج کے دائے ہاتھ بھی اے موکی اور ہے ہے میری لا تفی ہے اس پر قبل نگاتا ہوں اور ہے میں اس موکی اور اس سے اپنی بکریوں پر۔ اور میرے لئے اس بھی پند کام اور ہیں۔ فرویا ڈائی دے اس کو اے موٹی او شال دیا تو بھر دوای وقت سانب ہو تیا دوڑ ہول فرمایا بکڑ لے اس کو اور مست ڈرہم امجی بھیر دیں کے اس کو اپنی اسلی حالت ہے۔

حضرت مونی علیہ انسازہ کے ساتھ یہ وہ ہاتھی چیش آئیں جس سے بھاری سجھ میں آئیں جس سے بھاری سجھ میں آئیں کہ یہ اند کے علم کی طاقت ہے۔ اللہ کے علم کے اندر وہ طاقت ہے کہ کزور اللہ کو طاقت اور الرو بابناد ہے اور یہ بھی طاقت ہے کہ طاقتور الرو باہے کو کمزور ڈیڈا فاقت اور الرو باہے کو کمزور ڈیڈا بناد ہے علم کی طاقت ہے وہ ٹی ہے کی طاقت میں اب حضرت بناد ہے۔ یہ سب کچھ انقد کے علم کی طاقت ہے وہ ٹی سے کی طاقت میں اب حضرت موشی طید السائل نے بیار این کا اور اللہ کے موشی طید السائل نے بیاروں کا اور اللہ کے موشی طید السائل نے بیاروں کا اور اللہ کے محم سے بیاروں کا اور اللہ کے محم سے بیاروں گا۔

# قدرت البی کی کھے اور بھی جلوہ کیری:

ایک دوسر امجزو بھی القدیاک نے جمزت مونی علیہ المام کودیاکہ ہاتھ کو بخل شی ڈالا پھر جب انہوں نے تکالا تو ویکھا کہ بالکل چکدار ہے۔ تو ونڈے والے مجزو سے القدیاک نے بنایا کہ شکلوں کو شکلوں سے بدل دینے کی قدرت جمو میں ہے۔ اندیاک نے تنایا کہ شکلوں کو شکلوں سے بدل دینے کی قدرت جمو میں ہے۔ وائدے کی شکل کو افرد ہے سے بدل کر اور شکل کو نہ بدل کر فاصیت کو بدل دینے کی فاقت و قدرت جمو میں ہے۔ جمیے ہاتھ تر ببان میں ڈالا تو ہاتھ نہیں بدلالیکن ہاتھ جمکداد بن میارد ونوں کام اللہ یاک کرتے ہیں۔

شکون کا شکوں سے بدلتا آئ بھی اللہ یاک کرد ہے جی بیانان کیا ہے۔ منی کی

حکل، پھر خون کے او تھن ہے کی شکل، پھر کوشت کے او تھن کی شکل، اس کے بعد مال کے پیٹ کے اندر چند انگل کا انسان بنا اور اس کے اندر آگھ، کان، ٹاک، باتھ ، بیر، دل، دہ غ، او جنری، کیلی، تروہ، مٹن نہ فیر وسادی چنزیں منی کے قطرے سے انیر چار مینے کے اندراند ربناوی، پھراس کے اندرون بھی ڈالی۔القہ پاک شکلول سے انیر چار مینے کے اندراند ربناوی، پھراس کے اندرون بھی ڈالی۔القہ پاک شکلول کو شکلول سے بدل ویتے ہیں کی شکل کو بر حالی کی شکل سے بدل ویتے ہیں۔ کو شکلول سے بدل ویتے ہیں۔ کو شکلول سے بدل ویتے ہیں گوئی کا اند تیار کو اندرون آس سالانہ تیار کو سے درجے ہیں۔ مرف اندرو تناور درخت بن گئی۔ جس میں سینکروں آس سالانہ تیار ہوئے درجے میں۔ مرف اندرو با مارو با از دبا از دبا ساؤہ با سے ڈالد ایک نہیں بلکہ اللہ کے قدرت کی جلوگری آن بھی مام طور یہ ہے۔ اندرائی فور نہیں کر تا۔

# • الله كي مل طاقت واقعات كي روش من

حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ ہارہ بارہ خاند ان تھے۔ ویجھے فر مون کا لکھر اور آھے بھر ہور سندر اور در مہین میں موٹ بی موٹ۔ لیکن اخد کے علم پر حضرت موسی علیہ السلام فرق ندانوں کی موسی علیہ السلام فرق ندانوں کی موسی علیہ السلام فرق ندانوں کی موسی جان بھی۔

#### • دوسرا واقعه:

معنرت موشی علیہ السادم کے سائتی اور اہل قبیل انو اسر انیس میدان تہد کے الدر پیاسے مخفی ان او کول نے بائی مادی تو موسی علیہ السلام ف انتد تعالی سے کہا کہ اللہ الند الجمعی فی دے دے۔

"وَإِذَ اسْتَنْقَى مُوسَى لِقومه فَقُلْنَا اصْرِبَ بَعْصَالُ الحَجَزَ، فَانَفُجِزَتِم مِنْهُ اثْنَا عَشْرة غَيْنَاً" (بِا سورة الباره) "جب إِلَى طَلِب كِيامُوسُ عَلِيهِ النامِ فَا بِي تَوْمِ لَيْكَ مِن كَم كَ جَم فَ ا ہے ڈیم سے پھری مارو۔ پس پھوٹ ہے ہے اس سے ہارہ جشمے '' اس معجزو سے بارہ چشمے جاری ہوئے۔ اور بارو طاندان کی ضرورت بوری ہوئے کا تظام ہوا۔ یہ کب ہوا ؟

جب الله ك علم عنه و الدب كو مندر يرو الا اور المفرج مارا

#### • تيسر اواتعه:

ایک تیسر اواقعہ مجی ہول وہ یہ جب جادوگروں نے پورے جاک کو جدوے جرویا۔ جر جند و کیمو توسانے بی ساتے اور ہزاروں اوس اس کے دیمنے کیلئے کھڑے ہوئے۔

ان جادوگروں کو فر مون نے استاکیا تھا۔ اس نے سمجی کہ موٹی علیہ السلام ہار
ج کیں کے اور میری ہات چنتی رہے گی۔ نیکن موٹی علیہ السلام کے ساتھ تا تد الجی
متحی۔ خداکا علم ہواکہ ڈینے کو زمین پر ڈال دو۔ اب زمین پر ڈینے کا ڈالٹا تھاکہ دو
اڑو ہا بن کیا۔ اور جو گرول کے کرجب سے ہے ہوئے سانیوں کو انگلے لگ سیا۔ جادو کر
فررا سمجھ کے کہ یہ کسی جادوگر کا قمل قمیں ہو سکتہ یقینائید اللہ کے نبی ہیں۔ سمجہ می

"لونا يوَبِ الْعَالِيْنَ وَبِ مُوسَى فِطَارُونَ" (الاعراف. ب٩ ركوع) المم رب العالمين يرايمان لا خـ

معترت موسى اور بارون مليد السلام كورب يرا يمان الاست

مب جادوگر مسلمان ہو گئے، جب بیہ مسلمان ہوئے تو تماشائی مجن جو کفر آتھ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا:-

لاَ اللهُ اللهُ اللهُ ــــــــم موسى كليم اللهِ

و تير اكام يه جواك ونف كوالله ك حكم عد موسى مليه السلام في عيوزا تو

مریت میمی۔

#### • حضرت موسی کے واقعات سے سبق:

جارے ہاں کے اور ایک ہودوں اندہ تعالیٰ کا عم ان دونوں انعتوں کے بارے میں ہے کہ:-

یہ جان اور مال دو نول کو اللہ یا کہ نے قرید سیاہ میان قریدی اور سار امال قرید اسے جات اور مال اور اللہ کا اللہ جات جہاں اللہ یا ہمیں تھم کریں۔
الثار اللہ جب اس میان کو اللہ کے تھم نہ قربان کریں کے اور مال سے نفی کو مند نے تھم
پر قربان کریں ہے تو مرف یاروف نہ انول کی ضرورت ہی شہیں ہوری ہوگی صرف یارو
فائد انول کی ہی جان قبیل ہے گی اسرف بڑار کے اندر ہی ہدانت قبیل پھیلے کی بکد
کروڑ باکروڑ حاجتی ہوری ہول کی۔ اور کروڈ با فروڈ کی مشقتیں دور ہوں گی۔ کروڑ با کروڑ کو ہدایت ملے گی۔ کروڑ با

تَّارَكَايِدِهِنَاءِمِثَلَ بَوَالتَّمَــُ ثَرَيِداہے۔۔ ِمَرَفَعَارَمِنِے کَلِئے نَہِنَ قریداہے۔۔ ''اِنَّ اللّٰهَ اخْتَرَىٰ مِنَ الْمَؤْمِنِيْنَ انْفُسِهُمْ وَامْوَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ''(پ ۱۱ سورہ التوبه)

ابند پاک نے مسلمانوں کی بور فی جان اور مال خرید لیا ہے اور اس کے بدلہ میں جنت دیں گے۔ جنت دیں گے۔ جنت دیں گے۔

آومی جو نیک کام و نیا کے اندر کرے کا اللہ پاک۔ دیائی بیل اس کیلئے اقست کی ہوند بر سائے گا۔ بوتی عزید ارز ندگی اس کی گزرے گی۔

# جان دی، دی بوئی ای کی تھی:

يورانال اور بان الله في الماري المارية أب تما يك ؟ ----- موت تك يين؟ "بظائلون في سبيل الله فيقتُلُون وبُفنلون" (ب ١١ ـ ركويم ٣ النوبه)

" نفد کی راویس قبال کرتے میں ہیں قبل کرتے ہیں اور تحقی کے جاتے ہیں"

اگر سی بہ پرانفہ کے دین کا گلاف آیا کہ سترکی جان ہے او قرید رکے اس سترکی جان سترکی جان سترکی جان سترکی جان سترکی جان دین کی جان دید گرد کے اس سترکی جان دید گرد کے اس دید گرد کر اور قرا صدیعی ستر نے بی جان دید گرد کر اور ترکی کر اور میں گار دید و کی دید کر اور میں کر دواوند کر

"يُقاتلُون في سبيمل الله فيقتلُون وَيُقتلُون وعدا عليه حقاً في التُورة والانجِيل والقُران"

ميالغدياك ومعرف توريت الجيل اور قرآن كالعرا-

"وَمَنْ اوْفِي بعهده مِن اللَّهِ فَاسْتُشَرُوا بِبعَكُمُ الْذِي بَايِغَتُمْ بِهِ وَدَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَطَيْمُ"

انڈ سے زیادہ و صدوع را کرنے والہ کون ہو گا۔ اللہ کے ساتھ جو تم نے سورا بیا اس پر خوش ہو جاؤ۔

سی بہ نے پدر کے نگدر متر کو تقل کیا اور احد کے نگدر متر نے اپنی جان آبان کی ۔ انگار متر نظرت کا طلع آیا تھا ت کردی۔ کا دور کی یفر ان چھوڑ کی۔ نظرت کا ظلم آیا تھا ت کردی۔ کا دور کی یفر ان چھوڑ کر تھا کہ نظرت کا ظلم آیا تھا تھے کہ اور اللہ کے قلم کے جان ومال کی قریا نیال ویت رہے۔

#### وعوت کے مراتب:

لیکن بدر ور معدی نقل تار کر آن بھی کوئی مکوار نیکر کافروں کو مار ناشروع کروے تو یہ خلط ہات ہو گ۔ کیو تمد سیل د عوت ہوگی۔

بجر مصافت كي پيشش جو لل.

تب لأل بوكار

یبال جنتے بنیان بنتے ہیں، ان تک ایکی و عوت بنی بی نہیں۔ یو کک و عوت بنی بی نہیں۔ یو کک و عوت بنی بی نہیں۔ یو کک و عوت تو مر ب و عوت تو مر ب و عوت تو مر ب نوس من ان میں میں ہوا کہ و و مر ب بوائد و و مر ب بوائد ایمان میں آئے بند ہو مرح ۔ تیمر افتصال یہ ہوا کہ جندا عمال وقی بھی رہ بود ب

ہے ری است آگرہ موت نے کام پر کھڑ ی ہو جانے تواس میں تین فائدہ ہون کے:-1:- اعمال زندہ ہوں گے۔

2:- اعمال حاققراور جاندار بور كيد

3 - دوسر ون كى ترغيب كالماعث بنين كـ

ق ای طرح جاروں طرف سے لوگ ایمان کے اندر ابض ہوت جے جائیں کے اور جب بھاروں مرف سے لوگ ایمان بیل آئے تلیس کے قریم ان کومار نے کی ضرورت شین ہوگی۔ لیکن ابھی تو و موت کینی نیس نہ کتابوں کے اربید اندر سالوں کے اربید اکروں انسان ایسے بیل جمن تک امیر کروزوں اربون انسان ایسے بیل جمن بھی بھی بھی بھی بات نہیں کئی جب خود مسلمانوں کے اندر دعوت جھوٹ جانے کی وجہ سے الاکھوں مسلمان ایسے بیل بھو کھے کا فقائی نہیں جانے المیں معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے ؟

#### جماعت والول کے کام اور کارگذاری:

ر مغوان کے مہینہ میں ایک مبکہ ہما حت کی، وہاں دن کے وقت میں بارات کا عال :ورہ تھے۔ جماعت والے یہ حال و کھے کر رمضان کے مبینہ جس وان جس کھانہ الله ديت جي دروك لك يحد كافاره اول كالباكد دوكيون ديد دوجم محى كمافادان او کوئ نے کہا کہ ہم ورک اہلے کیے تبین رور ہے تیں۔ بندائی وجہ سے کہ رمضان ئے مبینہ میں امند کا علم روزور کینے کا سے اور پیار منہان کا مبینہ سے اور سارا جمع کھاٹا العاد باہے واللہ کا علم نوٹ رہاہے و تو کاؤپ کے بڑے بڑے او کوال کے تیا کہ رمضان نیا ہوت سے الرمضان کا و کوئی مبید ہوج تبین ، وؤل کے والے ہندی مینول کے نام ج نتے تھے۔ فاتک ہیں کد ، جینی ، باز (اسازی )و فیر والنہوں نے ہندی کے بارومہینوں ف نام تناف ور كباك اس ف الدرر مضاك كالمبيد سندى تبين مقاعت والواب في براء ر مفان سائم مين كاليد مبيد يد حرم ، مطرو غيروس آتات-كاوروالول ے یو جھاکہ رمضان کے مہینہ میں کیا ہو تاہے؟ ہمایا کیا کہ روزہ فرض ہے۔ روزو کی حقيقت بتأتى كي رسب كوجمع أنيا كلمه يزحما إجوانهين يوانسين تعار مالا ككه مسلمان تصه نماز سمی یاد نسو کرایا۔ ہما ویت والول نے وہاں ہم کر کام لیا۔ مندوستان کے اندرایک ا بَنَ جَبْهِينِ بِهِتِ مِي مِي بِهِ بِي مِن بِهِي، تَجِرات مِن بَهِي، كُو فَي صوبه شبين خال جس مِن یہ خلاقہ نہ ہو۔ اس لئے جماعت کے کام کرنے والے ایسے ملاقوں کو جمائی کرتے رہتے ہیں، ن میں سے ایک دو کو ہر، مت میں نکا لئے میں اور پھرا قبیل کے ذریعہ علاقہ من کام کھیا ہے ہیں۔

# • انتد نے ہمیں کس کام کیلئے فریداے؟

امچااب سوال عداده تاب كد جب الفدليك في مارى جان ماداول فريد لياب

توكس كام كيفية خريدات أأور كبال لكاوير سيانند يأك متاريج بين ورشاد قرمايا.-"التَّانْتُونَ العابِدُونَ الْحَامِدُونِ السَّائِحِونِ الرَّاكِعُونِ الشَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنَ المُنْكِرِ والحافظُون لحُذور الله وبشر الْمُؤْمِنين ""

(ب11 - سوره التوبه)

امت كوالقد ف فريد ب س كام كيك جواس ميت بي بناديا كيار اور رسول كريم منتينة في معابد كواس كام بين لكا بعي ديان اوربد بعي بناديا تباك بديم كروت و القدكى مدو تمبارك ما تمو " ك كل ينانج مروا في برووي " في حيرت من الله والله و أل وريده وقومت تك مل مل رب ك.

#### • ہاراکرنے کاکام: اب كام كيات؟

أَلِمُّا نَبُونَ - --- يَب بَحَق إِيارَن بِ عَبْرِهِ لَلْهُ زُنَّه كُل مُحِوزُ فَ والاجور

العابدون -- جو تحرير في زند كار آ ف والادور

العجاهدون --- فلدروى كوجهور في بورد مت روى يرالتدكي آهم ايف كرف والادور الشائِحُون --- ایک جُدر ب والانہ مور مت کے فم میں تزید رہا : ور ملنے مجرنےوا ابو۔

جیسے محابہ کرام وین کی محنت میں ملتے ہم تے تھے۔ تویہ امت بھی ایک جگہ مِصْ وان نه بو بكه مِلْنَه في في والي: و: -

"سِيَاحَةُ أُمَّتِيْ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ"

يه ارشاد برسول كريم منطق كاله يعن مري امت كاچلنا بجرن ور ميري امت كانور الله کے وین کی محنت ہے۔

أرّ ايكفون الشاجلون تمازك الدرركون اور مجدور سروالى بو

#### عان ومال الله كى راويس لكان كاايوريك:

بعض مرتبہ جان وہال اللہ کی رویں اگائے کے ایسے مواقع آئیں ہے ہو ری جان اور ہورالل لگانا ہے ہے۔ ایسے صدیق اکبڑ نے لگا۔ اس کے داروں اللہ کانا ہے ہے۔ اس کی اور ہورالل لگانا ہے ہے۔ اس کی ساوہ اسٹر سے اللہ سحابہ کرہم چار مبینہ باہر انقل وحر کت کیا۔ اس کے طاوہ اکٹر سحابہ کرہم چار مبینہ باہر انقل وحر کت کیلئے رکھتے ہوراس میں آوحاوان کاروبر کیلئے رکھتے ہوراس میں آوحاوان کاروبر کرتے ، آوحاوان مجد کیلئے ہوتا ہو ہی رات معجد کیلئے آوحی کمر کیلئے ہوتا کہ تب کی ہون و مارال میں ایک تب کی ہون و مال ایور تن ہے۔ ایک تب کی ہون و مال ایور تن ہے۔ ایک تب کی ہون و مال ایور تن ہے۔ ایک تب کی ہون و مال ایور تن ہے۔ ایک تب کی ہون و مال ایور تن ہے۔ ایک تب کی ہون و مال ایور تن ہے۔ ایک تب کی ہون و مال ایور تن ہے۔ ایک تب کی ہون و مال ایور تن ہے۔ ایک تب کی داستہ میں۔

# ملے خود لوگول کیلئے نفع بخش بنو:

#### • تجينس كوجاره كب تك؟

مبنس کو چارہ کب تک دیتے ہیں؟ جب تک ہمینس دودہ ویتی ہے۔ اور اگر
ہمینس دودہ ویتا بند کروے تو پھر ہمینس کو تصاب کے حوالہ کردیں ہے ہمینس دودہ ہوں اس کے ہمینس دودہ ہوں کا کہ اللہ کا دورہ ہوں کا کہ داخارے ہوں ہوں کہ دو کر دے فائد داخارے ہے۔ جب تک اللہ پاک اے جارہ دے دے ہاں کی ہدو کر دے تے اور جب اس ہمینس نے دودہ دیتا بند کردیا تو اللہ پاک سے جارہ دیا بند کردیا تو اللہ پاک سے جارہ دیا بند کردیا۔ مددجو

پہلے آربی تھی اب نیمیں آربی ہے۔ کالے، کورے اللہ الل جار حتم کے موشت کا اللہ اللہ اللہ جار حتم کے موشت کا منظم اللہ اللہ اللہ اللہ کا منظم کے موشت کو ۔ اب بوری و نیاجی اسے جاروں مرف کا میں میں دیا ہے۔

ای پرایک تعدیده آئید دونول کشی کرر ب تقد دونول تھے زیر دست ، کوئی کسی کو پھاڑ نہیں پات سے سے سائے ایک بیل کھڑ اتھا۔ ایک پہلوان نے منت مائی کہ اسے انفرائکر میں جیت گیا تو تیرے ہام پراس بنل کوؤئی کروں گا۔ اور کوشت خریج ل کووے دول گا۔ اب دوسر الپلوان گھر آئید۔ اس نے بھی نذر مان کی کرمی جیتا تو اس کو فرید کروئی گا۔ اب دوسر الپلوان گھر آئید۔ اس نے بھی نذر مان کی کرمی میتا تو اس کو فرید کروئی کرے فریجول کو تھا دول گا۔ دونول نے ایک بی منت مائی۔ اب بیلوان جیتے دونوں مالت بیل کھڑ ابہو کرید کرد دبا تھا کہ اب اللہ یہ پہلوان جیتے دونوں مالت بیل کو ترجے بی ہونا ہے ۔ تو آئی ورمی امت کا بھی مال ہے کوئی بھی جیتے کوئی بھی بیتے کوئی بھی جیتے کوئی بھی بیتے کوئی بھی جیتے کوئی بھی بیتے کوئی بھی بھی بیلوان جیتے دونوں مال ہے کوئی بھی بیتے کوئی بھی بیلوان جیتے کوئی بھی بیتے کوئی بھی بیلوان ہیں بونا ہے۔

#### مرتا جینا صرف دین کے کام پر:

میرے محترم بزرگواور دوستوا ہماری ہد الت صرف ال وجد سے ہے ہم نے
رسول کر میں میں کا دامن چھوز دیا ہے۔ ہمری کوشش اب ید ہوکہ ہماعتوں کی افل و
حرکت کور جد اور گامت رسول میں کا امن بکڑ لے اور گرائی کام پرنگ جائے۔
مرن جین ہوی رہا ہے، موت وقت پر آئی ہے۔ حیات وقت تک رہ کی دوین کا
کام کرتے کرتے جیئے اور دین کا کام کرتے کرتے مرے اس امت کوال بات پر کھڑا

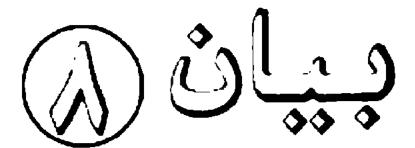

غریب اور مالد ار ، دونوں کا کمال نریب کا کمال یہ ہے کہ دونوں نے دروزے پر وقعے نہیں —اور ولد ار کا <mark>مال یہ ہے کہ جہاں ن</mark>و یب اور پریشان مال و کے بول اووان کی ضرور توں کو بورا کرے۔ (ای آفر رکاایک پیرارف)

الْحَمَدُ بِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغَوْرُهُ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَيِّئَاتِ اعْمَالُنَا وَمَنْ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلامُصِلُ لَهُ. ومَنْ يُصْلِلُهُ فلا هادى لَهُ وَنَشْهَدُ اللّهُ مَيْدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى اللّهُ عليه وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلّمَ نَسْلِيماً كَثِيراً كِثِيراً... وَعَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلّمَ نَسْلِيماً كَثِيراً كِثِيراً... وَعَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلّمَ نَسْلِيماً كَثِيراً كِثِيراً...

میرے محترم ووستواور بزرم والسلے انسان کی کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
دنیا کے اندر بھی اور جخرت کے اندر بھی اسلے اجتماعی طور پر کامیابی کا لمنیا ناکائی کا مند،
اخرادی طور پر کامیابی کا لمننیا تاکای کا مناسب اللہ کی طم ف ہے۔ جو پجھے کرتے ہیں اللہ کر سے ہے۔ اللہ کے عام اللہ کے عام ہے۔
ار تے ہیں۔ اور ساری محتوق اللہ کے قبضہ میں ہے ، اللہ کے قابو میں ہے۔

#### • ساری مخلوق خدا کے حکم کی بند!

انسان کے طاوہ جو مخلوق ہے، اس سے اللہ پاک جو یکھ کہتے ہیں وہ کروی ہے۔
آسان سے کہا "حمارہ ا" تووہ حمارہ بے گا۔ اور کہیں کے "ثوت جا تو تو تو تا ہے گا تیا ست
کے دن سے تودہ سر می مخلوق کے بارے میں جس کا جو کام بتاہ یا کرے گا۔
اور آگر اس کی ڈیچ ٹی بدل دی تو دوا پی ڈیچ ٹی بدل دے گی۔ انتہ کا جو مخلم ہوگا اس

ے مطابق عمل کرے گیا۔ فرضتے ہو کچھ بھی اللہ کہتے ہیں کرتے ہیں اس کے ضاف نہیں کرتے۔

#### • انسان میں مادہ خیر بھی اور شرمجی:

سین اسان کوالفہ پاک نے ایسا بنانی کہ اس کے اندروونوں کی تنیں رہیں۔ مائے
کی بھی دافت ہورند مائے کی بھی حافت ہے۔ اگر جائے تواجی طافت اور افتیار کواللہ
کی مرضی پر لگائے۔ دور اگر جے ہے تواجی طافت اور افتیار کواند کی مرضی پرند لگائے۔
اب اگر اس نے اپنی مرضی کو قربان کر کے اللہ کی مرضی پوری کردی تو کویا اس
نے بودیا۔ جسے کھیت کے اندروس مین اوق بودی تو جب اے گا تو ہو میں بن کر بھے کا اس فر انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں بودے گا اور قربان کردے گا تو اللہ انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں بودے گا اور قربان کردے گا تو اللہ انسان کی مرضی آخرے میں اسے گی:۔
انسان کی مرضی آخرے میں اسے گی:۔

'' وَلَكُمْ فِيْهِا مَا نَشْتُهِى ۖ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا فَذَعُونَ ' (ب٢٤) بنت كے اندر ثم كو ده سے كا بس كى تمہارا نفس تواہش كرے گااور بس كو تم جاہو گے۔

ئيونك و نياك اندراس ف في مر منى ير قربان كروياتها .

نیکن اگراس نے اللہ کی مرصی کو چیوڑ ویااور اپنی مرصی پر چانا رہاتو پھر جہنم کے اندراس کی کوئی مرصی پر چانا رہاتو پھر جہنم کے اندراس کی کوئی مرصی پوری نہیں ہوگا۔ اندراس کی کوئی مرصی پوری نہیں ہوگا۔ "پر نیڈون آن ٹیخو جوا وین النّاد و خادم بختار جینی و نبھا و نبھنم عذاب شہیئم "( ب7)

جہنم سے نظنے کاار اوہ کریں شے معالا تھد دواس سے نہیں لکل کے۔ اور ان کیلئے بیشکی والاعذاب ہوگا۔

کونک اس نے اللہ کی مرمنی کو چھوڑ کر اپنی مرمنی کو التیار کیا تھا۔ ابتدا آ فریت

م اس کی کوئی مر منی پوری نبیس کی جائے گ۔

اس طرح دو ستواد نیا کی زیمر کی بی اصل زندگی ہے۔ اس لئے کہ اسی پر آخرے کی زندگی کا بنتا اور بکڑتا ہے۔ اور اسی پرونیا کی زندگی کا مجسی بنتا ور بکڑتا ہے۔

انسان کے ماس دولیتی چیزیں: - جان ومال:

ميرے محترم دوستوااند جل جلاله وعم نوالہ في و نياو آخرت كا عركامياب
ثرف كيك انسان كو 2 دولتيں دى بيل الله عنائد دونوں دولتوں كو جيساالله في انتها كو ديا الله في انتها كو ديا الله في الله في دونت كو ديا منسل لكا في كا توكامياب موكا و اور اكر جيما لله في الله عن الله على دونت كو ديا منسل لكيا، تو يكر د نياو آخرت دولوں ميں اكام موكا كو كا الله على الله في الله عاملواله في الله عاملون في منسل الله عاملوالهم والفيهم في الفياد الله عاملواله الله عاملون الله عاملون الله عاملون الله عاملوالهم والفي الله عاملواله الله عاملواله الله عاملواله الله عاملواله الله عاملون الله عاملون الله عاملواله الله عاملون الله عاملو

"وولوگ افتد کے راحت میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے قریعہ جہاد کرتے ہیں"

اورجم كواسية جان ومال كوجار باتول يرلكانا يب

• جارستين

الله إك في انسان كالدر مارسيتين وي جن :-

عام مالدارول، ان تبست

فرشتون والى نسبت

خلافت خداوندى والى نبست

نوبت نوت والى نبت.

یہ جار نسبتیں اللہ تعالی نے انسان کے اندروی ہیں۔

بهلی نسبت عام جاندارون والل بهد جمع بیل، جمینس، مرفی و فیر و کوب نسبت

عی اور انسان کو بھی طید کہ اگر بھوک نکے تو کھانا، بیاس تکی تو ہینا ہے گرمی سر دی کا انتظام کرنا اورا چی ضرور توں اروقتا ضوں کو ہو را کرنا۔

دوسری نسبت فرشتوں والی ہے جو مبادات کے ذریعہ بوری ہوگی۔ فرشتے مبادت کرتے ہیں۔ مبادات اس انسان کو ہمی دی۔

تیسری نبیت خلافت خداد ندی والی ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اوائی جائی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور کو کھائے گا فی الازض خلیفہ اللہ سے معنی یہ بول کے کہ یہ بحوکوں کو کھائے گا کے والے سرزال " کا خلیفہ ہے۔ اور دوسروئی پر رہم کرے گا، کیونکہ "رجیم "کا خلیفہ ہے۔ دوسرول پی فلطیول کو معاف کرے گا کیونکہ " ففار "کا خلیفہ ہے۔ دوسرول پی مرک کا کیونکہ میں کہ کیونکہ اللہ کا کیونکہ ہے۔ دوسرول کے بیروں پر پردوڈالے گا کیونکہ استار سکا خلیفہ ہے۔ دوسرول کے بیروں پر پردوڈالے گا کیونکہ استار سکا خلیفہ ہے۔

اور چوشمی نبعت نیابت نبوت والی ہے کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نیائی آئے والا لیس ہے۔ نی کریم منطقہ آخری نی جیں۔ فہذا نبیوں کی نیابت میں نبیوں والا و حوت کاکام کرے گا۔

#### • جان ومال جار با تو<u>س بر:</u>

اب اس کی جان و مال جار ہاتوں پر مکے گی۔ آید تون م جانداروں والی نسبت یو ،
لیمن اپنی مغرور تول کو پور اکر نے پر او وسر ے فرشتوں والی نسبت مبادات بین نماز ،
روزو، زکوو، جج پر۔ تیسر ے خلافت خداوندی والی نسبت پر بینی اخلاق اور بحدروی پر۔
اور چو تھے نیابت نبوت وائی نسبت بینی و عوت پر۔

ز کو آکامال دینام بوت ہاس میں فرشتوں والی نسبت آئے گی۔ نیکن زکو آک علاوہ اُٹر کسی کو دیا تو ہے ہے۔ نیام ہوگی۔ بدوینا فرض نہیں۔

مثلاً سیدہ اس کوز کو ہال لینا حرام ہے۔ اس کوز کو ہے طاوہ کا جو ہل دے گا، بطور اخل ق ہے جا

ای طرح غیر مسلم کو بھی زکوہ کا مال قیس دے سکت۔ نیکن غیر مسلم بہت پر بیٹان حال ہے۔ اب آگر اس کے او پرزکوہ کے ملاوہ کا مال لگائے گاتو یہ بطور اخلاق اور ہمدر دی ہوگا۔

#### عدل وانصاف اوراخلاق واحسان:

الله پاک نے افسان کو دو علم دیتے ہیں ایک عدل وانساف کا عور دوسرے اخلاق واحسان کا۔

"انُ الله يَأْمُرُبِ لَعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ" (بِ١٤)

ب شک الله تعالی تم کو مرل داحسان کرنے کا تھم و بتاہے۔

عدل و انساف کے معنی یہ جیں کہ تیرے ذمہ جو کام جیں وہ کر۔ اہذاز کو ہ اوا کرے گاتو یہ مدل وانساف میں آئے گا۔

لیکن زکو ہ کامال محتم ہو میا۔ نئر روت مند باقی روکے جیں۔ پر بیٹان مال ہیں۔ ان کے گھروں میں فاقے ہیں۔ تجینی مارنے کی آوازیں آری ہیں۔ بچے بے چارے مجو کے بیاے جیں۔ تواب بن لوگوں کو جومال دے گا، زکوۃ کے علاوہ کامال ہوگا۔ اور بیہ بطور اضابی واحد بیان کا کے کا۔

> کیونکد انڈیاک نے ہتادی کہ جتنائم لگاؤ کے اتنایس دول گا:-"وَمَا اَلْفَقْتُمْ جَنْ شَی فَهُو یُحُلِفُه "(پ11) جتنائم ترج کروکے ، پس اللہ اس کا ید لہ دے گا۔

امل بدله دینے کی جگه توزت ہے۔امل بدل دینے کی جگه دنیا تھیں ہے۔ دنیا جھوٹی جگه ہے۔ ایک روپیہ خرج کرنے کرافٹہ جو دیں مجے وود نیا کے اندر سا قبیس سکتا۔ نیکیاں اور برائیاں جب تولی منٹن تو برابر تکلیں۔ ایک روپیہ کے خرج کرنے کرنے سے وزن بڑھ کیا تو جنت میں جائے گا۔

تو جنت اس کو ایک روپ کے فری کرنے کر طی۔ باتی جننی نیکیاں تھیں وہ برائیوں کے مقالم جن ہوں ہوا کی ہوں ہوا کی ہوئی ہوا کیاں تھیں وہ برائیوں کے مقالم میں ماف ہو گئیں۔ اور جننی برائیاں تھی، وہ نیکیوں کے مقالم میں ماف ہو گئیں۔ اب ایک روپ یو فری کرنے کی وجہ سے وزن بڑھ کیا تو جنت کے گ

• جنت کی نعتیں بے شار:

"سَلَاً مُّ عَلَيْكُمْ بِاهْلَ الْجَنَّة"

اے الل جنت! تم ير سلامتي ہو ---

توبیہ جتناطا ایک روپیہ کے فرج کرنے کرنے پر للا۔ پاتی نیکیاں تو برائیوں کے مقالمے میں صرف ہو تنئیں۔

تویش کہتا ہون کہ ایک روپیہ خرج کرنے کا بدلہ وینایس سای خیس سکتا۔ یہ اللہ جو کہتے جی:-

"وَمَا اَنْفَقُتُمُ مَنْ شَيٍّ فَهُو يُخَلِفُهُ"(ب17)

جتنائم خرج كرت بو التداس كابدا له ثم كود \_ كا\_

جب الله بدل و على توانی شان که مناسب و علی اصل بدله جود علی آخرت الله بدله و علی شان که مناسب و علی اصل بدله جود علی آخرت الله و علی من کرد با تفاکه زکولا کرد من کرد با تفاکه زکولا کے علاوہ کا فال آدمی کیوں لگائے گا؟ ---- اس لئے لگائے گاتا کہ الله سکے فزائے سے فائد وافعائے۔

اس کیلئے موقع الناش کرے گائے۔ میں فریق کرنے کا موقع ملے اور اس کو ایما اس کے ایما فرش موقع ملے اور اس کو ایما اس کے جمعے گا جیسے کو فی دو کان فل تی ہو۔ ایک آدی کو کاروبار ملتا ہے تو کیما فوش ہوتا ہے کہ جمعے کا دوبار مل کیا آمدنی ہوگ ۔۔۔۔ ای طرت براس کے پاس کوئی ضرورت مند آئی اور بید ہوگی۔ اس کے ذریعہ میری سدنی ہوگ ۔ جس اللہ کے فراید میری سدنی ہوگ ۔ جس اللہ

# • درد دِل پيدا کرو:

لیکن دیدار آدی تھا۔ یس نے اپن جان دور ماں کو ضروریات، عبادات، اخلاقیات دورد موت پر لگال سے کرنیا تھا۔ اس نے جب کیھاک آخد نوسال کی لاگ دو رو بیت کر آئی تو ہوایات کی اسال کے ایک اور موت پر لگا سے کر آئی تو ہو ایجا کہ تمبارے کیا جا اور بیر سے کر آئی تو ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میر سے والد کا ایک بیر ت اندر انتقال ہو کیا۔ میر می وس بیوہ ہو گئے۔ اور میر می مال یو سے میں رہتی ہے۔ اور میر می کا کرتی ہو سے میں رہتی ہے۔ او کول کے برتن کو ساف کر کے اپنی ضروریات ہوری کرتی کرتی

ہے۔ آج اسے کوئی مزدوری نہیں گی، تو آن ہمارے کھریس فاقد ہے۔ ہماری جار ہیں بھی ہیں۔ بھائی بھی مجمونے مجمونے ہیں۔

اب یہ سارا منظر سن کر دوکا تدار کو رونا آھیا۔ اور اس نے اچھا فاصا سافان ایک بزے نوکرے میں مجر کر اپنے ٹوکر کے باتھ اس لڑکی کے ساتھ بھیج ویا۔ اور وودو رویے بھی والیس کر دیتے۔

اب جب دونوں کھرمے تو کھاتا بکا۔ دحوال انکار آکھوں میں ہے آ سو انکے کہ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے ہمارے فاقے کے اندر افارا ساتھ دیا۔ اب ان کی آئموں کے اندر جو آ نسویں اومنا معلوم کتنی لعنیں دنوا کیں ہے۔

بھیے بارش برتی ہے توزمین کے اندر سے کتنے مجل، فروت، زکاریاں، وغیرہ تیر ہوتی ہیں۔ ای طرز بیتے اور بیوہ کے آگھوں سے جب آنسو نکلے گااور ان کے دور دوں سے دیا کی نگھیں کی تو بعض مرتبر سات سات نسٹوں تک کے قاتے دور ہو جاتے ہیں۔

تو میرے محترم دوستو! ایک طرف آدی کو وہ کرنا ہے جواس کے اوپر ضروری ہے۔ کیو کلہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ کیو کلہ اس کے شرف جو ضروری ہے۔ کیو کلہ اس کے شرف جو ضروری شیس ہے بکہ بطور مہر بانی اخلاق کرتا ہے دو بھی کرے تاکہ اللہ کی طرف ہے ،اس کے خزانے ہے فائدہ پہنچ۔

# • وحرومهر بانی تم اال زمیس بر"

اللہ سے اپنے ساتھ جو کام کرانا ہو، تم وہ کام بندوں کے ساتھ کرنا شروع کروہ اگر آدی جا بتا ہے کہ اللہ بھی پر رہم کرے تواس کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ دوسروں پر رحم کرے ۔ حدیث بیں ہے:- "إِزْ حَمْوًا مِنْ فِي الْأَرْضِ بِوْحَمُكُمْ مِنْ فِي السَّهَ إِنَّ الْمُعَلِّمُ مِنْ فِي السَّهَا الْمُ الْم زين واول يرتم رتم كروه آسان والاتم يررتم كرك

الى طرح ايك دوسرى مديث ين بها-

"كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ماكانِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ"

' نڈربندے کی مرد میں رہتا ہے ، جب تھ بندوا پنے بھائی کی مرد میں رہتا ہے۔ تواجیعا مریہ ہے کہ جو پکو ہمیں نڈرے لیناہے ، ووہم دوسر وال کے ساتھ کر ہاشروع 'ردیں۔

> ہم رہم کریں کے تواللہ ہم چرر تم کرے گا۔ ہم کرم کریں گے تواللہ ہم پر کرم کرے گا۔ ہم پر دو یو شی کریں مے تواللہ ہماری پر دو یو شی کرے گا۔

• تونے لوگوں کے کھوٹے سکے لئے، میں نے تیراکھونامل قبول کیا:

بنی اسر ائیل کا ایک آدمی تھا۔ جو جان کر دوسر دل کے کوٹ کے لے سے کریا تھا۔ اور سامان پورادیا کری تھا۔ مشہور ہو کیا کہ کھوٹا سکہ قلاس مجمد پر چلن ہے۔ تو لوگ کھوٹا سکہ ناتے اور بوراس مان لے جاتے۔

اس کا انتقال ہو کیا۔ خدائے سامنے فیشی ہو گئے۔ اللہ نے بوجیماکہ و نیا ہے کیا اللہ علیہ بوجیما کہ و نیا ہے کیا الائے ہو ۔ اس کے کہ تیری شان کے الائے ہو۔ اس کے کہ تیری شان کے مناسب ہم کوئی عمل نہیں کر سکے۔

انسان کتابی اینے سے انجا عمل کرے، معدقہ کرے، خیرات کرے۔ اللہ کی شان کے مناسب نہیں کر سکتا۔ کیو نکہ ابند کی شان بہت بڑی ہے۔ معفرت ابو بکر صدیق کی نماز املیٰ جس علی تھی۔ نیکن ان کو حضور علیہ کے یہ سلی یا۔ "اللهُمْم الِيَّى طَلَقَتُ نَفْسِيُ طَلَماً كَثِيراً وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ الْأَنْوَبِ الْأَنْوَبِ الْأَنْوَبِ الْأَنْوَبِ الْأَنْوَبِ الْأَنْتِ، فَاغْفِرُلِي مَغْفِرةً مِنَ عِنْدك وارْحَمْنِيِّ الْكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ"

" القداہم فے اپنے اوپر بہت علم کیا۔ اور تیرے سواکوئی گناہوں کو نہیں بخش سکا۔ بس تو جھ کو بخش دے اپنی جانب ہے اور جھ پر رہم کر، بنیل بخش سکا۔ بس تو جھ کو بخش دے اپنی جانب ہے اور جھ پر رہم کر، بنیک آپ بہت بخشے اور رہم کرنے والے بیں "
و کیمو سے!

--- تتنی او فی نماز پر حمی حضرت ابو بکر صدیق نے منیکن آخر میں کیا تہاؤاہا؟
--- که اے اللہ! میں نے بہت ظلم کیا۔ مجھ کو معاف فرما --- و جماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے۔

محترم دوستوالیکن اللہ کا بیہ بہت بڑا کرم ہے کہ وہ مہریانی اور نعنل فرما کر اس کو قبول کرتے ہیں۔ قبول کر کے پھراس کو بڑھائے ہیں انور پھر جنت کے اندراللہ تعتیس دیتے ہیں۔

اس لئے انہوں نے یوں کہاکہ "اے اللہ پاک میں تو فالی ہاتھ آیا ہوں تیم ی شان کے مناسب میر اکوئی عمل نمیں۔ مراکیہ کام کرتا تھا کہ لوگوں کے کھوٹے سے لیا کرتا تھا کہ لوگوں کے کھوٹے سے لیا کرتا تھا "--- توافتہ پاک نے فرمایا کہ تو نے لوگوں کے کھوٹے سے لئے، تو میں نے تیم سے کھوٹے سے لئے، تو میں نے تیم سے کھوٹے اللہ اللہ اللہ تول کئے۔ اس کے بعد اس کو جنت کے اندروا فل کردیا۔

یہ ہمار او عوت کا کام بھی ایسائی ہے۔ جتناوہ سرول کو جنت کی طرف الم نے کی قلر کرو مے۔ اللہ اپنے فضل و کرم ہے اس فکر کرنے والے کو جنت کی طرف لے کرچالا جائے گا۔ ان سب کو جتنی بڑی جنت مے کی میس نے ان سب کے اور محنت کی ہے ، اس کو اتنی بڑی جنت اسمینے ملے گی۔

#### خوادات کامزائی پداہوجائے!

میرے محترم دوستو! --- اس لئے بہت اچھا کر ہے دوسروں کے ساتھ بھا اُل کرنا --- میں نے ہو ہوں کے ساتھ بھا اُل کرنا --- میں نے ہو بھی ہتا ایک میار نہتوں پر اپنی جان دمال کو لگانا ہے۔ ایک نہیت عام جاند ارول دائی ہے۔ اس میں تو اپنی ضروریات پر اپنے جان و مال کو لگانا ہے۔ -- دوسری نبیت، فرشتوں دائی ہے۔ اس کے اندر عہدات کے اوپر جان د مال کو لگانا ہے۔

حیادت مور طرح کی ہے:-

فماز

131

ني

زكوة

اور مباوات کوایسے طریقے پر کر، اے کہ عبادات کامر اٹ پیداء و جائے

ا کے ہے نماز پڑھند اور ایک ہے تماذ کو ایسے طریقے پر پڑھنا کہ نماز والا مران پیدا ہو جائے۔ روز والا مزن پیدا ہو جائے۔ زکوۃ والا مزان پیدا ہو جائے۔ تج والا مرائے پیدا ہو جائے۔

# نماز کامز اج ہے کہ نماز کے باہر بھی اللہ کے حکموں مربا بندی آجائے: مزاج نے کیا معن --- ا

تماز الى بڑھ كر اللہ كے حكمول برجان نگائے كا مزائ بيدا ، وجائے كيو تكم اللہ كے حكمول برجان نگائے كا مزائ بيدا ، وجائے كيو تكم بي جكر اللہ كے حكمول بركاتا ہے۔ بورے بدن كو اللہ كے حكم جل جكر تا ہے۔ آگھ ، كان ، زبان سب اللہ كے حكمون على جكر ابوا ہے۔ اوجم أوجم نبيل وكم حكالہ

کان ہر ایک کی بات کو قبیل من سکتا۔ مرف ایام کے اشادے پر دکورہ۔ مجدہ کر سکتا ب۔ اس کا باتھ بندھا ہوا ہے۔ کھڑا ہو تو کسے باتھ ہندھے۔ دکورٹ میں کہال دھے۔ آیت رکھے؟ مجدہ میں کمی طرح باتھ کی الکیوں کو مل کر دیکے؟ اور قعدہ کے اندر الکیوں کو اپنی مالت پر مجود کرر کھے۔

و ہاتھ پر پابندی ہیں پر پابندی و حق کہ ول و دماغ پر پابندی ہوتی ہے۔ نماز وس منت کی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو اس نے اپنا پورا پابند مناوی ہے۔ اگر نماز والا مزائ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ فماز کے باہر مجی اللہ کے مکمول کا پابند ہوگا۔

• اللد كي مول يرايخ تقاضول كوديا ف كامزاج بيرابوجائ

اورز کو وکا مزائ کیا ہے ---؟

---ز کو قالیے طریقے پر اداکی جائے کہ مال کو اللہ کے رائے میں، خیر کے کا مول میں خریج کرنے ہیں، خیر کے کا مول میں خریج کرنے کا مواج پیدا ہو جائے۔

اور روزو کا مران کیاہے ---؟

الفدك عظم برائع قاضول كود بافكامزان بيدابو جائد

توجب آوی کے اندر تنوں مرائ پیدا ہو میں مے:-

القد كے عكموں يرجان نكانے كامزات،

الله ك مكمول ير تقاضي ويا فكامران،

الله ك عكمول إمال نكاف كاحراث و-

تواب وی سرف روزو کے اندری نہیں اپنے تقدیثے کو دیائے گابلہ جہاں ضرورت پڑے گی دہاں دیائے گا۔ صرف زکوہ کے اندری مال نہیں لگائے گا۔ بکہ جہاں ضرورت پڑے گی دہاں لگائے گا ---- پھرجب یہ چیزیں پیدا ہو شکیں تو اندر اخلاق ہویں گے۔ جس کے نتیج میں ہے دوسروں پر جان دمال نگائے گا۔ اور دوسر ول کے اوپر جان ومال نگانے میں اسپنے تقاضوں کو دیائے گا۔

#### · • اینار و جمدر دی کی عجیب وغریب مثال:

وریہ تنوں مزائے صرف مالداروں کے اندری قبیل، بلکہ غریوں کے اندر بھی پیداہوں۔

دیکھے! بحری کی سری سات کروں کے اندر پھری دوہ سارے کے سارے خریب تھے۔ جس کے کمر بحری کی سری آئی،وہ بھی فریب تھا۔ لیکن اس نے سوچ کہ میرے تو بچوں پر فاقہ ہے۔ جہذا وہ زیادہ مستحق ہے، تواس سری کو پڑوی کو تین بچوں پر فاقہ ہے۔ جہذا وہ زیادہ مستحق ہے، تواس سری کو پڑوی کو دے دی۔ اس کا پڑوی بھی فریب اس نے دیک کہ میرے پڑوی بھی فریب اس نے دیک کہ میرے پڑوی بھی فریب اس نے دیک وہ نے جہذا وہ زیادہ مستحق ہے، تو اس نے بگری کی سری اس کو دے دی۔ ای طرح ہر ایک دوسرے پر فری کے دی وجوہات نکالن المدوہ سری پھرتی بھرتی ہو تی اس کے میر پہلے کھر پر پہلے کھر یہ گئے۔ دوسرے پر فری کر ایک کے دوسرے پر فری کر کے دوسرے پر فری کر ایک کے دوسرے پر فری کر کے کہ وجوہات نکالن المدوہ سری پھرتی بھرتی ہو تی کی بہنے کھر پر پہلے کھر یہ کی کی دوسرے پر فری کر کے کہ وجوہات نکالن المدوہ سری پھرتی بھرتی بھرتی اس کے کہ دوسرے پر فری کر کے کی دوسرے کی دوسرے پر فری کر کے کہ دوسرے پر فری کر کے کہ دوسرے کی دوسرے پر فری کر کی کر کے کہ دوسرے پر فری کر کے کہ دوسرے کی دوسرے پر فری کر کے کہ دوسرے پر فری کر کے کہ دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کر فری کر کے کہ دوسرے کر فری کر کی کر کے کہ دوسرے کر کی کر کے کہ دوسرے کر کی کر کے کہ دوسرے کر کے کہ دوسرے کر کی کر کے کہ دوسرے کر کے کر کے کہ دوسرے کر کی کر کے کہ دوسرے کر کی کر کے کہ دوسرے کر کی کر کے کہ دوسرے کر کے کر کے کہ دوسرے کر کے کہ دوسرے کر کے کر کے کہ دوسرے کر کی کر کے کر کی کر کی کر کی کر کے کر کے کر کے کر کی کر کی کر کی کر کے کر کے کر کی کر کی کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کی کر کے کر کے کر کی کر کے کر کر کے کر کی کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر ک

تو بکری کی سری سات کمروں میں بھری اور جبال سے چنی تھی وہیں پہنچ گئے۔ لیکن ساتوں کمروں کے اندر آخرت کی ہو جی تیار ہو گئے۔ کیونک ہر ایک نے اینار اور ہدردی والامعالمہ کیا۔

# انتائی محبوب عمل:

ای طرح ایک گھر کے اندر مہمان آیا۔ کھانا مرف اتنا ہے کہ مہمان کھا سکے۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھا کیا اور مورت نے چراخ کی بنی ٹھیک کرنے کے بہائے چراخ کو گل کر دیا۔ کیونکہ اگر چراخ ملے گاتو مہمان کو اندازہ ہوجائے گاکہ اتنا ہی کھانا ہے۔ اور کھر والوا یک بھی حاتا ہے ، تو تعوز اکھائے گااور جھوڑ دے گا۔ ای وجہ ہے اس نے جراغ کو گل کردیا تاکہ بیٹ بھر کر کھالیں۔

دیکھے! یہاں کھلانے والا جو مہمان نواز ہے، غریب ہے۔ ولدار تیس نے الدر کیسائی الورکی جدری اور کیسائی روی اور کیسائی کی جذبہ ہے۔ عام اور سے جہاں خرج کرنے کا جذبہ ہے۔ عام اور سے جہاں خرج کرنے کا معاملہ آئ ہے وہاں ذہنوں میں سے بات آئی ہے کہ مادار خرج کریں۔ کریں۔ حالا تکہ فری کرناصرف الدارون کے واسطے نییں ہے لکہ خریب بحی کریں۔ عام طور سے الدارون کو غریب کی ضرور توں کا پت نیس چلا سن غریب غریب کو باتا ہے۔ غریب کریں۔ جات ہے دو سرے کی تنگی کو جاتا ہے۔ غریب کریب کریں۔ وسر افریب جات ہے کہ کول رور ہے ہیں۔ لیکن مدار کو پت نیس والیہ ہے غریب دو سے خریب کے کول رور ہے ہیں۔ دوسر افریب جات ہے کہ کول رور ہے ہیں۔ لیکن مدار کو پت نیس۔ تواب ہے غریب دو سرے غریب کی ضرورت کو بوراکر ہے جیں۔

میرے محترم ووستو! اس میں ہے جرائے گل کرویا کہ مہمان کھائے۔ ہم کھائمی بانہ کھائم ر۔

اب منے کے وقت نی کر میر منطقہ کی خدمت میں جب یہ محانی پہنچ ہیں تور مول کر میر منطقہ کی خدمت میں جب یہ محانی پہنچ ہیں تور مول کر میر منطقہ نے فرمایا کہ آئ رات تم نے کون ساکار نامدانجام ویا کہ تمہار اور تمہارے میسوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے:-

"إَنْ وَالْرَوْنَ عَلَى أَنْفُهِ مِنْ وَلَوْ كَان بِهِمْ خَصَاصَةً "(ب٢٨)
عَلَى كَانت عِن روكر بحى دوسرون كواب او يرتز جي ديت بيلدوستوايد كتنى برى چزب؟

اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایک واریے نے اپنی مجلس میں میرا تذکرہ کیا تو کتنی خوشی ہوگی کہ میراذ کراس وزیر کی مجلس میں ہوا۔

موریباں بھوکوں کو کمانا کھلانے والوں کا ذکر اللہ قرآن کے اندر کرد ہے ہیں۔

اور صرف ای آدمی کیلے نہیں جس نے کھانا کھلاید بلکہ قیامت تک ای طریقے ہے جو بھی دومروں کی خیر خبر کرے گا،اس آیت بی اس کا بھی ذکر ہے۔

بے دینواں کودیندار بنانے کی قمر

#### • فداکے نزد کے ہے حدیددد:

تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدی گشت کرکے ہے وین کو ویندار بنانے کی ظر
کرے ، اگر وہ ہے دین رہ جاتا تو جہنم کے اند ریزی لمی بھوک برداشت کرنی پڑتی اور
دیندار بن کر اتن لمی بھوک جو جہنم نے اندر تھی۔ جنت کے اندردافل ہو کر دور
ہوگی۔ تواس سے اللہ پاک کتاخوش ہوں گے۔

#### غریب اور مالدار دونون کا کمال:

میرے محترم دوستواہی ہے عرض کرر ہاتھا کہ خری کا معاملہ صرف الداری پر دیں کا معاملہ صرف الداری پر دیں کا معاملہ صرف الداری پر دیں بلکہ غریب پر بھی ہے۔ کیونکہ غریب، غریب کو پہنات ہے سے فریب کا کمال ہے ہے کہ جہال کمال ہے ہے کہ جہال غریب اور مالدار کا کمال ہے ہے کہ جہال غریب اور یا در یون کا میں جات کی ضرور تون کو ہوری کرے۔

مسجد کے اندرجو ذہن منایا جاتا تھا وہ ہوں منایا جاتا تھا کہ پالنے والا اللہ ہے۔ ضرور عمل ہوری کرنے والداللہ ہے۔ غیر سے کچھ خبیل ہوتا۔ فبداللہ کی طرف متوجہ مونا حیا ہے۔ اور اس کا تھم ہورا کرنا جائے۔ اللہ کا میاب کریں گے۔

الند کا تھم بنی اسر ائیل نے پور اکیا تھا۔ باوجود یک غریب تھے۔ جمو نیزی میں رہیے تھے۔ بہو نیزی میں رہیے تھے۔ پر بیٹان حال تھے ۔ لیکن جب اللہ کا تھم بورا کیا تواللہ نے مہر بائی فرمائی کہ فرعون کا کمایٰ ہوایال حلال متاویا ورا ہے بنی اسر ائیل کے قدموں میں ڈال ویا۔

اور فر مون کے ہاتھ میں سب کھی تھا۔ لیکن اس نے اللہ کو جراض کر دیا۔ فوج اللہ نکا۔ مندر کا پائی طا اور جیشہ جیشہ کیلئے فرق جو کیا اور جہنم کے اندر جانے والا منا اور مذاب کے اندر جالا ہو کیا۔

تواگر اللہ کور امنی کرنے والا غریب مجی ہے اللہ اس کی مدو کر تاہے۔ اور اگر اللہ کوٹار اض کرنے والا مالدارہے تواللہ اس کی مجی پکڑ کرتے ہیں۔

# بس فی من بنے کی بات ہے:

و معجد کے اندر سے ذہن بنایاجاتا تھاور سے ذہن کیکر غریب بھی باہر لگان اور مالدار بھی باہر انگان اور مالدار بھی باہر انگان اور اللہ کورامنی کرنے کیلئے زکوۃ بھی ویئی جاہئے۔ آگر زکوۃ نبیں دے گائے میں اور ہابتا کر زکوۃ نبیں دے گائے میں اور ہابتا کر ذکوۃ نبیں دے گاؤر میں کے گئے میں اور ہابتا کر ذکوۃ نبیں دیا توسونے جاندی کا بتر آگر ماکر واقا جائے گاور وہ ڈے جاندی کا بتر آگر ماکر واقا جائے گا۔ اب مالدار کھیر آگیا کہ بہت بدی مصیبت میرے سریر آگئے۔

اور غریب نے بھی معجد کی ہاتھی سیس تو فریب کا ذہن ہے تھاکہ زندگی مال سے نہیں بتی ہے۔ زندگی مال سے نہیں بتی۔ زندگی توانقدی بتاتے ہیں اور بگاڑتے ہیں اللہ کا تعم ہے دائر ہی مے۔ اعمال صالحہ کریں مے توانقد زندگی بتائم سے۔

اب غریب نے بیہ طے کیا کہ محنت مزدوری کر کے سو تھی رونی کھالیں مے نیکن سمی ہے مائنگیں مے نمیں۔اگر میں مانگون کا تواللہ تاراض ہول مے۔

# غیروں ہے مانگنا محتاجی کادر دازہ کھولناہے:

رسول کریم منطقہ فروستے ہیں کہ جس نے ماتھنے کا وروازہ کمولاء آو اللہ اس کے اور محال کریم منطقہ فروستے ہیں۔ اور محال کا دروازہ کمول دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ مجمی فرمائی:-

"جو سوال كرف والا ب، قيامت ك ون اس ك جبره ير بدى بوكى، كوشت نيس بوكى"

جب خریب نے بھی ملے کر رہا کہ میں مانتھوں کا قبیں۔ بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ پھر محنت وحود دوری کر کے جورونی چننی ملے گیاس پر گزار وکرلیں سے اللہ کو ہراض تھیں کریں گے۔

#### بہترین مالدارکون؟

كمنے والے نے خوب كبر ہے:-

"نغیم الاَحِیْرُ عَلَی بَابِ الْعَقِیْرِ وَبِسُنَ الْفَقِیْرُ عَلَیْ بَابِ الْاَحِیْرِ" بیترین الداروه به جو فقیر کے دروازے یہ جائے اور پدترین قریب وہ ہے جو الدار کے دروازے پر جائے۔

جب اس غریب نے دیکھاک یہ تو ہانکل چھے پڑ کمیا ہے تو کہا ویکھوا جھ کو معاف مروہ میں حبہیں ایک ووسرے فریب کا کھر بتا تا ہول۔ وہ بہت زیادہ پریٹان حال ہے، اس کو پانچ سورو ہید دے دو سے والدار نے کہاکہ آپ نے بہت یوی مہر ہانی کی کہ

الیہ غریب کا تعربتد ہے۔ اس یا بی سوکو تم لے لو اس کو بھی یا بی سودے وون کا۔ اور جھے۔ اور دن کے تعربتادو و تاکہ وہاں بھی زکو ہال دے سکون۔

ا پی جان و مال د و سر ول پر لگانا ، اور دو سر ول سے ستنفی رہنا مطابقہ کی تعلیم اور جو ژکا طریقہ:

میرے محترم وہ متوامید کے اندر رسول اللہ ملکتے کی زندگی، اور انھا نیات کی ہے۔ باتیں ایک دوسرے کو آدی سے مستعنی کرتی ہیں اور ہرائیک کا فیمن اللہ کی طرف جاج ہے اس طرح مادون اور فریوں کے در میان جو ڈیدا ہو تا ہے فریب الداد کے در میان جو ڈیدا ہو تا ہے فریب الداد کے در وائے اللہ میری ضرورت کو ایور اگرے گا۔

پھر فریب آومی نے کہا کہ میرے پاس موٹر تو نہیں ہے، بیل گازی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو تیل کاری ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو تیل موٹری کو لیکر بھواؤ اور تم بھی جیموں اور میں تم ہو گوں کو لیکر تم بھوڑ دول۔ اور وہال سے مہتاب مستری کو لیکر تائمیں سے رکازی نمیک

جو جائے گی تو مجر لے جانا ----- اس آدمی نے وہاں لے جائر سب کو چھوڑ دیا۔ اور وہاں سے مہتاب کونے کر آیا اور محازی بالکل ٹھیک ہو گئ۔

اباس فیر مسلم مالدار کے اندراس فریب کی حبت آئی کہ اس نے آئی پریٹائی کی مالت میں سن انداز ہے ہماری فد مت کی۔ فیر مسلم نے اراد و کیا کہ میں اس اوا کی ہزار روپیہ بھائی کریوں کہا کہ میر می طرف ہے یہ بزار روپیہ قبول کراو ۔۔۔ اس فریب نے کہا کہ جمتی فد مت میں نے تبداری کی ہے ، یہ تم ہے لینے کہا کہ جمتی فد مت میں نے تبداری کی ہے ، یہ تم ہے لینے کہا کہ جماللہ ہے بہت ایس کے۔
کیلئے نہیں کب بکہ میں نے اللہ سے لینے کیلئے کی ہے۔ ہماللہ سے بہت ایس کے۔
متاؤ ۔۔۔! اب اس فیر مسلم کے اندر اس فریب مسلمان کی کھی محبت تا ہے گئے ۔۔۔ اب اس فیر مسلم کے اندر اس فریب مسلمان کی کھی محبت تا ہے گئے ۔۔۔!

تودوسروں کے جان وہال سے مستنفی ہوتا، اور اپنے جان وہال کودوسروں پرلگانہ اور اپنے جان وہال کودوسروں پرلگانہ اور نے بی کریم علی کے اندر جہاں میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور جو تر ہوتا ہے۔ اور اش پاک زندگی کے اندر جہاں میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور جو تر ہوتا ہے۔

# مریشان حال کی بریشانی کود ورکر تا بهترین عبادت ب

یں پھر آپ کو وہ ہاتمی یاو و الاوول کہ انڈر نے ہم کو جار تسبیس وی بیر۔ ایک عام جاندار والی نسبت پر ایک عام جاندار والی نسبت پر ایک عائدار والی نسبت پر اپنی جان لگائے --- دو سرے فرشتوں کی نسبت پر لیمن مبادات میں گئے۔ اور مبادات جار حرح کی ہیں: - نماز اروزہ اور جے۔ نماز اس طرح پر جے کہ نماز اس طرح پر جے کہ نماز کا مزان پیدا ہو جائے۔

آومی ماندار ہے۔ نمازیز حین باہر کیا۔ ویکھاک ایک پریشان حال فوکری لیکر جار باہے۔ فوکری بار بار کر رہی ہے، تواس نے سوج کہ بدیر بشان حال ہے۔ آگر میں اس کی پریشانی دور کردوں توانلہ میری پریشانی کودوز کردے گا۔ اس لئے اس نے اس ک نو کری سر پر رسمی اور اس کی منزل تک پینچایا۔

#### • خدمت سے تواضع پیداہوتی ہے۔ اور تواضع سے القدور جات کو بلند کرتے ہیں:

محابہ کرام رضوان اللہ عیم اجھین کی زندگی جل ایسے بہت سے واقعات ہیں۔
دور سد می جل ایک مرجہ ایک بوز حل عورت تھی۔ آگو، کان، باتھ ، پاؤل سے
معذور تھی۔ بہت پریٹان حال تھی۔ حضرت عمر نے سوچ کہ جل بوز حل مورت کی
ضد مت اور ہن کاکام کرول، توانند جھے سے رامنی ہوگا۔

"مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَّعَهُ اللَّهُ"(الحديث)

جوانقدي ك كيلي جهو الجراب الله إكاس عداد ني الروسية بيل

اور جو اپنے کو او نھا بھا ہے ، اللہ پاک اے نیجا کر دیتے ہیں: - "فعن فکٹو وضعة الله" - - ایک فرشتہ با قاعدہ مقرر ہے۔ اس قرشتہ کا باتھ آدمی کے سر پر ہے۔ اس کو انتظام ہے کہ اگریہ خود برا بنتاج ہے تواس کو نیجا کر دے۔ اور اگر اپنے کو اللہ الیا نیجا کرے تواس کو نیجا کر دے۔ اور اگر اپنے کو اللہ الیا نیجا کرے تواس کو او نیجا کردو۔

# • حضرت عمر كاكورز كوكو ژامار تا، تنبيه واحترام كي اعلى مثال:

اس لئے معزت عمر فاروق تواضع واکساری کھاتے تھے کہ آومی کے اندر تواضع ہواکساری کھائے تھے کہ آومی کے اندر تواضع پیدا ہوجائے۔ هیقیۃ آومی اپنے کو چیوٹا مجھنے گئے ۔۔۔ معزت جاوت بری کے کورز جیں۔ انہوں نے براکار نامہ کیا۔ ایک مر تبہ جیٹے ہوئے تھے، لوگ بری تعریب کررہے تھے کہ انہوں نے کمٹنا براکار نامہ انجام دیا۔ بزی آمدنی ہوئی۔ معزت

مر تھوڑی دیے میں چھے ہے آئے اور ان کی کرر دو کوڑے زور سے مارے جب ایک طرف آدمی کی آخر بیف ہور بی ہوادرای حالت میں اس کی پٹائی ہو جائے تو کتی رسوائی اور شرمندگی ہوگی۔

مب معفرت جانوت پریشان ہو محے کہ تمس نے جھے مارار چھیے مڑ کر ویکھا تو معفرت عمر فاروق جھے۔ ان کو و کھے کر خاموش ہو گئے۔ اس لئے کہ معفرت عمر کا بڑا احترام کرتے تھے۔

حضرت مڑکی بختی لوگوں کے در میان بہت مشہور تھی۔ لیکن بختی کے ساتھ ساتھ تقویٰ بہت بڑھا ہوا تھا۔

حضرت جاوت کو جب دو کوزے پڑے تو انہوں نے حضرت مڑھے ہو جھاکہ معرت اگر میرے سے کو ٹی فسطی ہو گئی ہو تو جھاکہ جس اگر میں تھیک کر لول ہے۔ حضرت اگر میرے سے کوئی فسطی ہو گئی ہو تو جھاکہ جس سے مرائے تر شاو فرمایا کہ تمہار کی کوئی فلطی میرے سامنے نہیں آئی۔ لیکن حفظ مائقترم کے طور پر کوڑے مارے۔ یہ اس لئے مارے کے جمع کے اندر تمہاری تعریف موری ہوں۔ موری ہے۔ کہیں تمہاری تعریف

# بنائی نبیس کرنی ب\_اموقع آجائے تو بنائی برداشت کرنی ب!

المین علی می آم کوایک بات بتادون که کہیں تم لوگ مجی لوگوں کی بٹائیاں نہ کرنے لگ جائے انقل کون کی ہائے گا اس اس اللہ سے بالا نقل کون کا امرنی ہائے گا ہے۔

ہالا نقل کون کی ہائے گا ایم فی ہائیں کریں؟ - شہیں - ا - اس سے یہ اصول طا کہ کم دو انتخاستہ جذبات میں آکر ہمادی بٹائی کردے تو اسے ہم معرت جالوت کی طرح میداشت کریں نہ ہم معرت عرقی طرح بالی شروع کردیں۔ معرت عرقی بٹائی شروع کردیں۔ معرت عرقی بٹائی کے مات تھیں۔

ما تھو ان کا تقوی مجی بہت بڑھا ہوا تھا ہو ہو کرے تمبدے بس کی ہات نہیں۔

### • معزت مولانا الياس صاحب كا اخلاق:

دمنرت موادع الیاس صاحب محکے، مائدے دات کو لیے۔ میوات کے بڑے برے چود حریوں میں ہے دو چود حری طفہ آئے۔ حفرت موانا کے قریب فد مت کر اربوک دیجے تھے۔ انہوں نے ان چود حری صاحبان کوروک دیااور کہا حفرت آرام کر رہے ہیں۔ آپ چلے جاکمی، منے کو آئے ۔ مفرت موانا کو چھ جل کیا کہ کوئی چود حری گیا کہ کوئی چود حری کو بلاؤ۔ چود حری طف آئے ہیں۔ موانا انحد کر کرے می بیٹے گئے ، اور کہا کہ چود حری کو بلاؤ۔ اس کے کہ دفعوی لائن کا جو چود حری ہوتا ہے اس کا بھی اکرام کرتا جا ہے۔ دفوی الائن کا جو چود حری ہوتا ہے اس کا بھی اکرام کرتا جا ہے۔ دفوی لائن کا جو چود حری ہوتا ہے اس کا بھی اکرام کرتا جا ہے۔ دفوی لائن کا جو چود حری ہوتا ہے اس کا بھی اکرام کرتا جا ہے۔

### م برقوم کے معزز آدمی کا اکر ام کرو! (رسول کریم کارشاد کرای اورعل)

رسول کریم میلین کارشاد کرای ہے:-"انومنوا تونیم کل فوم" برقوم کے بڑے آدی کا کرام کرو۔

جاہے وود بندارنہ ہو ،جب تم اس کا کرام کرو کے تو قریب آئے گا۔

ماتم طائی کے بینے جن کانام عدی این ماتم تھا۔ بزے لوگوں میں سے تھے۔ وہ رسول کریم میلائے سے طنے آئے لو حضور ملک اپنے استر سے انحد گئا وراپنے کیڑے کو بھادیا کہ میرے اس کیڑے ہے۔ بھادیا کہ میرے اس کیڑے ہے جال کر میرے بستر پر آؤ --- مالا تکد حضرت عدی این ماتم مسلمان نہ تھے تب بھی سادے نبیوں کے سر دار انحد کئے اور کھڑے ہوکر اپنا کیڑا بچیادیا کہ اس پر سے بوکر بستر پر آئیں۔

لکین میرے بھائی او غدی لائن کے جوچود حری ہوتے ہیں، ان کے اندر مجی بوی

موجو ہوجو ہوتی ہے۔ عدی بن حاتم نے اس کیڑے کو افعالیا اور افعاکر اسپنے سریرد کھ لیلہ اور کہا کہ یہ آپ کا ایسانیس ہے کہ میرے ویروں کے بنچ آئے ہے کیڑا تو سریرا شانے کے قابل ہے اور رسول کریم علقہ کے پاس بینے مجے۔ آپ نے وعوت دی۔ انہوں نے کلہ بڑے لیا۔ ہماری جماعتوں کے اندر خصوصی گشت اس لئے ہوجہ۔

سی بھی لائن کا کوئی بڑا آئے تواس کا اکر ام کرنا ، اکر ام کر کے اس کو مانوس کرنا۔ مانوس کرو سے توبیہ بڑا آدی ایک مرتبہ زبان سے کہد دے گا کہ بید اچھا کام ہے تو نامعنوم کتنے آدی اس سے مانوس بوجائیں گے۔

میرے دوستو!اگر کام اصول کے ساتھ کریں مے تو ہم دوسر ول کواس کام سے جوڑنے والے بنیں گے۔

> التد تعالی ہمیں ہیں کام کے قدر کرنے کی توفق عطافر اکیں۔ اور ہم او کول کواس کام سے جوڑنے والے بنیں۔ اور اس کام پراٹی جان ومال کو لگائے والے بنیں۔

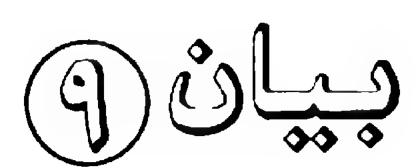

جو 8نو مبر 1992ء کو بٹنگ وائی مسجد و ہل میں ہو ئی۔ میں ہو ئی۔ جس طرت الله تعالى في ييزون ك الدر تا مير رسمى ب اى طرح الله نے اعمال کے اندر مجی تاشیر رکھی ہے۔۔۔۔لیکن چزوں کی تاہیم کے بارے میں انٹد نے تجربہ کرادیاور اعمال کی تا ھير كے بارے من اللہ نے وعد وكيا ----- انسان كے تجرب ے زیادہ کی بات اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان کے تجربہ کے خلاف ہو سکتاہے میکن انڈ کے وحدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ (ای نقر مرکایک پیراگراف)

الحفد بله تحمده وتنتهيئه ونشتغوره وتعوى بالله من شهره الله شرور الفيئا ومن سيئات اعماليا من يهده الله فلامحل له ومن يُضله قلا هادى له وتعهد الشيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واضحابه وبارك وسلم تشايما كييرا كييرا.

میرے محترم دوستواور بزر کو! اُسان جو محنت کر تا ہے! سے دوما اِتیار ہوتی نیں۔ ایک مایا نسان کے اندر بنتی ہےاور ایک میاا نسان کے باہر بنتی ہے۔

# انسان کے اندر کی ملیا:

انسان کے اندرجو مایا بنتی ہے اس سے ایمان بنے گایا تفریب گا۔ ملم بنے گایا جہالت بے گی۔ دانت بے گی اخیانت بے گی یا اللہ کاد حمیان بے گایا خفلت بے گ ۔ د حم بے گا یا تھنم ہے گا۔ حیاتی ہے گی جموت ہے گا۔ اخلام سے گایاریا کاری ہے گی۔

# انبان کی محنت سے اس کے باہر کی مایا:

اور انسان کے باہر جو مایا بنتی ہے اس سے جائید او بنے گی مال بن گا ، تعنیا تسم کی نذا بنتے گئی ہال بن گا ، تعنیا تسم کی نذا بنے گئی۔ بڑی دکان بنے گئی یا بنو حمیا تسم کی غذا بنے گئی۔ بڑی دکان بنے گئی۔ بڑی دکان بنے گئی۔ تو انسان کے اندر بھی ایک مایا بنتی ہے۔ اور باہر بھی ایک مایا بنتی ہے۔

### کامیانی کادار ومدارا ندر کی مایایر:

نکین اللہ تعالیٰ نے اس مایا پر جو و ہر بنتی ہے اس پر کامیائی اور ہمائی کا مدار نہیں ہتاوہ اس کو امیائی اور تاکا می کادار و مدار ہتایا۔ اگر اندر کی مایو بکڑ گئی آڈو نیوو آئٹرت کی زندگ بھی ''بڑگئی۔ اور آگر اندر کی مایا بن کئی توو نیاو آئٹرت کی زندگی بن کئی۔

### برعمل میں تا میر:

# انسان کا تجریه خلف ہوسکتا ہے 'اللہ کا وعدہ نہیں:

انسان کے تج بے کی اف ہو سک ہے سیکن اللہ کے وعدے کی اف میں ہو سکا۔ انسان کا تج بہ ہیں جائی۔ و کیموا سکا۔ انسان کا تج بہ ہیں جائی۔ و کیموا مطرب ایرا ہیم علیہ السفام آف کے اندر والے مے لیکن آف ہے تبییل جائی۔ انسان کا تج بہ ہے کہ زہر مار تا ہے لیکن بعض مر جب نہیں اور تا۔ و کیموا حضرت فالد بن ولید تج بہ ہے کہ زہر مار تا ہے لیکن بعض مر جب نہیں اور تا۔ و کیموا حضرت فالد بن ولید رضی اللہ عند نے زہر کی ہوری شیش فی لی می نہیں مرے۔

ای طرح الحیال کی جو تا فیر القداور اس کے رسول نے بتائی ہے اور الکل میں ہے۔ مثل نماز پر کامیانی کا وعدہ ہے: - ''قذا فَلَح الْفَوْمِنُون الَّذِيْن عَلَم الله صحور مثل نماز پر کامیانی کا وعدہ ہے: - ''قذا فَلَح الْفَوْمِنُون الَّذِیْن عَلَم الله مصلوالهم خاصفون '' ---- خشوع خشوع وال نماز پر مو کے تو اللہ کامیاب کریں شے --- ای طرح دعای تولیت کاوعدہ ہے: -

"أَدْعُوانِيَ السَّنْجِبُ لَكُمْ" - جو سے دعاما محو میں قبول كرونگا۔ ای طرق كر پراطمینان كاوعدہ ہے:-

"اَلَابِذِكُواللّهِ تَطْعَلَنَّ الْقُلُوبُ "

ای طرح تعنور علی نے نے اعمال کی جہر پر جو و مدے کے جی وہ بھی بالکل سیج جی ۔ مثلہ "شاوی کرنے سے مثلہ سی دور جو جاتی ہے " حالا تک نظام میں معلوم ہوج جی ۔ مثلہ "شاوی کرنے سے مثلہ سی دور جو جاتی ہے " حالا تک نظام میں معلوم ہوج ہے کہ مخمد سی بڑھ جائے گی۔

# عمل میں قوت ضروری:

توالتداوراس كرسول كے جينے و مدے جيں وو بانكل سمجے جيں۔ ليكن أيك بات انجن ميں جين اور عمل طاقت ور انجن ميں جين اور عمل طاقت ور بون ہوئى اور عمل طاقت ور بون ۔ فالی عمل كاؤها نجے مو تواس پروعدہ نہيں ہے۔ اس كی مثال بدہ كہ جب بھينس طاقتور اور تندرست ہوگئ تو دورہ تحل طبح كاليمن أكر صرف جمينس كا فوتو ہو يا جمينس مرك ہو تونداس سے دودھ مطبح نا تحل ہے گا۔

# عمل میں جان کیسے آئے؟

اب: علی با تمار کسے ہوں السے تو ہمیں ہم عمل کے لئے پائی ہاتمیں کر تی اب عول کے النے پائی ہاتمیں کر تی ہوں اور ان کو سیکھن ہوگا۔ مہل ہات یقین کا سیح ہونا۔ دومر کی ہات جذب کا سیح ہونا۔ تیسری ہات فر ایند کا سیح ہونا۔ پوسٹی ہات دھیان کا سیح کرنا۔ اور پائی کی بات نیت کا سیح کرنا۔

میلی بات یقین کا میم ہوناس کانام ہے ایمان۔ دوسری بات جذب کا میمی ہون اس کانام ہے احتساب۔ تیسری بات طریقے کا میمی ہونا چن ہر کام حضور سنی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا۔ چوتھے د صیان کا میمی ہونااس کا نام احس ان ہے اور یا نجویں

نیت کا می کرناس کانام اخلاق ہے۔

### • سب بجو كرف واليدين!

# ماعتوں کی جلت مجرت کامقصد:

جوری یہ بماحتیں ای لئے قال پھر رہی جیں تاکہ جمیں اللہ نوراس کے رسول کے بتائے :و نے و عدول پر بھین آ جائے۔ اور ساری محکو قات اور ساری الا سُول سے اپنے رہے کو کاٹ کر ایک اللہ سے بڑنے والے بنیں۔

### حضرت ابوذردا مایقین:

جعنور علی نے می بہ کرام کے اندرانداور اس کے رسول کے وعدے پر یقین کو پیدائیا۔ اور اس ورجہ پیدائیا۔ اور اس ورجہ پیدائیاکہ حضرت ایود روا آئی میجہ میں ایک مرجہ بینے تھے۔
اس نے آکر فہروی کہ حضرت محصر میں آگ لگ تی ہے، آپ کا مجی مکان جس کیا۔ تو حضرت ابودرو آئی فیاک جس میا ہوں وہ مرے نے فہروی تب ہی کہا کہ فیس جارے و مرے نے فہروی تب ہی کہا کہ فیس جارے اس طرت کی آدمی میں اس طرت کی آدمی میں جاری کے اس مینان سے جیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی

آ یاس نے کہا کہ بورامخلہ جل میادور آپ کا کھرنگا کیا انہوں نے کہا کہ جس نے تو پہلے بی کہافتا کہ میرے مکان میں بائٹ نہیں تھ۔

او کول نے پچھاکہ معرت! آپ نے استا طمینان سے کہا کے نہیں گی۔ آفر کیا ہے ہے است المحداد معلقہ نے نیک معاملاً فی اور اواد کے فرایا کہ حضور معلقہ نے نیک و عاملاً فی اور اس کے موجو یہ تھے ہے گئے گئے گئے اس کے موجو یہ تھے ہے گئے گئے اس کے موجو یہ تھے ہے محفوظ رہ ہے گا۔ جس نے اس دعا کوچ ہے لیا تھا ۔ تو تم کئے اور اللہ کے واد تات سے محفوظ رہ ہے گا۔ جس نے اس دعا کوچ ہے لیا تھا ۔ تو تم کہ ہے کہ سے ان کی اور اللہ کے بیاد سے نی معلقہ کئے ہیں کہ نیس تھی ۔ تو جس تم کو سیا اول گا اللہ کے بیاد سے نی کو میلانوں

ای طرح دوستو! ---- جمیں اللہ اور اس کے رسول کی و توں کے یقین کو استے والے اندرا تاریخ کا مضبوط اور طاقتور بنانا ہے۔

### • ایمان ایک کبراسمندرب!

و کیمویور کو انهان ایک گراسمندر ب بنتاای کی مثل کرت ربو کے اتنا بیان بر حت رب کے اتنا بیان بر حت رب کا کا بیان کا بر حت رب کا کہ میں موجوز کے ان کا بیان کا برائے ہو گیا ہو گیا

# ہم ایمان کی لائن ہے بہت کرور ہیں:

میرے محترم وستوال وقت میرے اور جو خلب ہے وہ یہ کہ جارا ایمان ہو حت رہے۔ اور جو خلب ہے وہ یہ کہ جارا ایمان ہو حت رہے۔ ایک طرف چیز ول کا بھام جو اور وہ سری رہے۔ ایک طرف چیز ول کا بھام جو اور وہ سری طرف میاں کا نگام جو دا عمال پر جو فدا کے وحدے جی اس پر تاراد حیان تی نہیں جا تا ۔ بنکہ ہم تو چیز ول کے قطام کو اپنات جی آکر ہمارے حالات تاسرز کار ہوئے تو ہم اپنے

مالات کو موافق ہوئے کیلئے ہر متم کے جیم افتیار کرتے ہیں -- قوہم اندان کے اندر بہت کمزور ہیں۔ تبذاہمیں ایمانیات کی لائن کو بہت ذیارہ مضبوط اور طاقتور بناتاہے۔

### اکرام اور اخلاق کے فائدے:

اس کے بعد جب ایمان مضبوط ہو ج نے اور حافقور ہو جائے قو ہارے واول کے اندر و کون کا آلرام کر ہ آئے گا۔ لوگوں سے ہم اخلاق والا معاملہ کر ہیں کے اور لوگوں سے میں اخلاق والا معاملہ کر ہیں کے اندر ہی سے میں جول رکھیں کے تولوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ صبح مدیب کے اندر ہی اندر ہی جن ہے اندر ہی اسلام کی جنے پائی گئی۔ جس سے لوگ فوت ور فوج اسلام میں آئے گے اور آج ہی لوگ اسلام کی طرف فوج ور فوج ہیں آگر حضور میں تھے والی معاشر مندہ معاملات اور آپ والا اخلاق ہور ہوئے۔

# زندگی میں حضور کی منتیں، جیسے بدن میں روئ:

اب میں ایک مثال دوں کے مید دنیا کی جتنی ادی چزی ہیں اس کی مثال بدن کی ہے۔

ار سے اور رسول کر یم علی کے طریقوں اور ان کی سنوں کی مثال روٹ کی ہے۔

بدن میں آگر روٹ ہے تو بدن کام کر کرے گا۔ رٹ کے بغیر بدن کام نیس کرے گا۔ تو ایسے ہی حضور علی وانا طریقہ زند گئوں کے اند آئر ہے تو اینڈ ان کو کا میاب کرے گا۔

ایسے ہی حضور علی وانا طریقہ زند گئوں سے نکل میا تو آدی جہنم کے گر مے کے قریب بوج چلا جائے گا۔ اور اخیر علی اللہ تعالی اے جہنم میں ذال ویں کے جس کی وجہ سے وہ کام اور یہ بنو ہو جائے گا۔

# • سنب نبوی سے فالی زندگی ہے جان لاشے:

اور جب زندگی کے اندر حضور کا طریقہ نبیں ہے تواس کی مثال ایس ہے کہ جیسے

آپ کے گھر کے اندروس پہلوان ہیں۔ لیکن ان وسوں پہلوہنوں کی جان تکل ہو کی ہے۔ وشیر پڑنی ہوئی ہیں۔ قوان پہلوانوں کی لاشیں آپ کے کسی کام کی شیس ہیں۔

توجب ایک آوی نے حضور کے طریقے کو جھوڈ کر چدروہ بنے بناے کارخانے بنائے۔ پندرہ فلیٹ بنائے اور بناھیں تیلا اشیں تیلا کر رہا ہے۔ پندرہ فلیٹ بنائے اور بناھی تیم کی کاریں خرید لیس قویہ سمجھو کہ یہ الشیس تیلا کر رہا ہے۔ ای طرح حضور کے طریقے کو چھوڈ کر جنٹی بھی و نیایت کی وہ ماشیس تیں۔ اس جس مصیبتوں کے کیڑے بڑیں گے اندر کیا ہے۔ ان بورے نالم کے اندر کیا ہے ہو کر دنیا کے اور کوئے کے خضور منابع کے طریقے کو جھوڈ کردیا کو بار منابع ہے۔

#### • د نيانھيل تھي: •

میرے محتم مردوستو! قبر کے اندرجولو کول کو عذاب دیئے جاتے ہیں اووز ندول کو دکھ کی نہیں دیتے۔ لیکن مرنے والے کو دکھائی دیتے ہیں۔ جس وقت وومرے گااس کی سجھ میں آ جائے گاکہ و نیا کھیل تھی۔اوراس کھیل کے اندر ساری زندگی گزاردی، اور یہ مصیبتیں مریر آگئیں۔

### • ہرایک کے اندر آخرت پیداکر تا! ہماری دمدداری!

اس کے میرے محترم دوستوالی ہمی قر کرنی ہے، مر والوں کی ہمی قر کرنی ہے۔ مر والوں کی ہمی قر کرنی ہے۔ من ندان والوں کی ہمی قر کرنی ہے۔ بہتی اور اطر اف والوں کی ہمی قر کرنی ہد۔

ایک ہات ذبین میں رکھو کہ یہ جینے نوگ ویشیں کے ہوئے ہیں ، دنیا کو اپنا مقصود منا ہے ہوئے ہیں ، انہیں التد فور اس منا عند ہو تے ہیں ۔ انہیں التد فور اس کے دین کی طرف بلنا ہے۔ ان کو دعوت وی ہے تاکہ الن کی اللہ اور اس کے دسول کے قائے ہوئے مریقے مریقے مریقے مریقے مرتے من کو اللہ اور اس کے دسول کے قائے ہوئے مانے ہوئے مانے ہوئے مریقے مریقے مریقے مرتے میں کو اللہ اور اس کے دسول کے قائے ہوئے مانے مولے مانے ہوئے مانے ہوئے مانے مولے میں کو میں کو اللہ اور اس کے دسول کے قائے ہوئے میں کو انتہ اور اس کے دین کی میں کو میں کو دینے میں کو انتہ اور اس کے دسول کے قائے ہوئے میں کو دینے میں

و معروں پر یقین '' جائے۔ قبر وحش ، جنت ودوز خ کا یقین ہو جائے۔ اور ''ند 'ان سے رامنی ہو جائے اور ان کوانعامات ہے توازے۔

### مخالف فضا کے اندر بھی دین کا کام کرتا ہے:

لئین یہاں یہ آپ معرات نے ذہان میں یہ بات آئی ہوگئی کہ بعض مرجہ آدمی وین پر ہوتا ہے اور یہ وین کاکام کرتا ہے لئین اس کے وجود بھی اس کے اور یہ کی ابئن کی پر جانیاں آئی ہیں۔ اور ت نہیں کی پر جانیاں آئی ہیں۔ مشکلات بھی آئی ہیں لئیلن اس نے تھبر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نہی نے خالف فضا کے اندروین کاکام کیا۔ وواللہ کے دین کاکام کرتے رہاور میں میں قریانی ہروائت کرتے رہا۔

### حفرت زكريا عليه السلام كى ثابت قدى:

حضرت ذکر و علیہ اسل م کے نبی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے وہن کی طرف لو کول
کو بلایا۔ لو کول نے ان کی بات شمیس، فید اوران لو کول نے حضرت ذکر و علیہ السل م کی
د موت کے اندر رکاوت ہید اکیا۔ اس کے بوجود جب آپ و عوت کاکام کرتے رہے، تو
ان موکون نے آپ کے بدن کو آر کے ذریعہ وو گھڑوں کے اندر تشیم کردیا

### رکاوٹیس بس انڈے کا چھلکا:

### اس لئے جھڑے کی ضرورت نہیں، بلکہ

### • صحابہ کرام کا طرز اختیار کرنے کی ضرورت ہے!

اس سے ہمیں کسی سے چھڑ نے کی ضرورت نہیں۔ فضا ہمیں ہمی ہو اس کے اندر ہمیں دعوت کے کام کو کام ہتا کرنا چناہے۔ اور سیابہ کرام رضوان اللہ خیہم اجھین کے طریقے پر چلنا ہے۔ جس انداز سے انہوں نے دین کی وعوت وی اور او گون کو انڈ کے میں کرنے دین کی طریقہ پر چلنا ہے۔ جس انداز وی انداز وی طریقہ میں بھی افقیاد کرتا ہے کسی سے جھڑتا نہیں ہے۔ افکا وی انداز وی طریقہ میں بھی افقیاد کرتا ہے کسی سے جھڑتا نہیں ہے۔

# حضرت عکرمه کی اسلام دشنی اور پھر قبول اسلام:

اب و کھے احضرت عمر مداندگی جرات کی کالات کرت رہے۔ حضور ملک فی مسلمانوں پر جملا بھالاس کے باوجود وہ نہیں انے حق کہ فی کمہ کے دن حضرت عمر مد نے مسلمانوں پر جملہ کیا، اتن مخت و حشی تھی حضور علی ہے ۔ اور مسلمانوں سے کین بہ اللہ تعانی نے کہ فی کر یا تواس موقع پر حضور علی نے نا ہے اخلاق برت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت کر مدجو تلد بروم ازائی بھائے نے ایسے اخلاق برت بس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت کو مدجو تلد بروم ازائی بھائے ۔ اس لئے ان کو تحظرہ الاحق بواک اگر میں پھڑا کی تو تھی۔ ان کے بھائ جانے کے بعد دہ حضور علی کی خد مت میں آئیں اور عرض کیا:۔ حضرت امیر سے شوہر کو امن دیجے سے جمنور علی کی خد مت امن دیدو سے اب بی کی ان کو وجو نئے نے بھائہ کا مدر تو کہ سے بھائے کر مدر دی کے میں دیوں گا۔ اس دیوں گا۔ اس میں دیوں گا۔ کر مدر دی کے میں میں رہوں گا۔

لنکین میرے محترم دوستو! آنسو بڑے کام آتے ہیں۔ کام کرنے والول کی

قربانیان الله پاک ریزرہ اور محفوظ کرتے ہیں۔ ان کے آنسوؤں کو بھی الله پاک محفوظ کرتے ہیں۔ ان کے آنسوؤں کو بھی الله پاک محفوظ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

حضرت عمرمہ تعقیق میں سوار ہو تھے۔ معاب کی وعائمی، ان کی ہوی کی وعائمی، ان کی ہوی کی وعائمیں اور حضور پاک عظیمی کی وعائمیں رکھ الرائی ہیں۔ اللہ کی شان و کھیے، تشقی مجنور میں کھیٹس کی۔ فر دہ ہو گئی۔ سارے سوار پر بیٹان ہیں۔ تشقی والے نے کہا کہ تم اوگ فی میں سکتے۔ بن او گول نے کہا کیا کریں سے جمشی والے نے کہا کہ کہ طمہ پر مواد ہو تو تی سکتے ہو ہوں نے کہا کیا کریں ہے جماعی کل سے تو ہواک کر آئے گئے۔ بن اور ہو ہوں نے کہا کہا کہ جم اس کل سے تو ہواک کر آئے۔ ہیں اور ہو کھے ہمیں بہاں بھی کھیر و باہی۔

# محنت اور د عاکی ضرورت:

دوستواد عوت كاس كام كى بركت بوداكان تكاركرة والمحتفية والمعتقة والمعتقد والمعتقد والمعتقد والمعتقد والمعتقد والمعتب المداكان ترين والمراس كالمعتب المداكان المعتب المعتب

اور اب ہم القد سے دعا کریں کے القد اپنا فعنل و کرم ان لو کول پر کرے جو ایک سے زیادہ خدا کو مشکل کشا اور نظیع و سے زیادہ خدا کو مشکل کشا اور نظیع و شعمان کا مالک و مشکل کشا اور نظیع و نقصان کا مالک و مشکل کشا ان کو مشکل کشا اللہ نقصان کا مالک و مشکل کشا نا کو کر چیز کا مالک و مختار مائے۔ کہ یہ ہو کے بیار ان کو ہر چیز کا مالک و مختار مائیں۔

جب سنتی و بنے کے قریب ہوئی تواس کے اندر ک نوگوں نے کلم پڑھ ہو۔
عرمہ کی ہوی ہی وہاں ہی گئی انہوں نے دومال و کھایا کہ آجاؤ۔ عرمہ نے کہا کہ
کے والے میر اگل کات والیس سے۔ یوی نے باک میں امن لے جی ہوں۔ میاں دوشی دوں سے میں ہوگا۔ اس

نے کہ تم کافر ہو اور عل مسلمان ہوں۔ اس کا کر مدید ہواز ہر دست اثر ہزار اور حضور پاک علاقہ کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہد دیا کہ مرحہ آرہ ہیں۔ ان کے باپ ابو جہل کو ہرا بھلامت کہناہ کان دو تے قوم دے کو مہیں ہینے گی انیکن زیدہ کو تلایف ہوگی۔ ان کو صد مد ہوگا۔ جب مگر مد آ نے توان کے استقبال کیلئے حضور علاقے کھڑے ہو گئے۔ اور ہاتھ کھڑ کرا ہے استر پر بنھایا۔ اور فر ہایا کہ مگر مد: اب بھی کل سمجھ میں نہیں آیا؟ نور احضرت کر مث نے کھر پڑھ نیا اور بون فر ہا کہ اس کی دو گئی طاقت میں نہیں آیا؟ نور احضرت کر مث نے کھر پڑھ نیا اور بون فر ہا اس کی دو گئی طاقت میں نہیں آیا؟ نور احضرت کر مث نے کھر پڑھ نیا اور بون فر ہا اس کی دو گئی طاقت میں نے اسلام کو زیرہ کو گؤل گا۔ اور اب تھ جنتا مال اسلام کو زیرہ کر در کر در گؤل گا۔ اور اب تھ جنتا مال اسلام کو زیرہ کر در کر در گؤل گا۔

# معابرام ی بے منال قربانیاں:

ای طرن آپ سارے میں باکی زندگی کا معالمہ کر کے دکھے لیں تو آپ کو معلوم ہو جانے گا کوہ تمام میں بہ کرام نے وین کے چھیلا فے اور اس کو زندوہ تاہدہ کرنے کیلئے ہم حسم کی قربانیاں دیں۔

مال کی قرونی دی۔

وطمن کو قربان کر دیا۔

ججرت كرك مبث اور مدينے جيم كئے۔

يوااه كوقربان كرويد

ميوى كو قربان كرويا\_

مِرِ النَّم كَى قرب في دے كراسمام كوبلندو إلا كيا۔

آئ بھی اسلام ای طرح تابندہ ومنور ہے۔ نیکن اس کا سنت والوال کے اندر میش

م سنی از ربرستی اور اس منهم کی بهت می خرابیاں پیدا ہو تنکیں۔ جس کی بناہ پر و وں سے اسلام کی وقعت نکل کی۔اور آئی ہر تشم کی قربانیاں دین کے بجائے و ٹیا کیلئے ہور بی جیں۔

### • دعوت كاكام، اوراس كي شرات:



جس طرح الله تعالى في چيزول كي اندر تا هير رسكي ہے اي طرے اللہ نے افعال سے اندر بھی تا چیر رکھی ہے۔۔۔ سیّن چنے وال کی تا شیر کے بارے میں اللہ نے تج بر کرادیا اور اعمال کی ت فیرے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ---- انسان کے تجربہ ے زیدہ کی بات اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان کے تجرب کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے وحدے کے خلاف نہیں ہو سکتار (ای تقر برکاایک پی اگریش)

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالُهَا مِنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَامُصِلْ لَهُ. وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَامُصِلْ لَهُ. وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا عَادِى لَهُ. وَنَعُهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمُ تَسْلِيُهَا كَنِيْراً كَلِيْراً كَلِيْراً.

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ ﴿ إِنْهِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أُونُنَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحَبِينَنَّهُ حَبِواةً طَيِّبَةُ وَلَنْكُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٤ ) طَيِّبَةُ وَلَنْحُزِ بَنْهُمْ اجْرَهُمْ بَاحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٤ ) صَدَقَ اللّهُ الْعَظِيمُ !

---- محترم ووستواور بزر کواو نیائے اندر زندگی بسر کرنے کے ووراستے بیں۔ ایک راستہ اللہ کی مرمنی ہے اور وہ ایمان کاراستہ ہے۔ دوسر اراستہ انسان کی افی مرمنی ہے اور وہ ایمان کاراستہ ہے۔ دوسر اراستہ اس میں اللہ اللہ مرمنی والا ہے اور وہ خوا بات کاراستہ ہے۔ چنے وں والا راستہ ہے۔ اس میں اللہ کی مرمنی کو چھوڑ کر تری الی مرمنی کی مرمنی کے میں اللہ کاراستہ ہے۔

#### • دین کاراسته سیدهای:

یہ وو رائے ہیں، ان میں بالکل سید حااور آسان راستہ کامیابی اور امن و امان لا نے والاراستہ

چین وسکون، رخمتیں اور پر کتیں اتر وانے والاراستہ زمینوں کے اندرے پر کتیں اور محبتیں پیدا کرنے والاراستہ مرنے کے بعد قبر جس سکون پہنچانے والاراستہ مرنے کے بعد قبر جس سکون پہنچانے والاراستہ بیشہ بیشہ بیشہ کی جنت جس وافل کرنے والاراستہ ووالتہ کی مرضی والاراستہ جس پر چل کرائٹہ کورامنی کرتے ہیں۔

#### د نياكاراسته يريشانيون والا:

دوسر اراستہ وہ ہے جو انسان کا چی مر منی والاراست ہے ، بی چائی والاراستہ ہے ، بی چائی والاراستہ ہے ، بس کے اندر اس کا ذہن چیزوں کو حاصل کراتا اور اچی مر منی کو پورا کراتا ہے۔ یہ شروع میں اور ظاہر کے اندر بہت مزیداراورا چھا معلوم ہوتا ہے نیکن انجام کے اعتبار ہے اس راستے پر وین کے اندر بھی پریٹانیاں ہیں، آپس کی عداو تیس ہیں، پرکٹیس اٹھ جاتی ہیں، ہراکیک کی جان و مال اور آپر و خطرے میں پڑجاتی ہیں۔ اس راستے پر چنے والے جانے طاز مت چیشہ ہول۔ عبد بدار ہوں، ترتی یافت مکول کے ہول یا پسماندہ مکوں کے، وواس راستہ میں پریٹان ہوتے ہیں، جب ووا چی مر منی پر چلتے ہیں، الفد کی مر منی کو چھوڑتے ہیں۔ الفد کی مر منی کو چھوڑتے ہیں، الفد کی مر منی کو چھوڑتے ہیں، الفد کی مر منی کو چھوڑتے ہیں۔

ہمارے ذہن میں بیہ ہو تاہے کہ ہمتا کلک دمال ہو گااور چیزیں ہوں کی استی زندگی بیا جے گئے ہمتا کی استی زندگی بیا میں بیا سوچ رکھنے والے اور بیہ نظریہ رکھنے والے ، اور اس پر چلنے والے موت کے وقت، قبر جی اور کھراس ہے آ مے جہنم میں ،

ر:حت و آرام ہے محروم ہوں گے۔ تکلیفوں و پریشانیوں میں ہوں گے مؤلت میں ہول گے۔

### دنیاکانظام فنا،اور آخرت کانظام بقا:

ونیا کے اندر کھاتہ ہیں ہے اور ہموک ہیں۔ اگر ہموک محسوس ہورتی ہے، آپ

اللہ ہموک ختم ہوگی، تو دنیا کا نظام خاکا ہے اور ختم ہوئے والا ہے۔ کین

آخرت کا جو نظام ہے ، وہ ہلاہ کا ہے۔ ، وہ الک ہی ہات ہوگی مرف راحت یا مرف

الکیف و نیا ہے ۔ اندر دو نول ہا تھی ہیں ، راحت ہی ہے اور تکیف ہمی ہے۔ اگر بھوک ہے تو اس کے بداوا کیف ہمی ہے۔ اگر بھوک ہے تو اس کیلے پائی ہمی ہے۔ رات کا ہے تو اس کیلے پائی ہمی ہے۔ رات کا اندھیر آیا ون اجالا ختم، گری کا موسم آیا ہم وئی کا موسم ختم۔ و نیا میں دو نول چزیں ساتھ ملیں گی۔ آدئی جا ہے نیک وہ یا براء تکلیف ہر کیک پر آئی ہے ، اور راحت ہی ہم ایک پر آئی ہے ، اور راحت ہی ہی ہو۔

ایک پر آئی ہے۔ کو گی آدمی و نیا میں ایس نیمیں کہ جس کیلئے زندگی چر راحت ہی دئی ہو۔

یا جس پر زندگی مجر آکلیف ری ہو۔ ہر ایک پر راحت اور تکلیف دو نول آئی ہیں۔

#### • انسان كااخروى انجام:

کر موت کے بعد ایک چیز متعین ہو جاتی ہے، راحت یا کیف اگر تکیف متعین ہو کئی تو پھر تکیف یا تو پھر تکیف متعین ہو گئی تو پھر تکیف یا حتی رہے گی۔ اگر بغیر انھان کے دینا ہے میا تو پھر وہ تکلیف ہیں۔ اگر مر نے کے بعد ی ہیں۔ اگر مر نے کے بعد ی ہیں۔ اگر مر نے کے بعد ی ہے شروع ہو جائے گی۔ فرشتول کا ستبل ہوگا، قبر کے اندر جنت کی مزک کول دی ہوئے گی۔ اس ماریا جائے گا اور کہد دیا جائے گا افرہ کنو فرق الفوؤس " جس طریقہ جائے گا افرہ کنو فرق الفوؤس" جس طریقہ ہے داہن سوتی ہے سوجاندون میں دوبار دیگا کراس کھڑکی ہے اس کا فعاند دیا جائے گا کہ دیتے ہوئے دانا کے گا کہ " ذینی بیت جرا المکاند۔ تو یہ انتہ کا مجوب بندہ اور انتہ کی مرصی پر چلنے دانا کے گا کہ " ذینی

### انسان کے مجاہدہ کی مقدار:

الیکن یہ سب پہر سن کیا ہے جواند کی م منی پر جے۔ اللہ کی م منی پر جے۔ اللہ کی م منی پر جاند مثانا ایک آدمی کے بیانے ہی ایک مجاہدہ ہے اس مجاہدے کیلئے آدمی تیارہ و جائے۔ مثانا ایک آدمی کے سانھ ستر سال کی محر ہوتی ہے۔ اس میں بھی پندرہ سال گزر کئے بہتے کے ، باتی بچ بہتا ہیں، بہاس بال تواس کے اندر سے را تیمی کی گئیں۔ سونے کے اندر، اب رہ کے صرف ایک کے صرف دن، تو صرف آئی ہے مند کی مرضی پر رہن ہے اور اس می صرف ایک کی مرضی پر رہن ہے اور اس می صرف ایک می مجاہدہ ہے اور ایک تکلیف انحان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ۔۔۔۔ اپنی مرضی کو جھوڑنا۔ اس کی برداشت کر لے لیکن اند کی مرضی کو بچوڑنا۔ اس کا بدواشت کر می کو بھوڑ دے۔ اپنی مرضی کو بچوڑ دوازہ ایک مرضی کو بھوڑ دی۔۔ اپنی مرضی کو بھوڑ دوازہ ایک مرضی کو بھوڑ دی۔ اس می ہو ہو ہے۔ اس مجاہدہ پر اند کی مرضی کو برداشت کر ہے ہے تواند کی بھی بو کی مراس کی مراسے آئی اس مجاہدے کو برداشت کر ہے ہے تواند کی بھی بو کی مراس کے سامنے آئی ہے۔

# • تو مجھے راضی کرے گا تو میں تجھے راضی کروں گا:

زندگی مجراند کی مرضی کو پورا کرج ب اگر الدارے تواللہ کی مرضی کیا؟ اس کی تحقیق کرے۔

فریب آگر ہے تواللہ کی مرضی کیا ہے؟ آگر شوہر ہے تو یو ک کے ہارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بوئی کیلئے شوہر کے ہارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے؟

ایٹے بارے میں اولاد کے بارے میں ور میوں کے بارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے بارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ہیں اس بات کو آدمی تعان لے اور الی مرضی کو قربان کردے۔ پھر تواللہ پاک متاتے ہیں کہ اگر تو مجے رامنی کرنے کا تو میں بھے رامنی کردوں گا۔

# اجتھا عمال کیلئے شرط:

اب الله كى مر منى والاراسته جس ير چل كرائى مر منى كو قربان كرتاب وه كونسا راسته يد؟ ----دوجمند يادر كهيئه:-

"الجان والإراسته" --- نور -- "الجنال والإراسته"

یعنی دل کے اندر کا ایران دیتین مضبوط ہو ، وہ سرے افعالی اجھے ہوں۔ افعال اگر افتہ مطابق نہ افتہ مطابق نہ التھے بنانے ہیں توال وقت تک نہیں بن کتے جب تک اللہ کے حکموں کے مطابق نہ ہوں ، رسول کر ہم ملکتے کے طریقے کے مطابق نہ ہوں۔ کھانا کھانا ہمی اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہوں ۔ کھانا کھی المجھا عمل بن کے مطابق ہو، تو یہ کھانا ہمی المجھا عمل بن کے مطابق ہو، تو یہ کھانا ہمی المجھا عمل بن کیا۔ اور اس کی قیمت اللہ قیامت کے دن دیں ہے۔ اس طرح کاروبار کرنا، شادی کرنا، نماز پر صنا مجھا ممل بنا ہے دوزود کھنا، و حوت کاکام کرنا، استنجاک نا، مکان بنا ہے ہمی التھے مل بنیں مے کا میں بنیں مے کا

جہداندے عکموں کے مطابق ہوں۔ رسول آئرم علی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ رسول آئرم علی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اعمال کے اچھا بنے اور اس کے قبول ہونے کیلئے مہلی شرطا بمان کی ہے۔

### ایمان کی قدرو قیت:

ایمان آئی لیتی دولت ہے کہ اگر اس کا ایک ذرو لے کر آوی اس دنیا ہے گیا تواس کو تبھی نہ بھی بنت کا منافع ہے۔ اگر مرتے وقت اس کے دل جس ایمان ہے تو یہ آدی کہ بھی نہ تھی منر ور جائے گا۔ اگر اس نے دنیا بھی کناد کے کام کے جیں توان منابوں کی مز ابھت کر جنت میں جائے گا۔ اگر اس نے دنیا بھی کناد کے کام کے جیں توان منابوں کی مز ابھت کر جنت میں جائے گا۔ ہاں اگر اللہ کا معاملہ فعن کا جوا تو جامزا کے بھی افتہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ اگر اللہ عدل پر آھے تو کن بیوں کی مز او بھر جنت میں داخل کر یں گے۔ اور اگر اللہ نے فعنل کا معاملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی شفاعت پر اللہ معاف کر کے جنت وے دے وے بھی اپنے فعنل سے جنت دے دے۔ یہ کو کو معدد دے۔ یہ کرکھن اپنے فعنل سے جنت دے دے۔ یہ کرکھن اپنے فعنل سے جنت دے دے۔ یہ کو کو عددے۔

# ایمان نبیس، تواعمال کی طاقت نبیس:

لیکن مرنے کے وقت تک ایمان ہاتی دے یہ کیے ہوگا؟ ۔۔۔۔ یہ اس وقت ہوگا کہ زندگی ہمر آومی ایمان کی مخت کر تاریب، تب یہ ایمال کی مخت کر تاریب، تب یہ ایمان کی مخت کر تاریب، تب یہ ایمان مختوظ رہے گا۔ قرآن ہاک میں آپ ویکھیں سے کے اللہ پاک نے اعمال پر مینے وقد سے کے دوا یمان کی شرط پر کئے۔

نماز پر الله کاو عده "کامیانی" کا ہے۔ ذکر پر الله کاو عده "تقوی کا ہے روزے پر الله تعالی کاو عده "تقوی "کا ہے پھر" تقوی "پر اللہ کاوعدہ" برکتوں "کا ہے۔ ای "تقوی "پر اللہ کاوعدہ" مدد "کا ہے۔ یہ جتنے وعدے الحال پر اللہ نے بتائے ارسول اللہ علی نے بتائے یہ سب ایمان کی شرط کے ساتھ جید آمرایمان ہے قاعمال میں طاقت ہے۔ آمرایمان نبیس تو پھرا عمال کی کوئی قیت نبیس۔ ایمان براہند نے وہدے کئے جیں، اور اللہ وعدہ خلافی نبیس آرج۔

> إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفَ الْمَيْعَادَ ﴿ (بِ٣) ومنَ اصْدَقَ مِن اللَّهِ قِبْلاً (ب٥) ومن أصْدَقَ مِن اللَّهِ حَدِيثاً (ب٥)

القدائة زياده في إولى والاكوني تهيم والله من زياده تحي بات كنة والاكوني تبيس

### • الله كي طاقت:

الله قاور مطنق ہے۔ اللہ بری طاقت والا ہے۔ بہت نزانے والا ہے۔ اس کے فزانے ہو الا ہے۔ اس کے فزانے ہے شہر میں۔ اس کی حاقت ہے انجا ہے۔ جینے وحد ، الله کرت میں وو سب الی طاقت ہے ہو اگرت میں۔ این فزان سے اور اکرت میں۔

### الله كي طاقت وقدرت، جس كي نه كو تي مد ب نه حساب: الله كيه طاقت والي بين؟

الله ایسطاقت الله بی کے زهن و آئان، چ ندوسور ن بنایادر کی کسیارا نہیں ایا ایسے الله نے بنا اس طرح الله ای قدرت کے استعمال کرنے میں مصنحت اور حکمت کے طور پر انبان سے بھی چے ول پر محنت کرات ہیں، اور پھر ازئی قدرت سے اس کا نتیجہ تکالتے ہیں۔ میاں بوتی کا لمناا یک سبب کا درت ہے۔ اندر ہی کا پیو اکر نہ یہ الله کا کام ہے۔ روزان تقریباد و لا کھ سول ہز ارہ بچ و نیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ الله کا کام ہے۔ روزان تقریباد و لا کھ سول ہز ارہ بچ و نیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ الله ایسے قادر مطلق ہیں کہ ایک وقت ہیں من سارے بچ ل کو ان کی ماؤن کے بیت میں اللہ بیک وقت ہی دیا تے ہیں کروڑوں تیجی اور کھیوں کے اندرست الله بیک وقت ہودے ہیں۔ میں الله بیک وقت ہودے ہیں۔ الله بیک وقت ہودے ہیں۔ الله بیک وقت ہودے ہیں۔

تركار إن الكات بين الندايسة قاور مطلق بين.

# • زندگی کا بنااور بکر ناالند کے نصلے یہ ہے:

حضرت ابراہیم علیہ اسلام آگ میں ڈیے گئے۔ آس اجاڈے والی چیز ہے۔ ایک اجازے والی چیز ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی زندگی بن تی ۔ قارون ، جون ، شداد، نمر وو اجاز فرعون لو مک و مالک کے اقتص میں زندگی بناء تعالی و بتا تھا۔ سکن الغد نے اجاز نے کا فیصلہ آیا تو ملک و مال زندگی نہ بنا سکار کیو کل خدا کے فیصلے کا مقابلہ و نیائی کو کی صافت نہیں کر سکی۔ لکنون خدا کے بیال زندگی کی خدا کے بجاز نے اور بنانے کا فیصلہ اند حاد حدد فیس ہو تا۔ زندگیوں کے بنا نے کا فیصلہ اند حاد حدد فیس ہو تا۔ زندگیوں کے بنانے کا فیصلہ اللہ اس وقت کرتے ہیں جب آومی کے اندر ، میان اور عمال ہوں۔ اور زندگیوں کے اجاز نے کا فیصلہ اس وقت کرتے ہیں جب آومی کے اندر ، میان اور عمال ہوں۔ اور زندگیوں کے اجاز نے کا فیصلہ اس وقت کرتے ہیں جب انسان کے این جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جب انسان کے این جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جب انسان کے این جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔

# • ایمان والول کیلئے مجاہدہ بھی ہوتا ہے:

ایک بات و بمن میں رہے کہ ایمان اور احمال والول کی زند ممیال امند ہتائے ہیں، لیکن شروع میں انہیں مجاہدہ کر ناپڑتا ہے۔ وہ مجاہدہ ہے کیا؟

الله كى مر منى كو يوراكر ف كيف الى مر منى كو قربان كرنال اس مجابده يرالله ياك كى مدد آتى بادرزند كى بنى بدر الله ياك كى مدد آتى بادرزند كى بنى ب

### غلط لو کول کوؤ هیل وی جاتی ہے:

جوای ان کی دوات سے محروم میں افغال ان کے پاس نمیں ہیں اللہ پان کی ان کی ایک وم سے نمیں اجازتے۔ ہلکہ انہیں موت تک کا موقعہ ویتے ہیں۔ اگر اللہ پاک للط آد میوں کی زند کی ایک دم اجازت پر آ جا کیں تود نیامی کوئی زندہ باتی نمیں رہ سکتا۔ اکٹر ویشتر بندوں سے خلطی ہوی جاتی ہے۔

اب قیامت تک آن والی امت عضور اکرم عظی کے اس تربیت یافتہ مجمع کو سامنے رکھ کرا بی زندگی تربیت یافتہ مجمع کو سامنے رکھ کرا بی زندگی کی تر تیب بنائے۔ اپنے جان وہ لی کا استعمال کرے تو اس کے اور نے کوئے میں ہے والے المانوں تک ایران وائی بات وائی ایران وائی بات اور میں نے بعد جمنت یا نے والی بات ہوری و نیا کے اندر سی تھی سے۔

اس مناه پر انتُد تعالی نزاب کام کرنے والوں کو بانکل اے اجازتے ہیں بلکہ بہت موقع اور منجائش دیتے ہیں۔

# • الله كى بكر كب آتى ب

موقعہ ویٹ کے باوجود اسٹی راود کھانے والوں کے نتیج جانے کے بوجود اللہ کی خارد اللہ کے باوجود اللہ کے باوجود اللہ کی جانا ہے کہ باوجود اللہ کی جانا ہے کہ باوجود آئر آوی اللہ جی جانے کے دباراور اللہ میں اللہ میں کے باوجود آئر آوی اللہ جی جانا ہی جود نر منی پر دبار

ائن مناويرد بادائي صديرد با

اق فری درجہ میں بسب اللہ کی طرف سے مکر آتی ہے قالنہ کی کر آنے ہے بعد و نیا کی بری بریث طاقتیں اللہ کی کرز سے نبیس بھائٹیس۔ خطی کی اور فوراً کرا ای موقع میں کرتے۔اللہ بہت کرم والے ،بہت مختل دالے ، رہم والے بیں۔ خدا خوب موقع دیے میں سے نوع علیہ الساام کی قوم نوسان کا موقع دیا۔

فرعون كولمبي مت تك كامو تع ديا\_

تيمروكسري كوموقع ديايه

ای طرخ پروٹ اُجوٹ کو ہزاروں سال کا موقع دیا جو ڈوالقر نیمن کی ویوار کے پیچیے ہیں۔اسی طرح د جال کو بھی موقع دیں ہے۔

ای طرح جننے خلط کام ترتے ہیں انہیں موقع دیتے ہیں۔ ایک و م سے اللہ تعالیٰ نہیں کازتے۔ لیک و م سے اللہ تعالیٰ نہیں کازتے۔ لیکن موقعہ دینے کے باوجود جب آوی ایٹ اختیار کو نہیں سمحت توجب آفری اللہ کی کاز سے بچائے دنیا کی ہوری اللہ کی کاز سے بچائے دنیا کی ہوری طاقتیں اللہ میں تو بھی نہیں بچاسکتیں۔ طاقتیں اللہ جس تو بھی نہیں بچاسکتیں۔

التدنے؛ نسان کے اندردوا فتیارر کے ہیں۔ اپنی مرضی پر چینااورالتد کی مرضی پر چینا۔ اگر آوی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر دیدے تو زندگی بن جائے گی۔ اور اپنی مرضی پر چلنارہے تو اس کی زندگی مجڑ جائے گی۔ تو انسان جب اپنی مرضی کو اللہ کی مر منی پر ویدے تو زندگی بن جائے میااور اپنی مر منی پر چانارہے تو س کی زندگی مجر اللہ است کی بر تو انسان جب اپنی مر منی تو النے گی۔ تو انسان جب اپنی مر منی تو ایت افتیار پر چلاتا ہے اور خراب کام کر تاریا تو اللہ تعلیک ہوئے و نے اور منجھنے کا موقعہ و ہے تیں۔ پھر بھی نعیک نمیں ہوا تو نب اللہ کی کیز ہوگی۔ ہوگی جس سے نیجی نانا ممکن ہوگا۔

فر مون پر اللہ کی بکڑ آئی تو پور؛ لشکر جو اس کے ساتھ تھا اس کو بی تہیں ، کلہ قارون پراللہ کی بکڑ آئی تواس کا ال اس کے کھر میں تعالیکن وواسے و منسنے سے بچالیمیں رکا۔ کوئی طاقت نہیں بچا کتی اللہ کی بکڑ ہے۔

# • روحانی طاقتیں بھی اللہ کی پکڑے ہے نہ بھا تیں:

جگداس ہے بھی آئے تی کرتے آگر ہے ہات کی جائے تو تلط تہیں ہوگی کہ جیسے مراری طاقتیں اللہ کی پکڑ تہیں ہی مکتیں اللہ کی پکڑ سے مہیں ہی مکتیں اللہ کی پکڑ سے تہیں ہی اللہ کی پکڑ سے تہیں ہی اللہ کی پکڑ تہیں ہی اللہ کی روحانی طاقت اپنے بیٹے کو تہیں ہی سکی طاقت اپنے بیٹے کو تہیں ہی سکی طاقت اپنے بیٹے کو تہیں ہی سکی سے سے یاد رکھنا کہ روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ سے بین تمی ، بلکہ جب اللہ کی پکڑ سے دولی ہوتواس سے ڈراز ہے۔ ارشاد فرما یاللہ یاک نے۔

"اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحاً إِلَى قُوْمِةِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيَهُمْ عَذَابُ آلِيْمٌ"(ب٢٩)

افی قوم کو سمجاؤہ اری گز تنے ہے ہیا۔ حضرت نوح ملیہ السلام نے بی قوم والوں کو ساز سے نو سوسال سمجایا اور ڈرایا۔ لیکن جب گز آئی توا پی قوم کو کیا بھات، السان کو ساز سے نو سوسال سمجایا اور ڈرایا۔ لیکن جب گز آئی توا پی قوم کو کیا بھا۔ السینے بینے کو نہیں بچا سکے۔ نویہ ذہمن میں بیند جائے کہ اللہ کی گز آئے ہے پہلے۔ پہلے السین جمعانے کا کام ان روحانی طاقتوں کا ہے۔

### • ہاری نیت کی کا بیز اغرق کر تانہ ہو:

اور بھائی یہ جماعتوں کی نقل و حرات بھی ہوری دیا کو اللہ کی پکڑے بھائے کیائے ہے کہ پوری دیا اللہ م کی ساز سے نوسوسال ہے کہ پوری دیا اللہ کی پکڑے بیائے خوس سے کوئے ملیہ البلام کی ساز سے نوسوسال کی محنت اپنی قوم کا بیز اخر ق کرنے کیلئے خوس سے لیکن قوم کا بیز اخر ق کوئے ہوں ہو الا - --- اس لئے کہ انہوں نے ہات نوس مائی ۔

البلام کی نیت قوم کا بیز البر کرائے کی خمی وہ تو بہت خم اور درد کے ساتھ قوم کودن دات سمجھاتے رہے تھے۔

ای طرح میرے مخترم ووستوا ہماری ہما متوں کی نقل وحرکت جہاں جہاں ہو رہی ہے اس میں ہمادی نیت کسی کا بیزا نوق کرانات ہو، جماعتوں کی نقل وحرکت ہے ہم صرف یہ جائے ہیں کہ بوری و نیا کے اندر کھنے والے انسانوں کا تعلق اللہ کی است ہم صرف یہ جائے ، اور وواقعے افعال پر آجا ہم تاکہ ان کے بیز ہے پار ہوجا ہم سے کی بیز اس کے بیز ہے پار کرانے ہیں لیکن سب کا بیزا پاراس و قت ہمیں غرق میں کرانا ہے ، سب کے بیز ہے پار کرانے ہیں لیکن سب کا بیزا پاراس و قت ہوگا جبکہ سب کا تعلق اللہ سے دواللہ کی ذات کا تعلق النہیں ملے اور ان کے اعمال است کے جو جا کھی۔

### • نمونه کون لوگ؟

ہوری دنیا اللہ کی ہا توں پر یقین کر کے استے اعمال کوا جما کرے اس کیلئے نمونہ مہل معدی کے صحابہ تھے۔ ان کی ہا کیزوز ندگی کو جب لوگوں نے دیکھا تو نوگ جو تی و رجو تی ایمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اب آن کے ذمانہ جس بوری و نیا کے اندر جسنے والے انسان اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کی ہاکیزہ زندگیوں کو دیکھیں ہے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھیں ہے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھیں ہے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھیں ہے تو اللہ کی ذات ہے

امیدے کہ بن کارٹ اللہ کی طرف ہوگا۔

الله مريفين ركف والول كيلئ وعد :

اب میں آپ معزات نے سامنے مرض کروں کہ اللہ کی طاقت پرایان رکھے والے کیلئے کیا کیا وعدے میں؟

الله كاو مدهاكيك توجشة وينے كا ہے۔ وہاں پر ہميشہ بميشہ سلنے راحت ہوگی۔ اور

ایمان براس و نیک اللہ کے بہت سے و عدے ہیں:

"انْتُمُ الْأَعْلُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنَيْنِ"

ايمان يرسر بلندى كاوعده بيد

"ولله العِزَّةُ وَلِرسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ"

ايمان يرعزت كاوندوب

مزت الله كى طرف سے جلتی ہے، رسول كرائے سے آلى ہے، اور المان والوں كو ملتى ہے۔

ايك وعدما يمان والول ملي مدد كاب:-

"إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينِ امَنَّوَا فِي الْحَبَوْةِ الدُّنْيَا"

وَيُومَ يَقُومُ الْاشْهَايُ ((١٣٠)

یبال رسولوں اور ایمان والول کی مدو کا وعدہ کیا ہے، و نیاش بھی اور قیامت کے

ون ہمی۔

تو کامیابی مرباندی عزت اور پریشانیوں سے چھکارے کا وعدواللہ پاک نے فرمانے۔ پھڑارے کا وعدواللہ پاک نے فرمانے۔ پھراس سے آ کے حفاظت کاوعدو بھی فرمانے۔

"وَكُذَالِكَ نُتَجِى الْمُؤْمِنِيْنَ"

اعان والول كوتم نجات وي كــ

"إِنَّ اللَّهُ لِدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ امْنُوا"(ب١٧)

معنی اللہ پاک مدا قعت کرتے ہیں، ایمان والول ہے وشمنان اسلام کے کرو فریب کی۔

التدكاايك وحدور بحرب كدان كافعنل مومنين كـ شامل حال دبتا به:-"وَبَشِر الْعَوْمِنِيْن مِانْ لَهُمْ مِن الله فَضَلاً كَبِيْراً" (٣٢٠)

اور سب سنے آخری ہات یہ ے کہ اللہ نا اپنی تائید و العرب حق کہ معیت مجی

مومنين ك ساته بوتا يتلاديات:-

"وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ المُؤْمِنَيْنَ"(ب٩)

اللد كے بير مب وعدے ايمان ير بيل۔

### الله کی طاقت کب ساتھ ہوگی؟

ایمان طاقت والا ہوگا تو انشاء اللہ الحال ہمی ایسے بنتے بائیں ہے۔ ایمان اور اعمال آر کمزورلوگوں میں ہوں مالداروں میں ہول ، فریوں اعمال آر کمزورلوگوں میں ہوں مالداروں میں ہول ، فریوں میں ہوں ، تو یہ میں ہوں ، تو انتدر امنی ہو کر ایک کام تو یہ کریں ہے اللہ کی طاقت ان کی جہ بت میں آ جائے گلہ دوسر اکامیاب یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمت کے جو فرائے ہیں ،ان سے تعلق اور انتہاں ہو جائے کے بعد رہر الامیاب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے برکتوں والامعامہ ہوگا۔

### ه جمیس معمولی ردوبدل کرناہے:

ایک بات میری من ایس کدیب آپ ایمان والی لائن پر آئی کے توجوائی
خلام ی رہیب کانے کھانے اور گھروں پر دہنے کی ہے واس فلام ی رہم ہووہ ان کے
جیچے کرنا پڑے گا۔ احد کے ختم کے مقابلہ میں فلام ی رہم ہوائی تو ہم اللہ کریں
گے ، یہ کام کرنا پڑے گا لیکن آگر یہ فلام ی تر سیب تھوڑی آگ بیجے ہوائی تو ہم احد
کا نیمی انکام چلے گا۔ اور پھر نیمی نظام ہے اللہ ضرور تول کو پورا آلے ہے گا۔ اس نیمی نظام
ہے یہ بیٹ نیوں کو ختم کرے گااور نیمی نظام ہے احداث احداث کی تاہم کی احداث کی تاہمی نظام کے دوراس میں

#### فلامرى ترتيب من نيك وبديرابر:

خدائی جو خابہ ی ترتیب ہے اس علی خداکا معالمہ عام طور پر سب کے ساتھ برابر برابر ہے۔ کتنائی ترلیب آدی ہو، کتنائی بکڑا ہوا آدی ہوالتہ کی شان میں ستاخی کرنے والا ہو اگر دو میں گے۔ اندے کے جنوبا لے گاتو اللہ اے اندے دیں گے۔ اندے کے جنوبا لے گاتو اللہ اے اندا اندے دیں گے۔ اندے دیں کے۔ زمینوں پر محنت کرے گا تو اللہ سبزیاں، پھل، فروف، میوے اللہ اے اندام نہیں کہیں ہونے دوں دیں گے۔ یہ نہیں کہیں کہونے دوں گا۔ طاہری طور پر اللہ کامعاملہ تو سب کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ دینداد آدمی بل چلائے تو اللہ اللہ ایک میں ایک میں جاری ہوائے تو اللہ جیسا ہے۔ دینداد آدمی بل چلائے تو اللہ اللہ ایک دیں گے۔

خلام ی تر تیب کے اندر جو چیز تکیف پہنچ نے والی ہے اس سے ویندار کو بھی تکلیف ہوگی ۔ نیتر ارکو بھی تکلیف ہوگی، بدوگ ہے ہوگا۔ نیتر اگر کی دیندار آدمی کو مارا جائے تو اس پھر سے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ علی کے کو طا نف کے اندر پھر مارے کئے تو آپ کے بدن مبارک سے بھی فون نکا۔ اور بھی پھر اگر کی بے اندر پھر مارے کئے تو آپ کے بدن مبارک سے بھی فون نکا۔ داحت و آرام کی فلام ی تر تیب وین کو مارا جائے تو اس کے بدن سے بھی فون نکا۔ داحت و آرام کی فلام ی تر تیب میں عام طورے مب برابر جیں۔

# میں نظام کے حمایت میں آئے گا:

البت جوانان والے بیں ووائی تر تیب کو آئے بیجے کرتے ہیں اس می تعودی اللیف آئی سرور ہے جیسے ہیت پر چھر یا ند صنا وائتوں سے ہے چیانا اور طرح طرح کی تکلیف آئی سرور ہے جیسے ہیت پر چھر یا ند صنا وائتوں سے ہے چیانا اور طرح طرح کی تکلیفوں کو آدمی پر واشت کرے اور اللہ کا تھم پورا کرے تو چراس کیلئے اللہ کا نیمی ایکام ہوگا ضرور توں کو بورا کرنے کا پیانیوں کے ختم ہونے کا اور اللہ کا نیمی ایکام ہوگا ضرور توں کو بورا کرنے کا بیکے اللہ کا دین کے جمیارے کا ہے ہیں طریقے پر بورا کریں گے۔ اللہ کا دین کے جمیارے کا ہے ہیں جیوں چیزیں اللہ پاکستان میں طریقے پر بورا کریں گے۔

# ف نی اسرائیل کواللہ کی تیبی مدو نے بیایا:

اب اس کی سے معزات مثالیں من لیں۔ بی اسرائیل کمزورہ کم طاقت اور کم تعداد تنے لیکن انہوں نے موشی ملید السلام کی تربیت میں ایمان اورا عال والاراست ، فقیار کیا۔اس پر بریش نینی بور و قتیں ہیں آئیں لیکن انبوں نے اللہ کے علم کو نہیں توزارا بمان اورا ممال والي اائن كو شيس مجبوزار اب بعد من الله كي نيسي مرد المحليد مثلاً الندياك في معرت موسى عديد السلام كوريد في اسرائيل سے بدار شاو فرمايك :-

''اُن اُسُو بِعِبَادِی ''(ب۱٦) میرے بندوں کو نور اور مصرے نکل جاؤ — جب تک مِصر عمل تھے، فرعون کے آومی مارتے تھے، پہلتے تھے ، ذکیل کرتے تھے۔ اور اب اللہ کا علم ہواک معر کو مچیوژ دو۔ انہوں نے جب اس تھم کو مورا کیا تو یکھ ظاہری تر تیب کھائے کمانے کی منے ور متاثر ہوئی۔ لیکن انہوں نے اس تکم کو پور ائیااور نکل مجے۔ اب پیچے ہے قر مون اینا افکر لیکر جمیا۔ سامنے سمندر، یہ ب جارے بی میں ایک بہت بنے میاب میں آ كئة - سب كهديزت"إنَّا لفلاد عُجون" وعفرت بم توكِّر عصف .

حضرت موسی علید السلام ہے اللہ کانیمی مدر کاو مدوقعا:-

"لا تخاف ذركاً وَعَلا تُحْشَىٰ"(ب11)

ڈر نامت کہ ختہیں فرعون پکڑنے بورندی کمی بھی اور طرح کاخوف کر نا۔ اس وعدے پر بھرویہ کرتے ہوئے حضرت موشی علیہ السلام نے اطلان کیا:-

"كُلْآ إِنْ مَعِي رَبِّي سَيْهَدِينِ"

ہر گزوہ بات نمیں جو تم کہد رہے تھے۔ میرے ساتھ میراالند ہے جوراستہ الكافي كار فاہر آبھ اللم نبيل آتا تھاليكن الله پاك في سندر من دوراست كرد ہے۔ ینی اسر انکل اس سنه پار اتر کئے۔ جب اشیس راستوں پر فرمون آیا تو پنی مل کیا اور وہ بروب تميار اس طرح الله رب العزت نے نی اسرائیل کو فرعون کے شر سے بچاد کر کب؟ جب انہوں نے اللہ کے تھم کو ہورا کرنے کیلئے اپی ظاہری تر تیب کو آھے چیجے کرویا، اور خدائی نقاضہ کو ہوراکر دیا۔ تب نیمی طریقے پرانتہ نے ان کو بچالیا۔

### صحابه کی قربانیان اور الله کی نصرت:

محترم بزر گواور دوستو! آپ حضرات اس بات کو طے کریں کہ ایمان اور افحال سیلے ہمیں جو ظاہر گ تر تیب قربان کرنی پڑے گی ہم اسے قربان کر دیں سے لیکن اللہ کا اعظم جیس جیوزیں سے۔ اس کی اعلی اور عمل مثال صحابہ نے دی۔ سحابہ کمزور جھے ہر لائن میں کم طاقت تھے۔ کم تعدلد تھے، لیکن وہ اللہ کا تھم بورا کرنے کیلئے اپی ظارتی تر تبحی یہ برا کرنے کیلئے اپی ظارتی تر تبحی یہ برا کرنے کیلئے اپی ظارتی تر تبحی یہ برا کر تے کیلئے اپی خارتی تر تبحیل برابر قربان کرتے رہے۔

اگر تھم ہورا کرنے کیلئے معزت ابو سلی کوا پی ہوی الم سلی مجوز فی پڑین تو جھوز دیا اور الم سلی محوز فی پڑین تو جھوز دیا لیکن علم کو جورا کرویا۔ اتنا مجاہرہ پڑاک معزمت الم مسلی کو اپنا بچہ جھوڑ تا پڑا تو جھوڑ دیا لیکن علم کو جورا کرویا۔ اتنا مجاہرہ پڑاک معزمت الم مسلی کد معظم کے باہر آکر بڑی دہ تا تک روتی رہنیں ،اپ شوہر کی جدائی یر اورا سے بٹے کی جدائی یر ،لیکن القد کا تھم بورا کیا۔

حضرت صبیب کو اللہ کا تھم ہورا کرنے کیلئے بال چھوڑی ڈاتو انہوں نے بال چھوڑل حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کا تھم ہورا کرنے کیلئے ہورا بال نے جانے کی ضرورت ہیں آئی تو ساد اکا ساد ابال لے مخد اس طرح مباجرین صحابہ کو اللہ کا تھم ہورا کرنے کیلئے تو وطن کو بھیٹ کیلئے چھوڑ دیا۔ مدینہ والوں کو اللہ کا تھم ہورا کرنے کیلئے ان وطن چھوڑ نے والے مباجرین کا ساتھ وینے کیلئے مدینہ کے انساد صحابہ نے جو بھی کیان سب جی فاہری تر تبییں آئے چھے ہو گئی۔افساد نے مباجرین کو اپنا مکان دیا اپنال واسباب دیا۔ حق کہ اگر کس کے پاس ویدیاں تھیں توایک کو طلاتی دے کراپئی مباجر بھائی کے ساتھ اس کا لگاح کر دیا۔

#### • میں کہتا ہوں اللہ کے دین کا کیا ہوگا؟" (معرت مدین آبر کاجواب)

نی یاک عدید الصلوٰۃ والسلام تمین بزار کا مجمع حصرے اسامہ کے ساتھ ملک شام کی المرف بيبيخ كالحكم وے مج تھے۔ اس مم كو خليفہ اول سيدنا معزت ابو بمر معدمي نے یور اکیا۔ ایسے وقت میں جبکہ ہر کل روم ووالا کو کا مجمع لیکر مدینہ منورہ کو تبس نبس ا کرے کیلئے نکل چکا تھا۔ ایک طرف مسلمہ کذاب نبوت کاد مویٰ کرچکا تھا۔ ایک برا مجمع اس کے ساتھ بوچکا تھد جاروں طرف سے نتنے اور فساد آیکے تھد رسول یاک ملط کے و نیا سے تشریف لے جانے کے بعد سار اُمدید خطرات سے محرجا تھا۔ الي حالت من معترت سيدنا ابو كر صديق نے ني كو عم "انفلاف جينتي أساعة "ك حضرت اس مدكى جماعت كورولند كردو، يوراكيله انبول في جماعتيس رواند الروير اگرچه محابه نے صدیق اکبڑے کہا کہ النبیں روک لو۔ الا کون کامملہ ہونے والديه مدين كى عورتون ، بيول كاكيا بوكا ؟ليكن معرت ابو برصدين ف فرايك مے یے کی عور توں بچوں کو کہتے ہو، میں کہا ہوں کہ نی کے تئم کا کیا ہوگا۔اللہ کے نی کا علم جب بدر من بوراموا توباجود کے۔ ظاہری تر تیب جاری آ کے چیجے تھی لیکن مدد انہی ےکام بنا۔

نو و خنین میں ہماری ظاہر ی تر تیب بہت معبوط اور سنظم تھی۔ ہارہ ہرار کا بحق ساتھ قلد ہارہ ہرار کا بحق ساتھ تھا۔ تاری اور سامان بہت تھا۔ سامنے والے مرف جار ہرار سنظم تھا۔ ان کی تیاری اور سامان اتنا نیس تھا۔ لیکن ہمارے اند رؤر اساخیال آئی کیا کہ ہم تو ہواری تعداد ہی ہیں ، اور وہ تھوڑی۔ کچھ لوگوں کی تکاوالقد سے بہت کرا پی تعداد پر رکی تو ہوئی دو ہرار کا مجمع جار ہرار کے مقامے میں رکھی تو ہوئے کی دو آ مان پر رک گئے۔ تب یہ بارہ ہرار کا مجمع جار ہرار کے مقامے میں

ہی گئے لگاسوائے چند کے جو حضور مطابع کے ساتھ رک ملے۔ جَبَد غزو ا ہدر میں تمن سوتیرہ، ہزار کے مقابلہ میں تھے اور جم ملئے کیو لکہ وہاں اللہ کی دو تھی۔

کیوں مدو متی؟

اس لئے کہ بات ہوری کروی تھی۔ اب بہال سے مدو کیوں اٹھ مخی؟

اس کے کہ بات ہوری ہوئے میں کسر روگی - فرو واحد کے اندر اللہ کی دو اس کے کہ بات ہوری ہوئے میں کسر روگی اس خور و واحد کے اندر اللہ کی دو اس کے کی داس کے نہی نے ایک بات فرمادی میں وہ بات چیوٹ کی ۔ اس کے جیوٹ کی دو کا ارک جات کی بات کا چیوٹ و اللہ کی دو کا ارک جات کی بات کا چیوٹ اللہ کی دو کا ارک جات کا جیوٹ اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کی جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ارک جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ایک کی جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ایک کی جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا ایک کی جات کا جو را ہو تا اللہ کی دو کا در کے جات کا جو کا دو کا دو کا در کے جو تا ہو کی جو تا ہو کی دو کا در کے جو تا ہو کی جو تا ہو کی دو کا در کے جو تا ہو کی جو تا ہو تا ہو کی جو تا ہو کا در کی دو کا دو کا در کی در کا در کی در کا در کی دو کا در کی در کا در

ہم بغیر مدد اللی کے پکھ نہیں کر کتے ، نہ ہمرا سامان پکھ کر سکے گا۔ اور نہ ہماری تعداد۔ معزت معدیق کم بڑنے علم کو ہورا کیا۔ سب کو بھیج و نے۔ صرف سودو سورو محد۔

دوہارہ مجر تقاضا آیا، اطلاعات ملیں کہ میجھ لوگ مرتم ہورہ ہیں۔ مطرت مدین آکر نے فرمایاکہ ہم سب لوگ چیس، اس فتنے کاسد باب کریں۔ تو مطرت عرش مدین آکر اللہ ہم سب لوگ چیس، اس فتنے کاسد باب کریں۔ تو مطرت عرش کیا:-

اے امیر المومنین! مدینه کی عور تول اور بچول کا کیا ہوگا؟ حضرت او بر صدیق کے ذہن میں کیا تھا؟

کہ تم کیتے ہو کہ مدینہ کی مور توں اور بچوں کا کیا ہو گا --- ؟ میں کہتا ہوں کہ "اللہ کے وین کا کیا ہو گا"

ایک طرف مدینه کی عور تول کاز ندور بهنابور مرنایب ایک طرف الله کے دین کا زنده بونااور مناہے ، ان دونوں کا جب مقابلہ پڑھیا تو ہم دین کو مقدم کریں ہے۔

### • الله كورين كانمناهي كواره نبيس كرسكيا:

( معزت مديق أكبر كابيان )

مر تدین ہے مقابلہ کی تحریک حطرت صدیق آکبڑنے چلائی اور کہا کہ اس راویس میری بھی شہادت ہو جائے۔

امهات المومنين شهيد موجاكي

مارى لاشى تزپ رى مول ـ

ہاراد فن کرتے والا کوئی باتی ندرہے۔

جگل کے بھیڑ یے اور کتے ہماری لاشوں کو کھائیں --- یہ سب کھے بیس موارہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے وین کاخنا بی موارہ نہیں کر سکتا

حضرت مدیق اکبر کاعزم، اور خدا کی غیبی مدد:

حطرت مدیق اکبرائے عزم واراوہ کے آئے سب کی جنیں فکست کھا مکی، سب
نگل گئے، دید طالی ہو کیا۔ صرف مور تیں اور یجے رہ گئے۔ چاروں طرف سے پریٹانیاں
بی پریٹانیاں احاط کئے ہوئے تھیں۔ لیکن جب قر اِنی وی تواللہ کا نیبی نظام چلا۔

الله رب العزت نے ہر قل، شاہ روم، پر ر عب وال دیا۔ وہ دو لا کہ کا مجمع لیکر مید یہ الله دیا۔ وہ دو لا کہ کا مجمع لیکر مدین پر مجمل کے بغیر واپس چلا کیا۔ مر قدین پر مجمع الله نے دعب والا کہ دہ سب کے مسلم کے بغیر واپس چلا کیا۔ مر قدین پر مجمع الله نے دعب والا کہ دہ سب کیمر ایمان کی طرف لوت آئے۔ اس طرح مہینہ وہ مہینہ کے اندر جو فضا معفرت نہیاک ملک جہوز کر محت تھے و کی کی فضا ہو گئی۔

23 ماله نبوی دور و هو حالی ساله صدیقی دور می مجاهدات اوران براثرات: ساری سیرت مباد که مین بالخصوس شیس سال کی نبوی زندگی بور د هانی سال

ك صداقي دوريس كياف كا؟

اللہ کے عظم پردین کے نفشے پر قرونی دینا۔ نماہری تر تیب کو جسے بیچے کرنا۔ اس پر تین دروازے اللہ نے کوئے۔

ا :- منرور تول کام را آرئ لین قیمرو تھر کی کے سارے فزانے می ہے گئے تھر میں کے سارے فزانے می ہے کے قد موں پر ڈالل دینے ۔ محض کھیں سال کے اندر ۔ اگر سات سوسال تک کماتے تو آتانہ مانداللہ نے اس سے زیاد ور سے دیا۔

2:- پریشانیول کے دور کرنے میں اللہ کا نمیں بھام جاد۔ مرتم مین کا فہند دیا دیا میارز کو قدروک لینے والوں کو پھر مطبیعین میں داخل کیا کیار تیمرو کسرٹی کی تکست کے بعد مع رہے عالم پر رعب بیند کیا۔

3:- الله كرين كا يمينك

## م ني كي طائف والي تكليف يرجم مندوستان والول كوا بيان ملا:

ہم ہندوستان والوں کو جو ایمان مل ہے حضور اکرم ملطقہ کی ملائف کی اللف ہے ملا ملا ملا کا نف کی اللف ہے ملا د طاکف میں حضور اکرم ملطقہ نے جو اللف المحائی کہ آپ پر ہتر ورے ہے ، ب ہوش ہو شہر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو گار کیا۔ پائی کا جمر کا د کیا د بی معنور مطلقہ کو باغ میں اوا کیا۔ پائی کا جمر کا د کیا د بی مان کے گیر کا د کیا د بی مان کے میں ان کے میں ان کے میں مان کے میں ان کے مان میں بردوں کا فرشتہ کو بائے میں ملے د بی مان کے اسلام نے کہا کہ اللہ نے میں ان کے مان میں مین بردوں کا فرشتہ کو بائے میں میں ہو دونوں بہائے مان کو مان میں میں میں میں میں ان کیا داخلہ نے میں ان کے اس میں میں کیا داخلہ کے میں میں کے اس میں میں کو جی دونوں بہائے مان کر مان کو الوں کو چی دیا ہے ، وو دونوں بہائے مان کر مان کو الوں کو چی دیا ہے ۔

لیکن جمنور ملک کے قلب مہرک جی انسانیت کا فم قیار انسانیت کاورو تھا۔

انسانیت کی قمر تھی، آپ کو کوئی دیکے ماری تو بھی دوبار داس کے پاس جائے۔ محترم دوستو! باوجود اس کے کہ لوگ دیکے مارر ہے تھے، پھر مار کر ہے تھے لیکن اللہ کے بی اللہ کے عذاب کور کوار ہے تھے۔

اے میر ساللہ! توعد اب کوروک دے۔

به نیس مانے تو ہو سکتا ہے کہ بین کی اوالا دمان لیے

ایک طرف سے نذاب رکوا جارہا ہے داور جن کے اوپر سے نذاب رکوا جارہا ہے داور جن کے اوپر سے نذاب رکوا جارہا ہے جہ جن کے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ گار مار ار کر ہے جو ش کرتے ہیں۔ ای ہے جو شی کے جد آپ نے جو وعا ما گی وہ کس قدر دفت ہیں اور درد اجری ہوگی۔ رسول پاک علیا ہے کہ وعا کی دعا کی وہ کی ایک ہیں آگئی جی اوہ ما کی الی ہیں جن کو سننے والوں نے سائیکن جہائی کی دعا کمی جو پور گائی ائی ہیں جو پور کا انسانیت کے خریس انجی جنتی جمیں ان کو سے خریس سائی جنتی جمیں ان کو سے خریس سائے جن کی جنتی حمیں ان کو سے خریس سائے بائی کی دعا کمی جو پور کی انسانیکن جو بی دی ہوں گی۔

میرے محترم بزر کواور دو ستوار سول پاک منطقة کواد نے والے اور و مکاویے والوں
کی حرکت پر ہمیں غم اور معد مد ہے ۔۔۔۔ لیکن معدمہ ہمیں اس بات پر ہمی ہون

پاہنے کہ جس پاکیزو زندگی کیلئے آپ نے و ملئے کھائے، آئ مسلمانوں کے گھر ہے
حضور منطقة کھا کیزو دیاور خریقہ و ملکا کھار ہاہے۔ کاروبراور شاولی ہے و ملئے کور ہاہے۔
میرے محترم وہ ستو! رسول پاک منطقة نے کوئی بدوعا نہیں کی اور کہا کہ اگر یہ
میرے محترم وہ ستو! رسول پاک منطقة نے کوئی بدوعا نہیں کی اور کہا کہ اگر یہ
میرے محترم وہ ستو! رسول پاک منطقة نے کوئی بدوعا نہیں کی اور کہا کہ اگر یہ
مور سے اس وقت نظر نہیں آر ہی مختی ۔ طالات ایسے تھے کہ وین کے بھیلنے کی کوئی
مور سے اس وقت نظر نہیں آر ہی مختی ۔ لیکن آخر سے وقت میں یہ طالف والے مدینے
میں آئے اور انہوں نے کل پر حالہ انہیں کی نسل میں مطر سے محمد این قائم لفانی پیدا
مور سے دو ایمان اور اعمال والوں کی ایک جماعت وہاں سے ایکر چھے اور بہدو ستان ، اکتان، بگلہ و ہیں،
آئے۔ سندھ کے علاقہ میں قدم رکھا۔ اس زمانہ میں ہدو ستان ، اکتان، بگلہ و ہیں،

برمایہ سب ملک ہندوستان ہی میں تھے۔ وہ انجان اور اعمال والی ایک جماعت کے ساتھ الائے تھے۔ لوگوں نے اسے ویکھا اور ویکھ کر ایمان وائی ہا تھی پھیلیں اور پھیلتی چلی لائے تھے۔ لوگوں نے اسے ویکھا اور ویکھ کر ایمان وائی ہا تھی پھیلیں اور کھیلتی چلیے گئیں۔ یہاں تک کہ آج کروڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے پورے ملک میں پھیلے ہوئے جیں۔ جس میں ہم اور آپ بھی ہیں۔ یہ تحد ابن قاسم جھنے کے ایمان اور اعمال والی جماعت کے آنے کی برکت ہے۔

# گھبر انے کی ضرور ت نہیں:

اب ایک بات بھے جو میں آپ کو بتار باہوں۔ جمامتوں کے چرفے میں ظاہر میں ہوتا نہیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن چر بھی آپ حضرات کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالی نے اس کے اندروین کے چھیلانے کی، امن وامان الانے کی رحمتوں کے اتار نے دین کے چھیلانے کی، امن وامان الانے کی رحمتوں کے اتار نے دین کے چھیلے کی فیمی ترکیبوں کو اندر بی اندر چھیار کھا ہے۔ بعض مرتب یہ چیز ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی جیں اور بعض مرتب غیر موجودگی میں خاہر ہوتی ہے۔ اس بنای مامنے عیاں ہو جاتی جیس کہ است سالوں سے میں مقائی کام کر رہا ہوں لیکن کوئی سنتائی نہیں اور جی فلاں مک جی گیا وہاں کی نے سنائی شیر، اس کی بالکل پرواو مندل کر رہا۔

نوح علیہ السلام نے ساڑھے تو سو سال تک مونت کی۔ بات ملئے والے صرف ای آدمی تھے۔ پھر بھی کام کرتے دہے تو ان کی نسل جو قیامت تک چلی اس میں نامعلوم کتے اللہ کی ہات مائے والے پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔

# الله ای طافت کے ساتھ آج بھی موجود ہے:

م نے نی امرائل کی بات سائی۔ محابہ کی بات سائی۔ اب آ مے جاری

ہم ایمان اور اعمال وائی لائن اسٹے اندر اتار لیں۔ اس کے وین میں عام کرنے کی عنت کو ارواس کام کو اپنا کام منائیں۔ اس کام کو اپنا کام مناف میں اگر ضرور تول کی طاہر ی تر تیب آ کے چیچے ہوگئی تو پروانہ کرو۔ اور پر نیٹانیاں آئیں تو جمیل جاؤ۔ تب اشد کے تعم اور فیصلہ کو ویکھو۔ آج بھی وہی تین نیمی نظام چلے گا۔ کیونکہ اللہ ای فات اور ای فزانے کے ساتھ آج بھی وہی تین نیمی نظام چلے گا۔ کیونکہ اللہ ای فات اور ای فزانے کے ساتھ آج بھی ہے۔

## اللدى نفرت كو وعدے قيامت تك كيلئے:

لیکن بی بے چاہتا ہے کہ "ن والی ہات کو موقوف کرنے قیامت سے پہلے آئے والے زمانے کا ذکر کروہ اس لئے عام وہنووں میں بے آئے کہ نی امر ائٹل کا زمانہ وزیرہ اور تلواروں والا تھا ۔ معابہ کا زمانہ ہی ڈیٹوں آلو زروں، اور ون والا تھا ۔ معابہ کا زمانہ ہی ڈیٹوں آلو زروں، اور اونوں والا تھا ۔ اور آئی کا زمانہ ہے۔ تو آئی کے زمانہ میں ہی کیا ایمان پر اللہ کی دو کا جو وعدہ ہے ہو سکتا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ ہائکل ہو سکتا ہے کیو ککہ اللہ کے جو وعدے ہیں، وہ آئی کیلئے ہی ہی ہیں چاہے دیا گئی ہی طاقت میں آگے بڑھ بھی آئی ہی طاقت میں آگے بڑھ بھی آئی ہی طاقت میں آگے بڑھ بھی آئی ہی طاقت میں آئی ہو سکتا ہے کہ دو اس کے بڑھ جائے، خزانوں میں آگے بڑھ جائے۔ یکی نہیں آئی بر ستوں، ماوہ کے زمانے کو چھوڑ و بھے آئی کے بڑھ جائے، خزانوں میں آگے بڑھ جائے۔ یکی نہیں آئی ہو ستوں، ماوہ کے زمانے کو چھوڑ و بھی آئی کے بھی جو آئے والا زمانہ ہے جو ظاہر پر ستوں، ماوہ بر ستوں کیلئے آئی ہے بھی زیادہ تی ورجوگا، اس وقت بھی اللہ کی قدرت،

الترك طانتء

اللہ کے فزانے، سام سر ن

الله کی محمرانی.

ہم ہور ہوگی۔ بلاشر کت غیرے ہوگ۔ بلاکسی کی کے ہوگ۔ لا محد دو وقدرت وطافت کے ساتھ خدا اچی غیبی مددول اور فزانول کے ساتھ الل ایمان کی بشت کو مطبوط فرمائے گا۔ اس وقت وین کیلئے بڑی بڑی رکاو نیس آئیں گی ایک رکاوٹ ہوگی۔ و جال کی سر مایہ واری کے اعتبار سے ، ایک رکاوٹ آئے گی یاجون ماجوج کی طاقت کے اعتبار سے۔ بیدوور کاوٹیس ایک ہوں گی کہ اب تک و نیاس ایس رکاوٹ نہیں آئی۔

و جال کے بارے میں ہر نبی نے بنادہ کی ہے۔ رسول پاک سیکھ نے بھی بنادہ کی اور کی ہے۔ اس سے بنادہ کھنے کے بھی بنادہ کی ہے۔ اس سے بنادہ کھنے کی قد در یں متائی ہیں۔

یا جوج و ماجوج کی آئی بڑی طاقت آنے وال ہے کہ ان کی تعداد ہوری و نیا کے انسانوں کی تعداد ہوری و نیا کے انسانوں کی تعداد سے بڑھ کر ہو گی۔ یہ دو نول د کاو نیس آئی گی۔ یہ دو نول د کاو نیس آئی گی۔ یہ دو نول د کاو نیس آئی گی۔

اس زماند میں بھی جولوگ ایمان واجمال کی لائن پراچی ظام کی تر تیب کو آ کے چھے کریں ہے، قربانیاوں کیلئے تیار ہول کے القد کے عظم کو پوراکریں ہے تو پھران کیلئے وی تنوں فیجی مدو کے یہ تنون وروازے کیلئے وی تنون فیجی مدو کے یہ تنون وروازے کیلئے دی تنون میں مدد کے یہ تنون وروازے حضرت آدم علیہ السلام ہے اب تک کھنے رہے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے۔ تو ترج یہ تنون وروازے کیے نہیں کھل سکتے۔

#### • <u>د جال کا فتنه:</u>

اب آپ مزید سنن۔ و جال آئے گا اور خدائی کا و موی کرے گا۔ جواس کو خدا مائے گا ، اس کو راحت میں رکھے گا۔ بھالیں و ن تک ایمان اور اعمال والے تکلیف السائیں سے ۔ ان کیلئے کمیتوں میں تنگی ، جانور ان کے و لیے الیکن انہوں نے تفاضوں سے منہ موزا، خداکی طرف رق کیا، قربانی و کی توخدائی مرو آ کہنچ گی اگر چہ ووا پی آ کھ سے منہ موزا، خداکی طرف رق کیا، قربانی و کی توخدائی مرو آ کہنچ گی اگر چہ ووا پی آ کھ سے و کیمیس سے کہ جن لوگوں نے و جال کو خدامانا تو و جال این خدامانے والوں سے و کیمیس سے کہ جن لوگوں نے و جال کو خدامانا تو و جال این خدامانے والوں سے و کیمیس سے کہ جانوروں کو مونا کرو ہے گا، آسمان سے کے گا" مرس جا! " تو ہرس جا سے گا۔ اور دو

اوک بنت مزے میں دہیں ہے۔ یہ خداکی طرف سے امتحان ہوگا۔ و جال کے کہنے یہ اہند مر دول کو زندہ آروی کے میے اختد کی طرف سے ہو گا۔ جیسے ہم لو کول کا متحان ہمارا کارو بر ہے۔ کارو بار کراکر اللہ ہماری ضرور تول کو پورا کرتے ہیں۔ حالا تکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ کیرو بار کراکر اللہ تاور کرکارو بار کو ہمارے سامنے ڈال ویا ہے۔

اس وقت اجمائی طور پر پوری و نیاکا جوامتیان ہے وہ سائنس کی ترقیات ہیں۔ ان سائنس کی ترقیات کو اللہ نے چلوایا۔ نیکن عام ذہمن ہے کہ سائنس والول نے کیا۔

اس طرن اس زمانہ کے جو بے دین ہوں سے وہ سمجھیں سے کہ دجال خدا ہے کو تکہ بارش پر ساتا ہے، مر دول کوز ندہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ قریکہ لوگ اسے خدا مائنس کے اور انفذ کا حکم توڑیں سے اور جالیس دن تک مزے میں رہیں کے اسے خدا مائنس کے اور انفذ کا حکم توڑیں ہے اور جالیس دن تک مزے میں رہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ایمان والے اور ایسے المال والے صرف کہد دیں سے کہ تو خدا لیس ہے ہورا خدا تو اس کی کار ساز ہے، لوگ ون کا غمائی الزائیں کے کہ ہم ان تکلیفوں کو در جال کو خدا نہیں مائا تو کئی تکلیف میں ہو۔ وہ کہیں سے کہ ہم ان تکلیفوں کو برداشت کرے این مرض کو تو داکریں گے۔

## • حضرت عینی کے ساتھی اہمی ہے بن رے ہیں:

و جال سے جب جالیس دن ہو ما کیں سے تو چرالی ایمان کیلئے کی فیمی مدد ہو جا کیں سے تو چرالی ایمان کیلئے کی فیمی مدد ہو گا۔ حضرت عینی علیہ السلام جو لمبی مدت ہے آ جانوں پر جیں، دو اہری کے اور جامع مسجد ہ مشرق میندے پراتریں سے۔ سیر میں لائی ج سے گی۔ آپ یہے تشریف لا کی سے اور و جال کو " باب لد" پر ختم کریں سے۔

' مد ِ آج ہاب لد جہال ہے ، وہاں کی جماعت مندوستان میں آئی۔ کام کر کے وہاں گئی جہاں و جال آنے والا ہے ، وہاں مسجد وار جماعتیں نی ہوئی ہیں اور کام کررہی ہیں۔ حضرت مینی طیہ السلام کا تنظام ہور ہاہ اور و جال کے ساتھی تو اور ی و نیا کے اندر بین ، وہ تو آپ جانے ہی ہیں ، دو تو آپ جانے ہی ہیں۔ لیکن حضرت میسی علیہ السلام کے ساتھی ہمی الجم سے بن رہے ہیں۔ اللہ جال و و و طرت عیسیٰ کے ہاتھوں ختم کر دیں ہے۔ اور جنے و جال کے جیلے ہوں ہے السیس بھی فتم کر دیں گے۔ بھر ایمان والون ، ب سموں ، بینے اللہ کی طرف سے مدو سے فیم کر دیں گے۔ بھر ایمان والون ، ب سموں ، بینے اللہ کی طرف سے مدو سے فیمی در و ازے تعلیل سے۔

#### پاجو ٹی اجو ٹ کا فتنہ:

اب دوسر امجامدوجو آے کا وہ ماجو ن وماجو ن سے ہوگا۔ ماجو ن وماجو ن بری لمبی عمر والله ويردكمانون من " تاب ك اكي الك جوزاء بون وماجون من ساس وقت كك نهین مرتاجب تک که ایب بزار آومیان کی نسل میں پیدانه بوجانمیں۔ بزنی زیروست طاقت والے بیں۔ حضرت اوالفقر نین کی دایوار کے چیجے سے کے سب موجود بیل۔ روزان و یوار کو توزینے کی کو شش کرتے ہیں لیکن انجی تک قبیس توزیمنے۔ قیامت سے سلے وہ اور سکیں سے ۔ وہ توڑ تاڑ کرے یالور چڑھ چھا کرے آئیں سے لو ول کے سائے۔ کیونکہ ان سے بدن ملیے ترکتے مول مے۔ بزی بھاری تعدادان کی بوگ مینے ا نسان ہوں کے اس سے کئی کنازیادہ یاجوج واجوج ہوئے مواج کے۔اور بوری و نیا پر مجاب تمیں ک۔ یہ ہوری د نیا کیلئے بہت بزاماد قد ہوگا۔ جتنے بدرین مور غلط قتم کے لوگ ہوں ہے ، ائن وی طاقتوں اور سر مایوں پر فخر کرنے والے لوگ میں وہ سب کے سب جمرت میں یر جائیں سے۔ ماند پر چر مینے والے جو ہو سکنا ہے کھ دنوں میں نامعنوم و نیاہ تمرین میں مندؤان دیں اور وہاں کانی جا کمی وہ بھی سب سے سب جے بت میں براجا کمی سے۔ایمی طافت دریافت کر یف والے نه معلوم اور کون ی حافت دریافت کر میک ہول کے وہ بھی سب کے سب یاجو ٹھاجوٹ کے مقابلہ میں ڈھینے پڑ جا تھی گے۔

# ع باجوت و مجوت مرخد الى قبر اور ابل ايمان كى نيبى مدوس:

سین ایمان والے اور اعمال کافر خیر ورکے والے ہے کی کے باتھ ساتھ فاہری
تر سیب اور قد ضول کو قربان کر کے پیاڑون کے فارون جی جائیں ہے جہاں حضرت
مینی ملیہ السلام مجمی تشریف لے جائیں ہے۔ پریٹا تین ہی پیٹا نیان ہوں گی۔ یاجو ن
و ماجو ن ایسے تمام لوگوں کو کھا لی کر صاف کرویں کے جو و نیاو کر تھے۔ جو فلا ہری تر سیب
میں ملنے والے تھے۔ جنہیں اللہ کے علموں کی پرواو نہیں تھی۔ جنہیں اللہ نے راو
داست پر آئے کا موقع دیا۔ اور انہوں نے اس سے فائد و نہیں افعایا۔

"وَكَدَالِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ بَعْضاً بِهَا كَانُوا يَكَبِبُونَ" (ب٨)

ہور ایسے بی جنبے لگاتے ہیں بعض فلاموں کو بعض او کون کے ان کے کر تو تول کی بنایر۔

یاجون و مجون کہیں سے کہ بناؤ ہورے منا بے بیں کون ہے ؟ ---- یہاں تل کہ بیت المقد س جل جو برا بہاڑ ہے اس کے اور جان کی طرف تی جا ہیں گے۔ اللہ یا کہ ان تیم ول کو خون آلوہ کر نے والی جیجیں ہے۔ وہ کہیں ہے کہ والی جیجیں ہے۔ وہ کہیں کے کہ ویکوں آلوہ کرنے والی جیجیں ہے۔ وہ کہیں کے کہ ویکوہ و نیا میں آج ہی آسان میں بھی ہم نے خونریزی کردی، و عمالت کے کہ ویکوہ نیا ہے۔ اللہ رب العزت فاط لو مج ب کو بھی مہلت دے دیتے ہیں کہ کرلو، پھر آخر میں کہی کہا تہ دے دیتے ہیں کہ کرلو، پھر آخر میں کہی کر کرتے ہیں۔

میرے محترم وستواان انھان والوں کو کھانے پینے کی ساری فاہری تر تیب کو چھوڑ ارخار میں جاتی ہے۔ اللہ پاک کھانے پینے اللہ بات کی استحال اللہ ، الحصل اللہ ، اللہ ، اللہ اللہ ، اللہ

کے پارا کرنے کا اوگا۔ نیکن پریٹ ٹی کھے جھم ہو، تو خوب رورو کر وعائیں ماتک رہے ہوں ہوں کے۔ ابند پاک بعض مر جدوین کا کام کرنے والوں کے ظاہری سہاروں کو چاروں طرف ہے۔ ابھی ہنا ویت بیں۔ اور سوات اللہ کے سہارے کے کوئی مہارا بچا نہیں۔ جب اس وقت جب وہ کر گرات جی تواند کی عدو "تی ہے۔ یہاں بھی انڈ کی عدد آئی پریٹانیوں کے دور کرنے کی۔ وہ یہ کے باہم ت وہ جون کی گردنوں پر کیڑے پریٹ کے اور کینانیوں کے دور کرنے کی۔ وہ یہ کی باہم ت وہ جون کی گردنوں پر کیڑے پریٹ کے اور کینے کی وج ہوئی کی گردنوں پر کیڑے ہاروں سال سے زندہ تھے تھوزی دیم کے اندر ختم ہو جون کی وج ہوئی ان ہو جا کی سردنوں ایک ہو جا کی اندونوں کی بریٹائی جتم ہوگی۔ پریٹائی جتم ہوگی۔ پریٹائی جتم ہوگی۔ پریٹائی جس کے۔ اس طری ان سے نجات حاصل ہوگی۔ پریٹائی جتم ہوگی۔ پریٹائی جس کے۔ اس طری ان سے نہاں کو لے جا مرت معلوم کہاں پھینک ویں گے۔ گھرا کان واعن اور دیکھیں گے کہ پوری و نیا ہے۔ گھرا کان واعن اور دیکھیں گے کہ پوری و نیا ہے۔ ایکان جا کان کان کان ہوگی۔ مرق وین جو ایکان کان کان کان جا۔

# حضرت عیسی اوران کے ساتھیوں کی خدائی مدویں!

پھر اللہ بارش برسائیں ہے۔ اتن برکت ہوگی کہ ایک بکری کا دووجہ ایک جماعت پیٹ مجر کر چیئے گی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پور ٹی ایک جماعت پیٹ مجر کر کھائے گی واس کا جمالگا تنا بڑا ہوگا کہ چھتری کی طرح اوڑ ھا جائے گا۔

> نیمی طریقے پر ضرور توں کے بورا ہونے کا تظام ہوا نیمی طریقے پر بریٹانوں کے دور ہونے کا تظام ہوا

نیکی طریقے پر دین ہی وین ہونے کا ایبا انتظام ہوگا -- کہ ساری و نیا میں ایمان می ایمان ہوگا ہے ایمان ایک مجمی نہ ہوگا۔

### • ايمان اور اعمال صالحه كيابيع؟

اب میں عرض کردوں کہ اللہ کی فیبی مددیمن افعال پر ملے تی دوا فعال کیا ہیں اور

كون عيدوا المال الكلم من اكتفى كرد في من - الآخر والفدر الآخر والفدر خيره وشره ون الله تقالى والبغث بغد المؤت ""

#### • آمنت بالله:

اس کے معنی میں جیس کے و نیامی جنتی فراتیں جیس ان کا یقین ول سے نکل جائے اور اللہ کا یقین ول سے نکل جائے اور اللہ کا یقین ول اللہ کا یقین ول سے نکل مائے اللہ کا یقین ول سے نکل مائے مادر اللہ کا یقین ول سے نکل مائے مادر اللہ کا یقین ول میں آجائے میہ ہے اللہ یرا بھان الانا۔

اس کیلئے دوکام کرنے ہے ہیں گے۔ ایک بید کد اللہ کا یقین ول میں النااور دوسرے علو قات کا یقین ول میں النااور دوسرے علو قات و کھائی دیتی ہیں اور القد و کھائی نہیں دیتا تو اللہ کا ایقین ذور تہیں آت اے النابی کے۔ اور مخلو قات کا یقین خود آتا ہے، اے النابی کا سے۔

# و الله كايفين كيے آئے گا:

اب یہ کہ اللہ کا بیٹین کیے الماج نے اور محکو قات کا بیٹین کیے کا لاج نے ؟
اس کیلئے ووکام کرنے پڑیں کے :- اللہ کا بیٹین ول کے اند را اللہ کیا ہے ہے اور اللہ کا اول اس کیلئے ووکام کرنے پڑیں کے :- اللہ کا اول کے اند را اللہ کا اول کے اول کے اول کا اول کے او

وو" قربانی" ہے ! --- قربانی کے ذریعہ چنے ال کا ایمین اس سند آگئے کا اور بربار اللہ کی بول ہوئے۔ اللہ کا ایمین ول کے الدر آئے گا۔

اب باربار الله كي يولى يو الناور سناءاس ك كيامتى إلى ا

میں معنی ہیں و حوت کے!!

و فوت کے کیا منی ہیں؟

بار باراللہ کا بول اور سننا۔ ای طرح آثر آپ معرات روزننہ معدوں کو آباد کرنے کیا اللہ کا بول اور سننا۔ ای طرح آثر آپ معرات روزننہ معدول کو آباد کرنے کے کرنے کیا تھے ڈھائی محننہ کا وقت دیں مے معجدوار جماعتیں بنائمیں سے المشت کریں ہے توا میان کے اندر ترتی ہوتی جل جائے گی۔

سین اسے پہلے سیمن پڑتا ہے۔ اسے سیمنے کیئے جماعتوں کے اندر چار ہور مہین کی رکار وہاراور محرکی قربانی دینا سیما جاتے تاکہ اپنی ظاہری تر تیب کو انلہ کے دین کے تقاضے پر قربان کر کے انلہ کے حکم کو پورا کرنا آجائے اس میں مب سے پہلی ہات یہ ہے کہ مب کا تعلق نکل کر اللہ کی ذات کا بیقین آجائے۔ اور بدد موت اور قربانی کی فات کا بیقین آجائے۔ اور بدد موت اور قربانی کی فات کا بیقین آجائے۔ اور بدد موت اور قربانی کی فات کا بیقین آجائے۔ اور بدد موت اور قربانی کی فات کا ایم رما مسل ہوگا۔

#### وَمُلْتُكُتِهِ:

اور ایجان الهایمی فرشتوں پر ، فرشتوں پر ایجان الانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا طاہر ی نظام و نیاکا ہے ، ملک کا گھر کا ، کارو ہار کا سرے خلام کی نظام و نیاکا ہے ، ملک کا گھر کا ، کارو ہار کا سرے خلام کی نظام و نیاکا ہے ، مارایقین آئے۔ طاہر ی نظام آدی ہے ، اور جو فرشتوں والا چھیا ہوا نظام ہے اس پر ہمارایقین آئے۔ طاہر ی نظام آدی کے پاس کتنا ہی ہوا ہولیان آلر خداکا لیمی نظام فرشتوں والا خلاف ہوا تواس خلام کی نظام فرشتوں والا خلاف ہوا تواس خلام کی نظام میں نام کی اجر جائے گی۔

ظاہری نظام ہاتھوں میں جاہے کم ہو الیکن فرشتوں والا "فیبی نظام "حمایت بیل ہے توزندگی بن جائے گی۔

خمرود، بلان، فرعون، قارون ان کے پاس تو ظاہری نظام تھا۔ فداکا فیمی نظام ان کے خلاف تھا۔ فداکا فیمی نظام ان کے خلاف تھا تو بہجہ برانکلا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور و بھر انبیاہ اور ان کے مانے والے لوگوں کے پاس عام طور سے ظاہری نظام بہت کزور تھا تھا تہاں خداکا فیمی نظام ان کی حمایت میں تھا۔ توان کی زندگی بن گئے۔ تواس برائحان لائا

رے کا کہ ظاہر ی نظام سے یقین ہے اور نیبی نظامی یقین آئے۔

• خداکا تیبی نظام کیونکر حمایت میں آئے گا:

اب يد طريق سيكمنا بوت كاك خداكا فيل فيام مايت من كيد آئ؟

جیں کہ بتایادیا گیا کہ ایمان میں طاقت پید ابواور اعمال اقتصے ہوں تو پھر فداکا فیمی افکام ممایت میں آئے گا۔ سین اس کیلئے بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا فلاہری تر تیب کو آ کے بینچے کرنا پڑے گا۔ افلام میں تر تیب کو آ کے بینچے کرنا پڑے گا۔ بورے جار مہینہ و بینے کا موقع نہیں تعااور نکل مے اللہ کی فیمی مدور پر بیتین کر کے تواب فداکی فیمی مدور آئے گی۔

تيرى بات ذكعه:

اس کے ذریعے اللہ نے متلیا کہ جتنے علوم انسانیہ ہیں، ان سے یقین بث کر علوم اللہ پریانی سے یقین بث کر علوم اللہ پریقین آ جائے۔علوم انسانیہ کیا ہیں؟

سوئے جاندی، ملک ویل سے ہوں ہوگا۔ یہ علوم انسانیہ ہیں۔ اور علم الی کیاہے؟ جوالقہ نے انسانوں کو آسانی کتابوں کے ذریعہ دیادہ یہ کہ

لمازے كامياني

روزے سے تعویٰ

د عاہے قبولیت

افمال ہے تاثرات

قرإنى سهدو

"إِنْ تَنْصُرُوْ اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ "(٣٦٧)

اگرتم الله کی مدو کرو کے توالتد تمہاری مدو کرے گا۔

علم البي كياب؟

وہ یہ ہے کہ سم عمل ہر برا نتیجہ فطے گااور سم عمل ہے جھا نتیجہ فطے گا۔ توجب علوم المبیہ والی باتوں ہر برہ الم الم مل ہوگا، آ سانوں سے زیم کیوں کے بنانے کے فیصلہ آئیں علمہ والی باتوں ہوں المبیہ کو جھوڑ دیا اور چیزوں کے چکر میں پڑھنے تو جب "آسائی فیصلہ "زیم کیوں کے اجازے کا آئے گا توساری دنیا کی طاقتیں ملکرز ندگی فیس بناسکتیں۔

#### وَرُسُلِم:

# • وَالْيُعِ مِ الْآجِرِ:

آج کے دن کا بھین ول سے نکالا جائے اور آخرت کے دن کا بھین لایا جائے۔ ہم اور آپ جو پہلے کریں وہ یامت کے دن کو سامنے رکھ کرئے ۔

اور آپ جو پہلے کریں وہ یامت کے دن کو سامنے رکھ کر کریں۔ آج کو سامنے رکھ کرئے کریں۔ گی مت کو سامنے رکھیں۔ آگر ہم نے کریں۔ گی مت کو سامنے رکھیں۔ آگر ہم نے کاروبار کے اندرائی تر تبیب رکھی کہ مال توزیادہ طلالیکن الذکا تھم ٹوٹا تو قیامت کے دن انڈ کے سامنے جاتا ہے ۔ گاا درساب دین یا ہے کا۔

"وَكُلُّ انْسَانِ الزَّمْنَاهُ طَائِزَهُ فِي غُنُونِهُ وَنَحْرِجُ لَهُ يَوْمِ الْقِبْمَةِ كِنَاماً لِلْفَاهُ مَنْشُوراً"(ب٥٠)

آدى كا برايا بملاعمل اس ك على كالمر بنايا بواب نور قيامت ك دن وه

اےانہاں! تع ے مامنے آ ہے گا۔

"إلحواً كِتابِك كَفِي بِنَفَيِك الْيَوْمَ عَلَيْك حَسنِياً" الدريش توفود آل يرم سادرا فاصاب لوفود كرسار آج ہمیں جو کرنے وہ قیامت کے دن کو سامنے رکو کر کرنا ہے کہ قیامت میں ہمری سوائی اور ذالت نہ ہو۔ آج کے دن کا یعین آئے۔ ہمری سوائی اور ذالت نہ ہو۔ آج کے دن کا یعین شکلے اور قیامت کے دن کا یعین آئے۔

# • وَالْقُدْرِ خَيْرِ وَقُرْرُ وَمِنَ اللَّهِ مُعَالَى:

انسان کے اوپر تکیف والے حالات، راحت والے حالات ہو ہمی آتے ہیں واللہ کی مرضی پر چلنا کی طرف ہے آتے ہیں۔ نیکن اس کے اندرائی مرضی کو چھوڑ تاوراللہ کی مرضی پر چلنا ہے۔ جو حال تکیف والا یاراحتوں والا ہے، وہ تو ختم ہوگا لیکن اس حال کے اندر جو اچھا عمل یارا عمل کیا ہے وہ یاتی رہے گا۔ اوراس کا اثر قبر میں، حشر میں، جہنم میں پڑے گا۔ اس لئے میرے محترم ووستو اور بزرگو! حالات سے نہ تو گھر استے، اور نہ تراسیت اس لئے میرے محترم ووستو اور بزرگو! حالات سے نہ تو گھر استے، اور نہ تراسیت ایت حالات میں اتران جیس، برے حالات میں گھر الہیں، اگر اجتمے اور برے حالات میں اللہ کے عظم کو پورا کر دیا تو یہ اعمال ہیں ہاتی رہیں کے۔ اور تیا مت کے وال جند کے اندر نے جاکراللہ جوراحتی ویں کے وہ انہیں اعمال پر دیں گے۔ اور یوں کہیں گے:۔ "اِنْهَا تُحْجُرُوْنَ هَا کُنْتُمُ فَعْمَلُوْنَ اللّٰهِ اللّٰ پر دیں گے۔ اور یوں کہیں گی:۔ "اِنْهَا تُحْجُرُوْنَ هَا کُنْتُمُ فَعْمَلُوْنَ اللّٰهِ اللّٰ ہِدیں کے۔ اور یوں کہیں کہیں ہے:۔ جو تم نے عمل کیا تھا، یہ ای کا پر لہ ہے۔ جو تم نے عمل کیا تھا، یہ ای کا پر لہ ہے۔

• وَالْبَحْثِ إِنْدُالْمُوْسَةِ!

اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کا یقین ول سے اندر آجائے۔ یہ سب ایمانیات کی لائن ہے۔ یہ بار بار ہولئے اور سننے سے معبوط ہوگی۔ مبد نبوی کے اندر یا قاعدہ ایمانیات والی لائن چلتی تھی۔ اور خوب اس کے لداکرے ہوتے ہتے۔

#### ایمان کے بڑھنے کا طریقہ!

ایمان کی جو ہاتیں آپ حضرات کے سلمنے عرض کی مکئی اس کے برھنے کا طریقہ متنا میاکہ بار یار مسجدول کے اندر، محرول کے اندر اللہ کا تذکرہ ہو، اس کی

قدر توں، طاقتوں اور خزانوں کا تذکرہ ہو۔ اللہ کی پکر ، اللہ کے قید طائہ جہم ، اللہ کہ مہمان خانہ جنت ، حساب کتاب کے ون قیامت کا پار پار قدا کرہ ہو۔ بختان یادہ قدا کراہ ہو ۔ بختان یادہ قدا کرہ ہو کا تنازیادہ ایمان خانہ جنت ، حساب کتاب کے ون قیامت کا پار پار قدا کرہ ہو۔ بختان وال یہ تو سیر حل ہے، تو یادت والے کیا ہے ۔ جب ہمار کی اور آپ کی عاوت پر جائے ، اس کے اندر اللہ پاک آگے ۔ جب ہمار کی اور آپ کی عاوت پر جائے ، اس کے اندر اللہ پاک آگے ۔ وین کے پاک آگے برحادی اور ہمیں نبیوں کا فم تصیب ہوجائے تو پھر اللہ کے وین کے تافون کی خابر کی ترجیب آگے بیچے ہوتی رہے گی۔ اور اللہ پاک این نظام سے فرور تیں ہے۔ اللہ پاک ایمان کا میں نظام سے ویا تنازیاں دور کریں گے۔ اللہ پاک فیمی نظام سے دین کے پھیلانے کیلئے ہم سب کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جب موت سے دین کے پھیلانے کیلئے ہم سب کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جب موت آگے گی تو قیامت تک بیوک بیار کر مونا ہے ۔

ماکناہے ماک لے افلاک کے سویہ تلے ، مشر تک موتارہ کا خاکے کے سایہ تلے

مونے کی جگہ قبر اور نیش و آرہم کے ساتھ کھانے پینے اور زندگی گزارنے کی جگہ بنت ہدد ین کاکام خوب کرنے کی جگہ بدونینے وانعامات اوشنے کی جگہ آخرت ہدافتہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کیلئے قبول قرما کمی اور اپنی مر منی پر چنے کی توثیق مطافر مائیں۔ (آمن) ،



سالانداجتماع بمويال 1 ادستمبر 1994ء الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره —— سرامًا بعد! —— ·

فَاعُوٰقُ بِاللَّهِ مِنَ القَيْطَانِ الرِجُيُمِ\* بِنَمِ اللَّهِ الرَّحِفْنِ الرَّحِيْمِ\*

مَنَ عَمِلَ صَالِحاً مِنَ ذَكَرِ أَوْأَنْثَى وَهُوَمُوْمِنَ فَلَنْحَبِيَنُهُمْ حَيوةً طَيْبَةً وَلَنْجَزِيْنُهُمْ احْزَهُمْ بِأَحْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ (ب١٤)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى --- وَمَنَ اعْرَضَ عَنْ دَحْرِىٰ فَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَ الْمُعَلَّ وَنَخْفُرُهُ يَوْمِ الْقِبْلُمَةِ اعْمَى قَالَ رَبِ لِمَ حَمْرَتَنِيَّ اعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْراً قَالَ كَذَالِكَ رَبِ لِمَ حَمْرَتَنِيَّ اعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْراً قَالَ كَذَالِكَ النَّهُ مَنْ يَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْراً قَالَ كَذَالِكَ النَّوْمِ نُنْمَى (ب١٦٠)

#### ايران اور اعمال والاراسته:

محترم و وستو اور بزر مولا بمان اور انحال کے بغیر جو آوی چلنا ہے، بخک جاتا ہے۔ اور ایم ن وستو اور بزر مولا بھان اور انحال کے بغیر جو آوی چلنا ہے۔ بخک جاتا ہے۔ اور ایم ن واقعال کے ساتھ جو آوی چلنا ہے وہ بخک نبیس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک انعالیکن ووائی کے باوجو و ایمان اور والحال والے داستہ می درہے ، اور یہ داستہ تی مت تک آئے والے داستہ می درہے ، اور یہ داستہ تی مت تک آئے والے داستہ می ترہے ، اور یہ داستہ تی مت تک آئے والے او گون کو بتاوی ہ

#### 🕻 زندگی کے دوذور:

ایک ذید کی دنیا کی ہے جو موت کے وقت ختم ہوگی۔اور ایک زید کی آخرت کی ہے جو موت کے وقت ختم ہوگی۔اور ایک زید کی آخرت کی ہے جو موت ہے جو مو

اور دوسر اانظام یہ کیا کہ آسان سے وحی مجیمی۔ اللہ کی آسانی وحی نے یہ ہت متانی کہ سر و ہویا مورت، جس نے بھی بھا، عمل کیااس کیلئے دو فائدے ہیں۔

#### • دوفاکدے:

ایک فاکدہ دنیا کے اندر ہے "فلنُخیینُهُمْ حبوٰةً طبِبَةً" کہ اس کی زندگی خوشکوار ہوگی ----!

جاہے دہ تھد مت ہویا تواعم - جاہے بیار ہویا تندرست جاہے اس کے اور تکیفیں ہون یا نعتیں والے اللہ میں اس کے اور تکلیفیں ہون یا نعتیں دولوں صالتوں میں ہیں کی زید کی خوشکوار ہوگی

ووسر افائدہ یہ بتلیاکہ جو عمل یہاں ایمان کی طاقت کے ساتھ کیا ہے ، اس پر آخرت شرایتھے سے اچھا بدلد سر عمت فرمائیں گے۔ "وَلَنَجْزِ يَنْهُمْ بِاحْسَنِ هَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ""

جب الله بدر و کے والے بول مے تواقی شان کے مطابق ویں گے۔ مجموفی ہے۔
محابی وی کی جنس اللہ بدر و کی والے بول مے تواقی شان کے برابر ہوگی اور امیانی کی کوئی حدثیں۔
مجرے محترم ووستو اور بزر کو؛ اس لئے نکان اور امیال صاحہ مرو اور حورت و نون کریں۔ و نیالور آخرت کے اندراس کے یارے میں اللہ پاک نے وحدہ قرمایے۔

## دوطرح کی مزائمیں:

ووسر فی آیت کرید جوش نے پڑھی،اس کے اندراللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آوقی نے اللہ اللہ پاک اندیا کی اندیا کا بھول کی۔اس کے دل کو چین و سکون نہ ہوگا۔ جا ہے اس کے پاس کتنا ہی ہزاہ تھے اور کار ضائد اور جا ہے انتخابی روید اور ووسر می سزامر نے کے بعد والی زندی جی ہوگی فرمایا:۔
"ونخفرہ نیوم القیمة انتخابی "(ب ١٦)
ور قیامت کے دن ہم ان کو اند ماکر کے اندا کی سے۔

# • 'جیسی کرنی ویسی بھرنی''

ربّ ذوالجال كی طرف سے سزایا كروديوں كے گا:-"زَبْ لِمَ حَسُوْنَهِي آهُهِ فَعَلَّ كُنْتُ بَصِيْراً" اسالة ! مجمد كونندها يُون بناديا۔ بن تو آئيمون والا تعاد آلات ك ذرايد بن بہت دوروراز تك و بكما كرتا تعاد توافقه یاكسار شاد فرمائيں گے:-

ر سخد الله افتك المائنا فنسبنتها و كذالك البوم تنسی "(ب1) كر تير برس من مير ق آيتي بيان كي تنبل البين توه فه ال كاخيال نبيل كيادر اس پردهميان نبيل ديا تواب تم بحل تير براو پررهم و كرم كامعالمه نبيل كريں ہے۔ "جيل كرتى ويلى بجر في "فد مانے تو كركے و كھيا! جنت مجل دوز فر مجل، شاف تو مرك و كيم!

توان آینوں کے اندر سد هرے اور گزیے ہو نے انسانوں کی و نیااور آخرت کی دونوں پائٹس ائند نے ہتادیں۔

#### • اوّل ايمان بالغيب كي ضرورت:

مرنے کے بعد انسانوں یہ تعتیں آئیں یا تھیں آئیں اس کو مرنے والا جاتا ہے جو ہو گائے مرنے والا جاتا ہے۔ پہلے ایمان یا تغیب ہو القد اور رسول کی جو ہو گان یا تغیب ہو القد اور رسول کی یا توں پر لیقین ہو۔ اس لئے اللہ پاک نے قرآن کے اندر عظی و لیلیں بھی خوب پیش فرہ میں تاکہ میرے بندے ایمان اور آعال سے محروم ندرہ جائیں اور ان کی جیشہ کی زند کی نہ گیزے۔

میرے محترم دوستواور بزر کواجو مجترب ہوئے لوگ جی ،ان کا بھی آمرام کرن عامیہ کیونکہ یہ نہیں دیکھاجائے گاکہ فلال کون ہے؟ اور کس خاندان سے تعلق رکھ ہے۔ کیونکہ یہ نہیں دیکھاجائے گاکہ فلال کون ہے؟ اور کس خاندان سے تعلق رکھ ہے۔ ہے؟ اور کس خاندان سے تعلق حترام ہے۔ باور کس خانہ کا ہے؟ چو تکہ اس نے کھر پڑھ لیا ہے اس نے دو قابل حترام ہے۔ بال ایکر دو تنہیں ہے۔ اس سے قیمی۔ بال ایکر دو تنہیں ہے توں سے نفر ت ہونی جانے۔ اس سے قیمی۔

ایمان کی وجہ ہے اس کا اگر ام ہو واور گناو کی وجہ ہے اس کے گناوے نفرت وت کہ اس کی ذات ہے۔

### گناهگار کی مثال:

منا ہگار انسان کی مثال ایس ہے گندگی میں است بت بچے۔ ایس بچے کے ماتھ جو تعد مندگی میں است بت بچے۔ ایس بچے کے ماتھ بو تعد مندگی میں ہوتی ہے اس لئے اس کندگی سے مال کو نظرت ب لیکن اس بچے سے مال کو معبت ہد گئد بند اس کی مندگی مال کو معبت ہد گند اس کی مندگی مساف کرتی ہے اس کی مندگی مساف کرتی ہے جمرا سے مینے سے لگائی ہے۔ اس کئے آگر کوئی منا بھار مسلمان طے قاس کے منا بول سے نظرت ہوئی جا ہے اور ایمان کی وجہ سے اس سے محبت ہوئی جا ہے۔

#### • مناہوں سے تزکیہ کی صورت: میں میں میں میں ا

اب كناوساف كيد بو؟

اے اقتصے اور بھنے ماحول کے اندر لائ جائے اور بھا ماحول جماعتوں کے اندر اللہ جائے اور بھا ماحول جماعتوں کے اندر اللہ علیہ معلیہ حوب مات ہے۔ کیونکہ جو جماعتیں کام آرتی ہیں، وہ بھال حول بناتی ہیں۔ جب سنا بھار نظتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم ہے کتنے سد حر جاتے ہیں۔ ایسے واقعات اس وور میں بھی ہیں۔

## اصلاحی کوششیں رائیگاں نہیں جاتیں:

آثر دسول الله علی اور محابہ کازمانہ تمہارے سامنے چیش کیا جائے تو ذہوں ہیں ہے۔ یہ آتا ہوگا کہ وہ تو ہزاا جی دور تھا۔ اس وقت مجڑے ہوئے لوگ جلدی سے در ست ہو جاتے تھے۔ آخ ہملا کہاں سدھرتے ہیں؟

# • اکرام کی ترغیب:

اس موی سدهار کیلئے ہمیں کیا کری پڑے گا ----؟

اس تسلیے جوا میان والے میں ، ان کوجوز تا اور ان کا اگر ام کر تا ہے۔ جیسے حمزت ابوذر خفاری بہت دور سے تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجبہ سے کوئی رشتہ واری نبیس تھی لیکن حضرت ملی د منی اللہ عند نے ان کو کھلایا، پلایا۔ سی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھا کہ معشرت بلال پر بہت ظلم ہور ہاہے تو منہوں نے ان کو تحرید الور آزاد کر دیا۔

# کی آیات قرآنی تین مضامین بهشمل:

مب سے پہلے رسول کر ہم علی کے نے کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ کی و عوت پر کھڑا کر دیا۔ جب کلمہ کی و عوت و می جائے تی اور پر بیٹانیاں آئیں تو قر آن پاک سے اند د مکہ معظمہ میں تین باتنی از می:-

1 - الله پاک نے نہوں کے پیچلے تھے سات کہ نہوں نے کیسی تکیفیں افعائیں، اور پھر
آخریمی الله کی نہیں مرد کیسی آئی۔ بیکے اور پھڑے ہوئے لوگ خوب اعجل کو در بہتے
ان پر اللہ پاک کی کیسی پھڑ آئی تاکہ اے وکھ کر موجودوز انے کے لوگ اپنی قلز کریں۔
2 - مر نے کے بعد قیامت کی لمہی زندگی جو آئے والی ہے ۔ اس کو خوب
بیان فرمایا۔ جنت کو بیان فرمایا۔ دوز خ کو بیان فرمایا۔ قیامت کا دن کتا بھار کی ہے۔ کن
اوگوں کیلئے آسان ہوگا اور کن لوگوں کیلئے وہ دن بھاری ہوگا۔ اس کو بہت تنعیل سے
بیان فرمایا۔

2:- الله إكسف عيان فرما ياكدوه يعنى الله باك تود كما لك نبيس ويتلد
 "لا تُلَاكُمُ الْابْصَارُ وَهُوْيُلُوكُ الْاَبْصَارُ وَهُوْيُلُوكُ الْاَبْصَارُ وَهُوَاللَّطِيْفُ الْعُطِيْفُ الْعُجِينِرُ" (ب٧)

یہ آئھیں اس د نیاص اللہ پاک کو جیس د کھے سکتیں۔ اور دوب کو د کھتا ہے۔ اور جیب اللہ پاک د کھائی نہیں دیتے تو ال کی معرفت کیے ہو --- ؟ تو اللہ تعالی نے قرہ یا:-

"قَدْجَآءَ كُمْ بَصَا لُرْ مِنْ رُبِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرْ فَلَنْفُهِ وَمَنْ عَمِي

فَعَلَيْهَا "(ب٧)

الله تعالى في فرملاك تمهار بياس نشانيان آئيس كى اب جواس كوممرى نكاوسے و كي كا تو اس كا كا مرى نكاوس كا كا مركا و كيم كا تو اس كا كام بن مائے كا اور جو اند مد بنے كا اس كا كام قبيل ہے گا۔ الك وہ برباد ہو مائے گا۔

## الله كي قدرت وخزان كاعلم كيع؟

محترم دو ستواور بزر کو! ----الله پاک نے بتایا کہ میں تو تم کو د کھائی قبیں دیا۔ لیکن اپی نشانیاں تم کو و کھاؤں گا۔ اس وجہ ہے قرآن پاک کے اندر کی آیوں میں زیادہ ترا پی نشانیوں کاذکر فرمایا ہے۔

ز مین ، جاند ، ستارے ، بوائی ، سمندر کی محیلیاں ، ای طرح شبد کی تکمی ان چیزوں کا اللہ نے خوب تذکرہ فرمایا۔ اور سمجمایا کہ:-

مير ي نشانيوں كو،

ميرى قدرت كو، ---اور مير \_ خزانول كو پيچانو!!

توایک طرف کلد کی و عوت دی مخداورجب کلد کی د حوت قبول کرنے کے بعد ان پر تکیفیں آئیں تو قرآن نازل ہوا۔ لینی د حوت کے بعد مکد کرمہ کے اندر دو طرح کی اجمی ویش آئیں۔ بعض او کوں نے ہات کو اناور بعض او کوں نے قبول نیس کیا۔

# حضرت طفیل ابن عمردوی کا قبول اسلام:

حضرت طفیل این مرددوی قبیله بنودوس کے تصدیب برے شاعر اور خطیب تصد مکہ کرمہ کے اندر تشریف لائے وہال کفار نے ہوں کہا کہ دیکھو!ان کی حضرت مصطفی منطق میں اندر تشریف لائے وہند سنادان کی بات میں اثر بہت ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہر کمر کے اندر دوجھے ہو گے جیں۔ بعض اندان والے اور بعض فیر ایمان

والے۔ تو تمہارے بھی قبیلے کے دوجھے ہوجائیں کے۔ بیان لوگوں نے اس لئے کہا کہ قبیلہ دوس میں بدااتھ و تقلہ

سکن دوستو! باطل پر متحد رہاا جہا نہیں ہے۔ اثر پوری بہتی ہے طے کرلے کہ میں ڈاکہ ڈالتا ہے لیکن اس کے اندر پانچ، سات لوٹ کفرے ہو کر کہیں کہ قبیل ایس کے اندر پانچ، سات لوٹ کفرے ہو کر کہیں کہ قبیل ایس کے اندر پانچ، سات لوٹ کفرے ہو کر کہیں کہ قبیل انہا ہے۔ درنہ سب کے سب قیامت کے دن جہنم کے اندر جا کمیں میں اندر جا کمیں میں ہوں ہے۔

توجب ان او کوں نے کہا کہ ان کی ہات کے اندر بہت اثر ہے۔ ہر کھر کے اندر دو صلح کے اندر دو صلح کے اندر دو کی مسلم کے اوک ہوگئے ہیں تو حضرت طفیل بن حمر دوئ نے اپنے کالوں کے اندر روئی ذان بی۔ تاکہ نبی یاک مطابقہ کی کوئی ہات بن بی نہ سکیں۔ جو متاثر کر دے۔

### • اكرام بحى مشقت بهى:

میرے محترم دوستو و بزر کو ایس بے عرض کرر باتھا کہ بہت ہے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مان لیادر رسول کر یم علیقہ کا کرام کیا۔ اور بہت سے مجڑے ہوئے لوگوں فیار دھازشر وں کر دی۔ رسول کر یم علیقہ ایک ایک کو سمجاتے تھے۔

ونی آپ کے چرے پر تھوک ویا۔

كوكى أب كے اوپر و حول دالا۔

كولى آب كرائة عن كالله جهاتا

کوئی نمازی حالت میں آپ کے بویر او جمری ڈاٹا۔

توآپ علی پردونول طرن کے حالات آرہے تھے۔

• تکلیف پر تھبر اتا نہیں، آرام پراٹراتا نہیں:

اُگر تنگیف سے تو آدمی تمبرائے نہیں۔ اور اُگر آرہم و نعت میسر ہو تو آدمی ازائے نہیں۔اس کیلئے اللہ کاو حیال رہنا ج ہے اور اللہ کاو حیان حاصل کرنے کیلئے۔

الغذكاذ كرب

قرآن کی علاوت ہے۔

دی کمی انگناہے۔

چنانج سواب کرام رضوان علیم اجمعین کمد کے اندران چیزوں کے اندراک محے۔

• آب بورى د نياكيليخ رحمت:

آپ ملی قبیلہ تا ایک ال نے والے ، کلمہ پر صنے والے الگ الگ قبیلہ تعلق رکھنے والے تھے۔ او بی قبیلہ بی تمیم کا ، کوئی قبیلہ اصل کا ، کوئی عبد طمس کا ، توان کے اندر اجتماعیت عدا الرف تبیلہ ، تی کر یم ملی فی قبیلہ اصل کا ، کوئی عبد طمس کا ، توان کے اندر اجتماعیت عدا کرنے تبیلہ ، تی کر یم ملی فی نے ایک و مرسے کو آئر ام کرنے کی تر غیب دی۔ میرے محرم بزر کو ارسول کر یم ملی کا ایک خاندان یا ایک محراف کیلئے تشریف میں میں کر تشریف لائے۔ محراف کیلئے تشریف

• دعوت کانی طریقه:

تحظے ہوئے لوگوں کو ذرائے تیلئے اور سد هرے ہوئے لوگوں کو خوشخبری دینے تیلئے آپ تشریف لائے۔

جو مغضوب علیم اور منالین والے راستا پر چنے والے تھے، ان کو تورسول کریم مطافعہ ڈرائے تھے۔ اور سید ھے راستا پر چینے والوں کو خوشخری ویتے تھے۔

پوری انسانیت کی فکر ضروری:

میرے محترم بزر کو اور دوستو --! جب آپ بوری د نیاکیلئے تشریف الائے تو جس نے آپ کا کلمہ پڑھا،وہ بھی بوری دنیا کی فکر کرے گا۔

ا پی تمر کرے گا۔

مكر والول كي قمر كرس كا\_

ف تدان والول كي فكر كرے كا۔

قوم کی فکر کرے گا۔

مع ری؛ نسانیت کی فکر کرے گا۔

يبل مك ك قيامت تك آف واسال ساد النانول كي فمركز عاد

### • وعوت كأكام، بركلمه يزهن والے كيلي ضرورى:

> ای خرج کشد تهار ک و تعالی نے ایک مبکد اور فرمایا کہ:-او اکفیز عینیوفک الافخرینین" (الآیہ یہ سب ۱۹) اوراسینے قرابت وار خاندان والوں کو ڈراؤ۔

یبای خطاب تورمول الله عظی کوت لیکن جو خطاب رسول عظی کو بوگاوه بوری امت کیلئے بوگار اگروہ خصوصیت کے ساتھ آپ کیلئے نہ دوراس کے کہ نفد نے حضور علی کے بوگار اگروہ خصوصیت کے ساتھ آپ کیلئے نہ دوراس کے کہ نفد نے حضور علی کے بارے میں دویا تھی ہتا تھی ——ایک توبی کہ تم رسول الله علی کی اتبال کرو:۔ ایک توبی کی اتبال کرو:۔ ایک توبی کی ایسان کرون سال کا کہ توبی کی اتبال کرون سال کا کہ توبی کی اتبال کرون سال کا کہ توبی کی اتبال کرون سال کا کہ توبی کے بارے میں دویا تھی کہ اتبال کرون سال کا کہ توبی کی اتبال کرون سال کی کو بات کی توبی کی کھی کے بارک کے بارک کے بارک کی دوبات کی دو

بوردومری بات بیرک رسول الله عظیمه کی اطاعت کرو:-"وَأَصِلْیَعُوا الزَّسُولَ"(ب٥)

#### اتباع اور اطاعت میں فرق:

ا تہا گاور اطاعت میں فرق ہے۔ ا تہا کے معنی جو کریں وہ کرو۔ اور اطاعت کے معنی جو کریں وہ کرو۔ اور اطاعت کے معنی جو کہیں وہ کرو۔ تو یہ دو آیٹی اور اس کے نلاوہ بہت کی آیٹی ہیں جس کے اندر یہ تایا گیا کہ رسول اللہ علی جو کریں کے دوہ ہم کریں گے ، اور جو ہم ہے کہیں گے ، وہ ہم کریں گے ، اور جو ہم ہے کہیں گے ، وہ ہم کریں گے ، وہ ہم کریں گے ۔ وہ ہم کریں گے ۔ وہ ہم کریں گے۔

اس کے جو خطاب رسول انفد ملک کو ہوگا، وہ خطاب ہوری است کیلئے ہوگا۔

برطیک آپ کے ساتھ خاص نہو۔

• ني كيليخ بعض خصوصي احكام:

بعض مرجہ خطاب رسول اللہ علی کو خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جار مرتوں سے زیادہ شادیاں کرنا آپ علیہ کیلئے خاص تھا۔

"خَالِصَةُ لُك مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ"(ب٢٢)

افذ پاک نے فرالی کے سارے انجان والوں کیلئے نہیں ہے بلکہ صرف آپ کیلئے ہے۔
پنانچہ آپ میں کی نے اپنی عمر کا کہیں سال کا حصد صرف ایک بعدہ فورت دخترت فد عمید الکبری کے ساتھ کر ارل اس کے بعد جب مدید منورہ تشریف لے سے تو بہت عمر صد تک چار ازوائ مطہرات رہیں پھر اخیر میں نو تک پہنی حمیر سے تاکہ تو بہت عمر صد تک چار ازوائ مطہرات رہیں پھر اخیر میں نو تک پہنی حمیر سے تاکہ تیما متر متا تھ کیا تیما تاکہ کیا ہے۔ یہ والوں کو معلوم ہوجائے کہ بیوی کیسی ہو، اور اس کے ساتھ کیا یہ تاکہ کیا گرناچاہے۔ یہ بات بوری امت کو معلوم ہوجائے۔

### وعوت كاكام عورتول كيليح بمى ضرورى:

و عوت كاكام مرداور عورت سب كيك الله يل جال وعم توال أمرورى بتات بير. "والمؤمنون والمؤونات بغضهم أولياً بغض بأمرون بالمؤون بالمغرّوب وينهون عن الفذكر وويديفون الصّلوة ويؤورون الله ورسونة أولئك سَيْر حَمْهُمُ الله إنْ الله عَزيزٌ حَمْهُمُ الله الله الله عَريدُ الله عَريدُ الله عَريدُ الله عَريدُ الله عَريدُ الله الله عَريدُ الله عَريدُ الله عَريدُ الله عَريدُ الله عَريدُ الله عَريدُ الله الله عَريدُ الله الله عَريدُ الله الله عَريدُ اللهُ الله الله عَريدُ الله عَريدُ الله الله الله عَريدُ اللهُ ال

مسلمان مروادد مسلمان عور تیل ایک ووسرے کے ساتھی ہیں، یہ بھلی ایک ووسرے کے ساتھی ہیں، یہ بھلی ایک مسلمان مردی اور نماز قائم کریں، زکوۃ اواکریں، التداور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ان پر التدر ہم کرے گا۔ ب التداور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ان پر التدر ہم کرے گا۔ ب میک افد زیروست ہیں، مکت والے ہیں۔

#### • عورت كي جارنسيتين:

ايك مردك إلى مام طورت جارتهم كي عورتي بوتي بين:-

ئىكى طرف السال، -----

ایک طرف ہوتی ----

ایک فرف بهن، ----

ایک فرف زنیال،----

ای طرح مور تول کے جارول طرف تقریباً جارتھ کے مرو ہوتے ہیں:-

ايد فرفإب ---

ایک طرف ثوبر ----

ا کی طرف بیٹ ----

ايک طرف بعائی ----

تو پر قتم کے مردوں کے بیج بھل ایک مورت، اور پر قتم کی عور توں کے بیج بس ایک مرد، جواید وسرے کے ساتھی ہیں۔ اور ان معوں کو کیا کرتاہے؟

"يَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوكِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ (الخ)"

ا: ایک دوسرے کو بھی ہاتیں بتا کیں۔

2- ایک دوسر نے کو یری باتوں سے رو کیس۔

3:- غازة غم كرير\_

4:- ز کوچاواکری (لعنی حقوق کی اوائیگی)

5:- الله اوراس كرين كاطأعت كرين -

### الله كى رحمت سے مايوس تهيں ہو تاہے:

الله كى رحمت ہے ماج مى خيس ہوتا ہے۔ الله پاك اندان والوں كو جہنم كے اندر جہنم كے اندر جہنم كے اندر جہنم كے اندر الله كو الله كا كے بيار كے برابر بہنے كے اندروافل ہو جو أر اور الك و يہر كے برابر بحل جس كے اندرا بان ہے وال كو نكال لاؤ، يہ اسے نكال لائيں ہے۔ چر كہا جائے كا كہ جس كے اندرا برابرا بيان ہو واسے نكال لاؤ ،

الله برامبریان ہے۔ ہم لوگ خطیال کرتے ہیں، آئر وہ کرنے ہے آ جائے توونیا کے اندر کوئی نی نہیں سکتا۔ لیکن آئر اللہ کے رحم، کرم، فطل اور مبریانی کی کوئی ناقدری کرے، تونا قدری کی کر بھی اللہ کے یاس بہت ہے۔

دومتم کے انسان:
 "اہا شاہراً قالما کفیراً"

وو منم کے انسان ہیں:۔

ا یک توشکر گزار اور دومرے ناشکرے۔

"مَايَفُعَلُ اللَّهُ بِعَدَّابِكُمْ إِنْ شَكْرَتُمْ وَامْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيْماً"(ب٥)

حمين خداعد الدوب كركياكر على؟ أكرتم الله كاشكراد اكروالله يرايان الاوران المروالله يرايان الاوران من الدوال الم

## الله ایمان والول کی ہر جگہ مدو کر تاہے:

محترم بزر کو اور دو ستو! القدیاک اگر رحم کرنے پر آجائے تو و نیایش بھی کرے گا اور آخرین مِس مجمی ----

ہے سکان میں کرے گااور کیے مکان میں بھی۔

عظمد سی میں کرے گااور تواگری بی بھی۔ بہاری میں کرے گااور تندر سی میں بھی۔ تکلیفوں میں کرے گااور انوتوں میں بھی۔ تیر میں کرے گااور حشر میں بھی۔ تیر میں کرے گااور حشر میں بھی۔

جی کے جہم کے اندر ہوکر ایمان والوں کو جہنیوں کو نکالتا پڑا تو جہم کے اندر بھی کرے گار جندی کرے گار جندی کرے گار جندی کے اور سے اور سے ایمان والے جب گزریں کے تو جہم کے گار جندی سے تو میر سے اور سے گزر جار کہیں تو جھے شندانہ کردے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی ہر جگہ مدد کرے گار

"إنَّ اللَّهُ عزِيْرٌ حَكِيْمٌ"

الله تعالی ما کم بھی ہے۔ ملیم بھی ہے۔ اس کا ہر کام مکت سے بھر ابواہ۔

#### • د عوت من عور تول کی معاونت کافائده:

میرے محترم بزر کو اور وہ ستوا کھر کھر اس لئے تعلیم کی تر تیب بناتا چاہتے تاکہ مور تول اور بچل کا فہن ہے۔ بعض عور تیل، مردول سے زیاوہ کام کرنے وئل بن ماقی تیل، مردول سے زیاوہ کام کرنے وئل بن ماقی تیل، بعض عور تول سے ول کے اندروین کا بزاور و بوتا ہے۔ جن کی وجہ سے مراد و بنداری پر آ جاتے ہیں۔ آگر مرو تموزی قربانی پر تھا، تو عور تول نے است زیادہ تربانی پر کھڑا کرویا۔

اس لئے و عوت کے کام کے تعلق ہے ، آومی اپنی فکر کرے اپنی خروالوں کی فکر کرے۔ اپنی قوم کی فکر کرے۔ فکر کرے۔ اپنی قوم کی فکر کرے۔ بوری نما نیت کی فکر کرے۔ بوری نما نیت کی فکر کرے۔

#### و عوت بہارومحبت سے:

تفردالول کو کید کر گھر پی سب سے زودہ تماز کا ابتمام کر آیا ہے ہے۔ "وَاَهُوْ اَحَلَاكَ بِالصَّلُواةِ وَاصْعَلْبِوْ عَلَيْها" (پ١٦) اَسِيَّةُ هُو دِالوں كو تمازك تا كيد كرواور نود ہى پر حوس-!

سارا بین سطے کر لے کہ ساری زندگی نماز قبیس چھوڑتی ہے۔ اور کھر والوں کو نماز پڑھان ہے کر جرائی جھڑ اکر کے نبیس پیار و محبت کے ان لوگوں کو نماز پر انا جاہئے۔ اگر کوئی خط کام دورہ ہے تواس کی سمج کرنا ہے واسے طریقے پر کہ کوئی جھٹزانہ دو۔

اس کنے کہ جھٹز اہو گیا تو بعض مرجہ اس طرن سے ایک حق بورا کیا جاتا ہے تو بندرہ حقوق نوٹ جاتے ہیں۔

#### منگرات سے بیزاری مجی ضروری:

ہم یہ قبیں کہتے کہ کوئی شاط کام ہور ہا ہو قواس نے ہوئے دو۔ بلکہ آگر شاط کام ہور باہے اور اس کو ہونے ویا گیا باوجود کید اس کی صلاحیت آپ کے اندر ہے کہ نہ ہونے ویں تواس کاویال بہت زیادہ ہے۔

"وَاتَّهُوا فِتُنَهُ لَاتُصِفْبِنُ الّْذِينَ طَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّهُ وَالْمُوآ انَّ الله حَدِيَد الْعِقَابِ" (ب٥)

اس و بال سے ڈرواور بچے جو مسرف فلط کام کرنے والوں پر بی نہیں آئے گا۔ جان لو! کثیر سخت کیڑنے والے تیں۔

جوب لجوی اور کے طور پر فاموش رہا تاکہ لوگ میرے ساتھ جزتے ہلے وائیں اور اس کو نعیک نیس کیا۔ ہاوجو کیہ اس کے اندر بغیر فتنہ کے نعیک کرنے کی صلاحیت تھی۔ توبہ بھی دہاں ہے میں نی سے میں ان سے اس لئے اگر کمیں فاط کام ہورہاہے ہو تواس کو سے کرنے کرنے کی ساتھ اس کے اس کے اگر کمیں فاط کام ہورہاہے ہو تواس کو سے کرنے کرنے ہے۔ "وَلَالْعَاوَنُو عَلَى الْإِلَهِ وَالْعُدُوانِ" (٦) عُناه اور سريش كے كامول پر معاون مت بنو۔

### • منتج سبين:

جن بات کروی ہوتی ہے۔ جب اس کے اوپر اخلاق کی جا شن لگاؤ کے تواللہ کی است سے امید ہے کہ وہ تعبارا اس تھی کروی بول کو نگل لے گا۔ دیجو کفار مد ہیر و سال مسلمانوں کو خوب ستاتے دہے۔ اس کے بعد بھرت کری مسلمان مدینہ جلے گئے۔ وہاں بھی پائی مال تک مقابلہ رہا۔ لیکن اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ آئی۔ چنا نچ بہب چھنے سائی عمرو کرنے سلطے ایمان والے ڈیڑھ ہزار کی تعداد ہیں حضور شخطے کے ساتھ جے توان بھتے ہوئے لوگوں نے متنام حدیبہ جس روک دیا کہ تم کو عمرہ کرنے میں دی ہے۔ آپ مقطے نے ارش و قربایا کہ ہم لا کی کرنے نہیں ہے جس ہوگا کہ تا ہوئے ایمان والے فربایا کہ ہم لا کی کرنے نہیں ہے جس ہوگا کو عمرہ کرنے وہاں جا کہ ہم لا کی کرنے نہیں ہے جس ہوگا ہی ان وہوں کہ ہم تو ایک ہم کو کرنے اللہ شریف کا طواف کریں گے۔ گھر بھی ان وہوں کے دیک ان وہوں کے دیک کرنے کہ کھر بھی ان وہوں کے دیک دیا کہ دیک کا دوگا۔

حطرت عمان فی کو انہیں سمجھانے کیلئے بھیجا کیا۔ ان کے واپس آنے میں و رہے ہو گئی۔ اور یہاں مسلمانوں میں خبر نلط مشہور ہو گئی کہ حضرت عمان فی شہید کرو نے مسئلہ تو سی بہ کرام رضوان اللہ جیم اجھین نے ایک ور خت کے بیچ حضرت رسول اللہ علی کے باتھوں پر بیعت کرنی کہ حضرت! آپ ہمیں موت پر بیعت کرلیں۔

کفار کمد پہلے ہی اللہ کی مدود کھے بھے جھے۔ جب ایمان والوں نے بیعت آرلی ہووہ عمر اسلے مرف والوں نے بیعت آرلی ہو وہ عمر اسلے مرف کی چیکش کی۔ محاب نے جمبر اسلے مرف کی چیکش کی۔ محاب نے جب البیس و کھا کہ یہ تحبر اسے ہوئے جیں اور ہماری طاقت تسلیم کر دہ جی ہو آم ان سے ذراؤٹ کر صلح مرید ایک ہمی منوائیں۔

#### 🛭 وعوت کے حدود:

جه رااور آپ کا جذب عام طور سے کھاٹا اور کماٹا ہے۔ میکن اللہ پاک کا تھم کیا سے ---- ؟ ----- و عوت ----- ! کتنی و عوت ---- !

ا في قمر بهوا

اہے قوم کی تخر ہو!

اطراف كي فكرجو!

بہتی کی قمر ہوا

بورى نسانيت كافكر موا

کیو تک رسون اللہ علی ہورے گئے نمونہ جیں۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:-

ا:- "وَمَا آرْسَلْناكِ اللّارْحَمَةُ لَلْعَلْمِينَ "(ب١٧))

بم نے جب کو بوری و نیا کیسے رحمت بن کر بھیجا ہے۔

2:- "وَمَا ٓ اَرْسَلْنَكَ الْاَكَافُةُ لِلنَّاسِ بِشِيْراً وِّنَذِيْرا" (٣٢٧)

فيس بعيجابم في تب كو تمرس رسان أول كوخو شخرى مناف اور دراف كيسك

3:- "قُلْ يَانِّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُولُ اللَّهِ النِّكُمْ جَمِيْعاً "(ب٩)

سي كبدد يجيئ كداس لوكوايس تمسب كى طرف رسول بناكر بيجا بيابول-

تواللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت سیلے بھیجا ہے ،اس کے رسول اللہ سیالیہ کو جو تم تھا ،جو قطری تھا، وہ پوری انسانیت کیلئے اور امت کے دل کے اندر بھی بوری انسانیت کی کی قطر ذالی ، بی قمر ہو اور بوری انسانیت کی قلر ہو تو بوری انسانیت سدھار کے رائے یہ آئے گے۔اللہ تبارک و تعالیٰ ارش و قرماتے ہیں۔

الفلاكان لكم في رَسُول الله أَسَوة حَسَنَة الرام) رسول الله عَلَيْهِ مَن الدر تبارت لئة بهترين الوزيد

محترم دوستوا بب رسول الله ملطنة كى ففر يورى النائية كيل اور قيامت تك كے زمانہ كيلئے ہور قيامت تك كے زمانہ كيلئے بور

# توجہ کے لائق بات:

ہر یانانیت کی قرے کیامعن ----

اس کا مطلب ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا، اس کے اندر ووپ کر ندگی فور أاور عملاً
آ جائے۔ اس کی فوائی زندگی کا نظام سیح تر تیب پر ہو۔ ایسانہ ہو کہ بات بھی نحیک کر تا
ہے۔ عمل بھی نحیک کر تا ہے، لیکن خدا نخواستہ دل کے اندر یہ بات آئی کہ جس ور نظل بر ہوں۔ یہ ایسانہ تا تی کہ جس ور نظل بر ہوں۔ جس ایجھے عمل والا ہوں تو خدا حفاظت فرہ نے۔ یہ بول جانو کر دینے والا ہے۔
یہ بات توجہ کے لائن ہے۔ آدی کے دل جس شیطان یہ بات عیدا کر تا ہے۔

ایک آدمی پہلے ڈاکہ ڈالا کر تا تھا۔ اب وائی بن میااللہ کے فعنل و کرم ہے ، تو اس کے ذہن کے دندر شیطان ڈائٹ ہے کہ دیکھو میں تو ڈاکو تھا، ب کیسا میما بن میا۔ پیکک ڈاکہ ڈاکہ ڈاکٹ کے مقابلہ میں اس نے اچھاکام کیا۔

> د موت کاکام کرتاہے۔ روزور کمتاہے۔

ج کر تا ہے۔

سیکن ول کے اندر جب میر ہات آئی کہ میں تو ڈاکو تھا۔ و نیادار تھا۔ اور اب کیہا اجھا بن کیا، تو یہ تکبر ہو کیا، اور جب تکبر آئیا تواجھا بن کر نبھی برباد ہوگا۔

# • صلح عديد في عوت كاميدان فراجم كيا:

بہر کیف میں کہدر ہاتھا کہ صدیبے کی صلح ہو لی اور دب کر ہوئی۔ جو سی کے مطلع نبیں اتری۔ تحراس کا فائدہ کیا ہوا ---- ؟

جنے بیکے ہوئے لوگ تھے، ان کے ساتھ ہاہم میل جول شروع ہو کیا۔ ملاقاتی ہوئے کیے ہوئے لوگ سے انہوں کے ساتھ ہاہم میل جول شروع کا بھان کتا منہوط ہوئے کییں۔ ملاق توں میں انہوں نے دیکھا کہ ان انھان والوں کا بھان کتا منہوط ہے۔ ان کی عبد تی کیسی جانم ارجیں۔ ان لوگوں کا معاشر ور بان سبن کتاولوں کو کھنچنے والا ہے، ان کی عبد تیں دین کتنے صاف جیں۔ سی کو یہ لوگ و حوک نہیں ویت معیاد کتنا بلند ہے۔ جب یہ سب باتیں انہوں نے دیکھیں تو انوس ہو کے اور مانوس نے دیکھیں تو انوس ہو کے اور مانوس کے دیکھیں تو انوس ہو کے اور مانوس کے دیکھیں تو انوس ہو کے اور مانوس کے دیکھیں تو انوس ہو کے اور مانوس کی طرف آئے گے۔

لیکن بعض ضدی اور بہت دھر می والے ہوتے ہیں، انہوں نے وو سال کے اندر یہ معلی توڑ دی۔ چنا نچہ جب نبی کر می مطابق مدینہ منورہ سے مکہ تحرمہ کی طرف چلے تو اب اس وقت تک دس بزار صحابہ کرام کا مجمع آپ میں تھے کے ساتھ تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو طاقت دی۔ اور طاقت کے یا وجود انہوں نے دب کر صلح کرلی۔ اور نری برتی تو کفار کی سمجھ میں ہمیاکہ یا وجود طات کے یہ لوگ دب کر صلح کرد ہے جیں۔ یہ خوشامدی لوگ نیس جیں۔ یہ جے یا اظاتی لوگ جیں۔ پنانچہ کامہ میں کہ فتح ہوا تو صلح حد یہ ہے کے بعد سے اب تک صرف دو سال کے اندر یہ ایمان والے دس بزار کی تعداد میں ہو صحے۔

# وعوت کا نیج اور طریقه:

آپ علی اور تمام می بہ کرام کا وحت کے کام کا نی اور طریقہ کیا تھا؟ کہ جس کو جمیں ہی افتیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جس نے کلہ پڑھادہ کلہ کی وعوت و سد میں بھی افتیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جس نے کلہ پڑھادہ کلہ کی وعوت و سد دوسری ہات میں کہ تعلیم کا طلیقہ ہو، تبسری ہات اللہ باک کا ذکر ہو۔ قرآن ہاک کی حاویت اللہ باک کا ذکر ہو۔ قرآن ہاک کی حاویت اور دعاکا ما کھاڑ ہادہ دور جو تھی ہات اللہ دوسرے کا کرام کیا ہے ہے۔

# نمازداعی کیلئے خزانوں کی نجی ہے!

اب بھے جو کہن ہے دورید کہ کام عالی ہے نہ پر کرنے کا ہم جگہ جماعت کو ہمجن اب ہے۔ اور آ مدنی کا نظام میں کوئی ذراجہ نہیں ہے ، دو گھند د عوت دور دو گھند ذکر کرو، دو گھند تعلیم کرو، لیکن جیب میں ایک چید ہمی نہیں آتا۔ الٹا اکرام کی تعلیم و سلتین پر عمل کرو توجیب سے نظے گائ ۔ توجس کام سے اندر ظاہر میں آمدنی نہو، اس کام میں خرجی کر جود توود کام ہو رک د نیا کے اندر کیے جلے گا؟

اس کیلئے اللہ پاک نے رسول کریم منطقہ کو آسان پر بابی اور اپنے فزانے و کھائے۔ اور وہ کئی نمازے اللہ بازی کی کمائے۔ اور وہ کئی کمی نمازے اور اللہ فرانوں کی کئی وے دی --- اور وہ کئی کمی نمازے --!
دوسرے جتنے احکام وا ممال جی دوہ توزین پر اترے لیکن نماز والا تھم وینے کیلئے آسان پر بلانی کمیا۔ آپ مقطعہ سے نماز کا تحقہ لیکر تھر بیف لائے۔ جب سب محابہ کرام

خوش ہو گئے کہ ہمیں تو سارے خزانوں کی تنجی مل گئے۔ اب جہاں بھی ہم کو ضرورت یزے کی منماز پڑھ کرانڈ سے مدوما تنمیں کے۔

#### جماعت بناناضروری:

محترم دوستواجو ہاتی میں نے آپ معرات سے عرض کیں،ان کو رسول کر یہ منطقہ نے کہ کا ندر شروع فر ملا توافراو تیار ہوئے، لیکن آپ منطقہ واجے تھے کر ایک جمع تیار ہو کے اندر شروع فر ملا توافراو تیار ہوئے۔ لیک جمع تیار ہور کیو کد فضا جمع سے بنے کی دای گئے آپ منطقہ منی کے اندر ایک کے آپ منطقہ منی کے اندر ایک کے آپ منطقہ منی کے اندر ایک کے یاس واتے تھے۔

معلوم ہواک اکیے اکنے کام نہ کری، بلکہ ما تھی بنائیں۔ دھرت موئی علیہ اسلام کے "حوارفین"

اسلام کے پارہ "نتہاہ" (ساتھ) تھے۔ دھرت مینی علیہ السلام کے "حوارفین"

(ساتھی) تھے۔ نی کریم مناف نے بھی اپنے ساتھی بنائے تھے۔ معاب نے بھی اپنے ساتھی بنائے تھے۔ معاب نے بھی اپنے نہ ساتھی بنائے تھے۔ اس لئے بھنا بھی و نیا کے اندرو فوت کاکام بورہاہ مرف کیا نے اندرو فوت کاکام بورہاہ مرف کیا نے اندرو فوت کاکام بورہاہ مرف کیا دیا ہے اور اگر ساتھی نہیں بنایا بلکہ اکبلا کرتا ہے تو ایک آوراکر ساتھی نہیں بنایا بلکہ اکبلا کرتا ہے تو ایک آوراکر ساتھی نہیں بنایا بلکہ اکبلا کرتا ہے تو ایک آوی آور کی ایک آکیا کہ ایک آکہ اللے اکبلا کرتا ہے تو ایک آوراکر ساتھی نہیں بنایا بلکہ اکبلا کرتا ہے تو ایک آور کی ایک آئیلا کرتا ہے تو

### شیطان کاد حوکه:

بڑے معرت کی کا کی خلوظ می نے پڑھا تو میں جیرت میں پڑ کیاار شاد فرمایا کہ:"آدی خوب کام کرے، اور اپنے آپ کو تعکادے لیکن دوسرے کام
کرنے والے آدی نہ بنائے تو یہ اس کیلئے شیطان کاد حوکہ ہے"
اس لئے خود بھی لگا تارہے، اور دو سرول کو مجی لگائے۔ یہ ہرنی نے کیا، اور نی کریم سیکھی نے بھی کیا۔

### وعوت من اجتماعیت کی اہمیت:

ہورے کام کرنے واول اوا ہا نجو "بن کر شیس مر ناہید" و نجو " بیٹنے کے کیا معنی؟ "فلار، آو می مر کیا تو کام بند ہو گیا ---"

" ''فلال آوٹی اس ما قدیت سفر کرئے چلا کیا تو ملاقہ کا کام بند ہو کیا ۔۔۔'' سنیس۔۔۔''ایئے اتھاز ہے کام کیا جائے کہ دوسرے کام کرئے والے بنیں۔

جس قدر کام کرے والے آگے ہو ہے آگے ہو ہے آگے توانش وائٹ وائٹ والوں کو اتناہی زیادہ کام کرنے کا تج یہ ہوگا۔

د سول کریم میکینے کا ساتھ کمی نے نیس ویا۔ انسازید یہ ساتھ ویا۔ انساز د شوان اللہ عیم اجھین آپ کو مدید منورو نے کئے۔ بیال پر جو کام افر وی طور پر بور افغان برہا عت بور ہاتھ اب وواج کی طور پر بور نے لگا۔ تعلیم کا ماقہ اجہا کی طور پر بور نے لگا نماز جماعت کے ساتھ ہونے ٹی۔ ایک ووس سے سے بھررو ن کہ تا یہ اجہا کی طور پر بور نکا۔ اور ایک بری پاکیزوز ندگی مہاجرین اور انساز کی اس کر بنی۔ جس کے تمروی برد ، خنوق اور احدو نوبر ویادگار کاری سے اور نفرت الی کے واقعات ویش آئے۔

### • المامول كے المام والى تماز:

رسول الله عظی کوانند پاک نے او پر جایا۔ کیونکہ او پر والوں کی بھی تمن تھی۔ پنج والے آپ کی فد مت میں ماضر ہو کر زیارت کر لیتے تھے۔ لیکن او پر والے لیمی فرشیتے ان میں جن کو اجازت ہوتی ہاں آ کئے ہیں۔ تو یہ تمنا تھی کہ ایک مرجبہ معفرت رسالت مآب عظی او پر والوں کو بھی ابنا جلوہ و کھا جا کی تاریخ طے ہوگی۔ معفرت رسالت مآب عظی او پر والوں کو بھی ابنا جلوہ و کھا جا کی تاریخ طے ہوگی۔ معفرت بر سال ما در معفرت رسول کا گذت علیہ العملی قدوالسلام تحریف فرہ مورک ہے۔ پہلا سفر بیت المقد س کا جو الے تھوڑی ہی و برجی و بال پہنچ۔ سازے انجاء علیہ معنوب المجان ہے۔ سازے انجاء علیہ ماہ میں و بال پہنچ۔ سازے انجاء علیہ معنوب المجان ہے۔ سازے انجاء علیہ ماہ ہے۔

ہ جم کو جو نماز مل ہے وواما موں کے امام کی نماز ہد جم کور سول اللہ ملکے والی نماز طب ہم کور سول اللہ ملکے والی نماز ملی ہے۔ ناز ملی ہے۔ نازی طاقت ولی نماز ہے جوالقد نے جمیس وی۔

# م رسول الله علين كم الله علين على طاقت:

جھٹرت موسی طیہ السلام اللہ کے نبی جیں۔ سندر کے اندر بارورات ہے اور است بناور است بناور است بناور است بناور اس کے اندر ان کی امت اسٹے نبی کے ساتھ جل ۔ ورر سولی للہ طبیعے کے طریعے میں کیا ماقت ہے ؟

آپ ملک قبر مبارک کے اندر تشریف دیا و دور فارو تی ہے حضرت سعد

ان و قامیٰ کے ساتھ ہزاروں کا مجمع ہے اسائٹ دریاو وجد ہے اور دریا نے و جلا کے

ال پارکس نے فارس اکھوں کے مجمع ہے اسائٹ دریاو وجد ہے اور دریا نے و جلا کے

ال پارکس نے فارس اکھوں کے مجمع کے ساتھ ہے ، پو کلا وہ او کا انتہ کی مدود کچہ ہے نے سے ۔ توان کے ذبین میں یہ بات محمی کے ان او کول سے پھیز چھز نہیں کرنی چاہئے۔

من او کول سے چھڑ جھاز کریں کے تو یہ انتہ کو پکاریں کے ۔ اور جب اندکی مدد ان

او کول کے ساتھ آئے کی توان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے ہران او کول نے سوچاک دریا تھے و ایک ان بارک ان او کول نے سوچاک دریا ہے دریا ہے اندا کہ میں ہے البندائشیاں اور بی توزو نے بائیں کے تاکہ یہ لوگ اس بارک اس بارک ان بی موجاک دریا ہے دریا ہے دریا ہے دہ بی میں ہے البندائشیاں اور بی توزو نے بائیں کے تاکہ یہ لوگ اس بارک میں کہ تاکہ یہ لوگ اس بارک کی بی تا کہ بارک کی بیان کی میں کہ تاکہ یہ لوگ کی کاری کی کاری کاری کاری کی کاری کی کھری۔

### وجله اور قطرو برابر: اب یه وث کیاکری؟

ان و کوں ف سوچاکہ ساری مختول اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں ایک جیسی ہے ''اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں ایک جیسی ہے ''اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں و جلہ اور قطرہ برابر بیں 'اگر الله فار نے ہر آئے لو قطرہ سے مار مکتاب۔ اور اگر نہ مار نے پر آئے تو وجہ بھی نہیں مار مکتاب

ہے رہاں ہے اور تمہارے نزدیک و جنہ اور قطروبر ابر نہیں ۔۔۔۔۔ اور صحابہ کا کہنا تھا کہ د جلہ اور تہاں ہے کہنا تھا کہ د جلہ اور قطرہ برابر جیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہے۔ کر کے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہے۔ کہ کر محوزے دریائے وجد میں ڈال دیئے سے۔

ا من سن سنے کے تکھنے والے اس قصد کو تاریخ سے مناشیں سکتے۔ اس لنے کہ جن پر بیہ قصد ہوا وہ ہندوں کے آلی احداد میں تھے۔ اور جنہوں نے اپنی آتھوں سے ویکھا ہے وہ ماکھوں کی تعداد میں تھے۔ اور جنہوں نے اپنی آتھوں سے ویکھا ہے وہ ماکھوں کی تعداد میں تھے۔ کتنی تحریف کر ڈائی، لیکن تاریخ کے تکھنے والے اس قصد کو بدل نہیں شکے۔

# بهم ینتیم و مسکیین نہیں:

جفرت موئی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ سندر کے الدر بارورائے ہے اور اس کے اندر ان کی امت اپنے نبی کے ساتھ چلی۔ تو بنی اسر ائیل کا یہ حال تھا۔ امتی بلے من کے ساتھ جلے اور یہال کیا حال ہے؟ بلے من کے ساتھ جے دراستہ بنا۔ اس میں جلے۔ اور یہال کیا حال ہے؟ مسرف امتی جلے۔ نبی کے بغیر جلے ، اور پنی کے اور جے اور سے امتی کیا امتی کے سمون کے بھی جلے۔

يه ب خاقت رسول كريم المنطقة ك كامون كي ا

اس لئے ہم مینیم نیس۔ ہم مسکین نیس۔ ہارے پاس رسول اللہ مستعقع کا لایا ہوا پاک طریقہ ہے۔

### قصورواریم:

آئ ساری معیبت اور بلااس لئے ہے کہ اسپاک طریقہ کی ناقدری ہو دہی ہے مثلا چ راہے کا سپائی ہے جہ بہتھ و بتا اور فریفک کو کنٹر ول کرج ہے۔ بہب چوراہ کا سپائی بہت جاتا ہے والے ایک و مرے سے اکر اجاتی ہیں۔ نمیک اس فریفک ہو لیس سپائی بہت جاتا ہے والے ایک و مرے سے اکر اجاتی ہیں۔ نمیک اس فریف ہو لیس ای طریق آئی ہورے ہیں وال ہے اندر جینے "کر" بہور ہے ہیں وال کے قصور وار ہم اور آپ میں۔ اس لئے کہ یہ امت جو راہے کے سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی طریق ہے۔ یہ تو ہر جگ لوگوں کو سپائی کی جگ کے اور اس کو دواسے کے لیاتی تھی۔

# • جاند ير پينج جانا كمال نبيس:

بہر کیف انہی کر مج بھتے نے سادے نبیوں کو فہاذ پر حالی۔ پہلا استیشن بیت المقد س قبلہ دوسر استیشن پہلا آسان ۔ لوکل کاڑیوں کی طرب داستے ہیں آپ کہیں نبیس دے۔ کیو تکہ فاسٹ کاڑیاں جبوٹ جبوٹ استیشن پر نبیس دکتیں۔ آپ چاند پر فہیس ارکتیں۔ آپ چاند پر فہیس ارکتیں۔ آپ چاند پر فہیس ارکتیں۔ آپ چاند کے فہیس ارکتیں۔ آپ چاند کے دو بیس از سے اور پہنچاکوئی کال نمیس ہے۔ بکد انگل کے اشادے سے جاند کے دو کرد یا بہت بڑا کمال نمیس ہے۔ بکد انگل کے اشادہ کیا۔ جاند کے دو کئے۔ کہرے کرد یا بہت بڑا کمال ہے۔ آپ منجھ نے انگل سے اشادہ کیا۔ جاند کے دو کئے۔

# • مقصد كادرجه دليل سے برده كر:

یے مجزوے کے طور پر تھا۔ لیکن مجزو مقصد نبوت نہیں، مجزو ولیل نبوت ہے۔ انتھات میں "اضھذ ان لا اللہ الااللہ" پر جوانگی انتخی متحی ہیے ستھد نبوت میں سے ہید آپ کا نماز کے اندر حرکت کرنا مقصد نبوت میں سے ہوار جاند کا دو کئزے کروینائی دلیل نبوت کے طور پر ہے ،اور مقعند کاور جدولیں سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی انگلی کا شاروجو التحیات میں ہوتا تھا اس میں طات زیادو ہے بنسبت جو ند کے دو تکڑے کرنے کے۔

اب آپ کا بدن مبارک جو نمازیں حرکت کری تھا ہٹاؤ اس میں کتنی روحانی طاقت رہی ہوگے۔ اس میں کتنی روحانی طاقت رہی ہوگے۔ جب آپ و خوت کے اندر حرکت کرتے تھے اس میں کتنی روحانی طاقت رہی ہوگی۔ اور یہ سب روحانی طاقت رہی ہوگی۔ اور یہ سب روحانی طاقت رہی ہوگی۔ اور یہ سب روحانی طاقت آپ بوری مت کے اندر تقسیم کر مجے ہیں۔ تو یہ بنٹ آپ کاروح نیت والا محل ایتا یا جائے گا، اس کے اندر مجمی نند تھی لی روحانیت والی طاقت ختانی فرمائیں گے۔

# • ہارے نی کی روحانی طاقت:

میرے محترم دوستو! آپ کے آسانی سفر بیٹی معرائ کادوسر المحیمی پہلا آسان القداور اس طرح ساتواں آسانوں پر آپ کا جاتا ہوا۔ آپ نے بہت دیکھا۔ آپ نے جہنم دیکھا۔ زھین ہے اوپر اعمال کا جاز دیکھا۔ آسان سے فیصلے کا تراہ دیکھا۔ بعض انہیاء کرام بلیم السلام سے الگ لگ طلا قاتیں بھی ہو کیں۔ پھر آپ ساتوں آسان سے اوپر بھر سے کئے کہ ایک مقام پر معرت بھر نیس حکے کہ ایک مقام پر معرت جر کیل طلیہ السلام نے کہا کہ اس کے اوپر بھی نہیں جاسکنا۔ طالا کا معرت جر کیل بوٹ دووں فی طاقت والے اور سارے فرشتوں کے سردار جیں۔ جن کے ایک پر کے برک کارے سے قوم وط کی ساری بستیاں الٹ کئیں۔ بہب معرت جر ایک کی ای آئی ای آئی زیادہ جسمانی طاقت ہے تو اندازہ لگاؤ کہ رومانی طاقت کی طرح ہوگا۔

دیادہ جسمانی طاقت ہے تو اندازہ لگاؤ کہ رومانی طاقت کی طرح ہوگا۔
دیادہ جسمانی طاقت ہے تو اندازہ لگاؤ کہ رومانی طاقت کی طرح ہوگا۔

آگر کیک ممر موئے برز پُرسم قروبع شخبی نبوزو پُرسم

بال برایر بھی اگر میں اوپر ازا، توالد تعالی کی بھی جلا کررا کھ کروے کی بہاں پر آکر حضرت جریک علیہ اسلام کی روحانی اور جسمانی طاقت عظم ہو گئے۔ جبکہ رسوئی القد علی ہے کی جسمانی یو واز، اس سے بھی اوپر کی ہو گئی ہے۔ اس سے اندازولگا کی کہ آ ہے کی روحانی ہو ان برواز کھی دوحانی برواز کھی :وگئے۔

ہم بیٹیم نہیں ہیں، ہم مسکین نہیں ہیں۔ ہارے پاس اس قدر طاقت والانی ہے جو ہمیں میں مسکین نہیں ہیں۔ ہارے پاس اس قدر طاقت والانی ہے جو ہمیں مید طریقہ پر چل کر آپ کی طاقت قیامت تک عادے کے معاون رہے گی۔

ورقیش محد ذا ہے، آئے جس کا جی جاہے نہ آئے آتش دورع میں جائے جس کا تی چاہے "ففن شآ، فلیومن وفن شآ، فلینکفر"(پ١٥) پس جو چاہے ان با اے اور جو جاہے کفر کر ہے۔

# ذکررسول کے ساتھ فکررسول بھی ایناناضروری:

محترم و وستوایہ رجب کا مہید صرف معران کے واقعات بیان کر کے جہم کر نے اسی ہے۔ الدول کا مہید رسول کر یم ملطقہ کے عمرف ذکر والاوت لیلے لیس ہے ملک الدیس ہے۔ رسول الله ملطقہ کا ذکر صرف ربح الاول کے بی مہینے میں بلکہ آپ کی فکر کیلئے ہے۔ رسول الله ملطقہ کا ذکر صرف ربح الاول کے بی مہینے میں لیس کرنا ہے بکہ آپ کاذکر قدم قدم پر کریں۔

میرے محترم ووستو!معراج کے مبید کی قدروانی یہ ہے کہ ہم سب کے سب نے سب نیت کریں کہ جس طرح نی کریم ملک نے نے بوری امت کے اوپر یہ کام ڈالا، توایک

ایک امتی کے ذمہ اپنی گلر اپنے کھر کی تفر ، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے کے زمانے کی قر والے کے زمانے کا میں اس گفر کو اسپنے اندر رام نے دسول نے ہم سب پر ڈالا۔ توہم سب اس گفر کو اسپنے اندر پیدا کریں۔

میرے محتم م بزر کو اور ووستوانیت کروکہ بورے عالم کے اندر جینے امتی ہے ہوئے ہیں،ان میں وعوت کے کام کواچی بوری زندگی کا مقعمد منائمیں ہے۔

# • وعوت كأكام لوكول من حسب حيثيت:

محترم دوستواچو تک به کام اجماعی ہے ، کار وہار کرنے والا ہویا ---

كارخاسة والاجور

تحیق کرنے والا ہو ایا

ہم بستیوں جی رہنے والہ -- یہ کام ان سب کا ہے اوران سب لوگوں جی کرن ہے! -- بیم بستیوں جی جا کرا گر کھے نہیں کر سکتے تو تم از مولوں کے کلہ کو نمیک کر سکتے تو تم از مولوں کے کلہ کو نمیک کروے۔ اگر ایک آدی کا کلہ نمیک ہو گیا تو نہ معلوم کتوں کا کلہ نمیک ہوگا۔ کلہ کے الفاظ نمیک کرائے کے ساتھ ان کی زبان جی اس کے معنی بھی بتائے جا کیں۔ کہ باشد کے سواکوئی عہادت کے باکن نہیں۔ محم مصطفی مطابقہ ابتد کے سے رسول جی اس کلے کا جو تھا نہ ہے اور کلے ہے ہم نے جو معام و کیا ہے وہ سب کے سامنے آ جا کیں۔

### دعوت میں یوسفی کردار کی ضرورت:

محترم دوستو! یہ اجتم می کام ہے۔ اور اجتما می کام کے اندر اخلاقی معیار ہو نیجا ہو؟ جاہئے۔ اپنوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ مجمی۔

چتا نچہ حضور منتیجے جب صحابہ کرام کا دس بزار کا مجمع نیکر مکہ کے اندر دافل ہوئے، توکلہ والوں نے تہجما کہ ہم نے ان اوٹوں کو جواکیس سال متناہیے، آج یہ اوع ہم سے بدلہ لیس کے۔ ہم کو قبل کریں ہے، ہماری مور توں اور بچوں کو ہندی اور فلام ہے۔ ہم کو قبل کریں ہے، ہماری مور توں اور فلام ہے اللہ مناقع کے مطوم ہے ملام بنائم کی مطوم ہے سے میں آئے تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ؟

ان لو گول نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے نیک ہمائی کی نیک اوااد ہیں، ہم آپ سے ہملائی کی امید کرتے ہیں!

منور پاک منطقہ نے ارشاد فرہ یا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت ع سف علیہ السلام نے اسپنے بھائیوں سے کہا تھا:-

"لانغريب عليكم اليوم يغَمُ الله لكم وهو أزخم الرَّاحمين" (ب١٢)

"آئ تم پر کوئی زیادتی اور علم نیس ہوگا۔ انقد تمہیں معاف کرے، وہ برا ہی رحم کرنے والا ہے"

آج تم سب کے سب آزاد ہو!

# پھردل ہندہ بھی موم ہوگئیں:

آپ علی ایسار عاند افعال دی کر بنده جیسی پھر دل مورت می حضور ملی کی فدمت میں ہر بیعت ہو گئی اور کئے کر بنده جیسی پھر دل میں وقت ہی اور کئے کر مد کے فدمت میں ہر بیعت ہوئے تھے۔ ور مین جی آپ کا خیر تفاد مرے نیموں میں بہر مارے نیموں میں سب سے دعمن خیر میرے نزدیک آپ کا تھا۔ لیکن چھ جیس محفے میراد بین اتنا بدل می سب سے دعمن خیر میں مارے خیموں کے بچ میں آپ کا خیمہ ہے۔ اور سارے خیموں میں سارے خیموں کے بچ میں آپ کا خیمہ ہے۔ اور سارے خیموں میں سارے خیموں کے بی میں آپ کا خیمہ ہے۔ اور سارے خیموں میں سب سے محبوب خیمہ میرے نزدیک آپ کا جیمہ ہے۔

ای من بھی اپنافلاق کے معیار کو بلند کرنا ہے اور ہر ایک کے ساتھ افلاق ہر تناہد

#### <del>(110)</del>

میرے محترم دوستوا می اپنے بیان کو جتم کرتا ہوں، محراس کا کوئی بتیجہ نکالتا چاہئے۔ اس کے ایک وقع بتیجہ نکالتا چاہئے۔ اس کے ایک وعدہ یہ کروکہ جب سک تخکیل کاکام نہ جوج ئے، تب بک آپ معرات جم کر جینیں سے اور جمع کے جمانے کا تواب لیس سے۔ خود الحد کر جمع کو اکھاڑ نے دالے جہیں بنیں ہے۔

اب ہمارے تفکیل والے حضرات جہاں نہ بہنچے ہوں وہاں پہنچ جا کیں اور جہاں موجود ہوں وہاں کھی ہادر جہاں موجود ہوں وہاں کھڑے ہو وہا کیں۔



حمین ای جی ہے کہ جس سے مناسبت ہو، س کی ہن ق خرفد اری کی جا ہے۔ اور جس سے مناسبت نیس، اس کا جو جی ہو وہ بھی دیادی جانے ہیں گروپ سے توجی کی ہمی طرف داری کرنااور دوس سے گروپ کی حق تنی کرناس کانام عصبیت ہے۔ اور یہ توجی کو احد سے دور کرد ہیناو ں چینے ہے۔ (اس تھ مینالیک جیرائراف) لَحْمَدُهُ وَلَنتَعِيْنُهُ وَلَنتَغَفِرُهُ ولَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ النُّهُ بِنَا وَمِن سَيِئًاتِ اعْمَالِنا مِن يُهْدِمِ اللَّهُ فَلامُطِلَّ لَهُ. وَمَن يُطْلِلُهُ فَلَا حَادِي لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ سَبِدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَالرّكُ وَسَلّمَ تَسْلِيْها كَثِيْراً كَثِيراً كَثِيراً.

(الماتعزيي

### • انسانوں کے مخلف طبقات:

محترم دوستواور بزر کوااللہ جل شائد و عم نوال نے انسانوں کو مختف طبقات میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایک طبقہ نہیں بنایا۔ کسی کو اللہ نے مرو بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو اللہ نے کار خانے والا بنایا اور کسی کو روز بنایا، کسی کو اللہ نے واللہ نے مختلف مروور بنایا، کسی کو افریقین بنایا۔ اللہ نے مختلف طبقات میں انسانوں کو پیدا کیا ۔ اور اللہ نے سارے طبقات میں انسانوں کو پیدا کیا جوز میں رکھی ہے۔ ان سررے طبقات میں اگر جو ڈھے تو اس میں اللہ تو اللہ کے ۔ ان سررے طبقات میں اگر جو ڈھے تو اس میں اللہ تو اللہ کا میاب کریں گے۔ اور اگر ان میں آئیس میں توڑے تو اللہ کا مرین کے۔ اور اگر ان میں آئیس میں توڑے تو اللہ کا مرین گے۔

### • جور اور كامياني كاطريقه:

اب جوز کیے ہوگا؟اور توز کیے ہوگا؟اس کو سمجمو -- اگررسول کریم علیہ

کا دایا ہوارہ مانی طریقہ زند کیوں میں آجائے تواس سے عالی سے نے پر جوز ہوگا۔ جتنا جتنارہ مانی طریقہ آتا جائے گا اتناجوز ہوت جائے گا۔ تو موں کا جوڑ تو موں سے، مکوں کا جوڑ مکول سے ، فائد انوں کا فائد انوں سے ۔ محد والوں کا آپس میں جوڑ۔ سب کے اندر جوڑ ہوگا اگر رہ مانی طریقہ آئے گا۔

### • توزاور ناكاى كاراسته!

اور اگر "روحانی طریق" نکل کر "نفهانی طریق" " یک گا "جی جاہد والا طریق" آئے گا "جی جاہد والا طریق" آئے گا تواس کے اندر توز ہوگا۔ قوموں میں توز ہوگا۔ خاندانوں میں توز ہوگا۔ نادر بھی توز ہوگا۔ بہاں تک کہ جب روحانی طریقہ نکل جاتا ہے تو محروالوں کے اندر بھی توز ہوتا ہے۔ میاں ہوی میں توز ہوتا ہے۔ اور اگر روحانی طریقہ نکل جاتا ہے اور اگر روحانی حل بی جو تو جاتا ہے اور اگر روحانی طریقہ نکل جاتا ہے اور اگر می اور انہوں میں جو تو ہو جاتا ہے اور اگر روحانی طریقہ نکل جاتا ہے اور اگر ہو جاتی ہیں۔

### • الكرنك، الكة هنك:

اوراس کے محصے کی مثال جو ب ، وہ بدن اور روح ب ہون بدن تک اندر جوز ب اس لئے کہ اندرروح موجود ب روح نکل جاتی ہے تو پورے بدن کا جوز ختم بوجود ہ اندر روح موجود ب اندر اللہ فیز اس کے جو جات ہ وہ الک الگ ڈیزائن کے بنات ، الگ الگ دیگ کے بنات ہر حصہ کا کام الگ ہے۔ ہاتھ کا کام چڑا، پیر کام کام بنان ، الگ الگ دیگ کے بنات ہر ایک کاکام الگ ہ بہ ہر ایک کی ڈیزائن الگ ہ ، آکھ کی ڈیزائن کو جائن بنان کا کام سن ، ہر ایک کا کام الگ ہ ، ہر ایک کی ڈیزائن الگ ہ ، آکھ کی ڈیزائن کو دیکھتے کہیں، تاک کیسی انجری ہوئی، کان کسے د ب ہوت، بید کیسا انجر انجواء کر کسی بیکی بوئی ، ہوئی ، ہاتھ ہوئے ہوئے اور پیر کسے زمین پر ایک ہوئے تو ہر ایک کی جگہ بھی الگ ور ہر ایک گی جگ کی الگ ور ہر ایک ڈیزائن مجی الگ ۔

#### • اعضاء بدن جور كا جمانموند:

سین ان سب کے اندر آپی جل جوز ہداور خد انخواست آو می کہیں جور باہ اور خد انخواست آو می کہیں جار باہ اور کی جر جی جسس کر آر گیا اور کم کی جری توت جو گئی، توزبان شور میائ کی والا کو جائ گئی ان المر کی بائ کی المائے کی والا کا دابون کو کوئی آفلیف نہیں ہے۔ کان والمر کی بات سے گا ، والسے گا ، اور جباں تک کی بات سے گا ، ہا تھ والے گا ، اور جباں تک باتھ والے کا ، اور جباں تک باتھ والے کی کا وہ مر ہم ، پنی کر سے گا ۔ تو ہو را بدان کمر کی بنی کو فائدہ کر بنی سے مرک بنی کے بوائے میں نگا ہوا ہے۔ آگھ کا وہ مر ہم ، بنی کا سفا، زبان کا بولنا، ہاتھ کا بکرنا ہے سب کمرک بنی کے بوائے سے آمرک بنی ہے۔ اس کی بنی ہوئے سے کمرک بنی ہیں۔

ای طرق اس کے مارن کی سانپ نے کاٹ ہو تو پر رابدان اس کے مارن کی طرف متوجہ ہوگا ۔۔۔ اور آپ نے بیسل کر بندی فوٹی تو بدان کے کی جوگا ۔۔۔ اور آپ نے بید کی فوٹی تو بدان کے کی حصد نے طعنہ دیا ہو کہ تم بخت ہیں! تو نے پہل کر کمر کی بندی توزوی سے بدان سے کی حصد نے طعنہ دیا ہو کہ تم بخت ہیں! تو نے پہل کر کمر کی بندی توزوی سے سے منبول کی تعدروی میں لگ جاتا ہے ای مرت میرے محترم بزرگو اور دو ستواجب حضرت رسول کر یم مطابقہ کا روحانی طریقہ سے کا تو محترم بزرگو اور دو ستواجب حضرت رسول کر یم مطابقہ کا روحانی طریقہ سے کا تو محترم بزرگو اور دو ستواجب حضرت رسول کر یم مطابقہ کا روحانی طریقہ سے کا تو محترم بزرگو اور دو ستواجب حضرت رسول کر یم مطابقہ کا روحانی طریقہ سے کا تو

ووسنوا ہو جود کید ہر آوی کی صورت اللہ نے اللہ بنائی، آواز اللہ بنائی۔ مزاج اللہ بنایا۔ طبیعتیں اللہ بنائیں بھر بھی جنس او مول کا بعض سے جوز ہے کسی کی آواز دوسر نے سے ملتی ہے۔ کسی کی صورت دوسر سے ساتی جلتی ہے۔ کسی کی صورت دوسر سے ساتی جلتی ہے۔ کسی کی مزاج اور طبیعت دوسر سے سے ملتی ہے۔ اور بعضوں کادوس سے کچھ تبیس مللہ نہ مزاح مان مانا ہے۔ من طبیعت من طبیعت من شکل وصورت ملتی ہے، نہ آواز ملتی ہے۔

· لیکن اس میں کوئی حرت نہیں ، یہ توامند کی طرف سے ہے اور عالم ارواٹ میں میہ

ے چکا ہے۔ جیم کہ صدیث میں ہے:-"اَلاَرُوَاحْ جُنُودٌ مُجنَّدةً"

وہاں رہ میں ساری کی ساری ایک ساتھ میں تھیں، وہاں جس کو جس سے من سبت دو گئا ان کا رہاں بھی آ ایس میں جو ڈ بیٹھے گااور جس کو جس سے مناسبت نہیں بو کی رہائی جس سے مناسبت نہیں بو کی رہائی جس سے جو ڈ نہیں جیٹے گااور نہ مناسبت ہوئی ---- لیکن اس میں لوگی حر بی نہیں۔

#### • عصبیت بری چیزے:

حرن کہاں ہے؟ حرن اس میں ہے کہ جس سے متاسبت ہو اس کی ہ حق طرفداری کی جائے۔ یہ ہے قلطاور انزانی کی چیز۔ اور جس سے من حبت نبیس اس کا جو حق ہے وہ مجی دہادیا جائے۔ اپنے مروب نے آدمی کی ہ حق طرفداری کرنا اور دو سرے کروپ کی حق طفی کرنا اس کانام "عصیمت" ہے۔ اور یہ آدمی کو اللہ سے دو سرنے والی چیزے۔

مناسبت کاہونا اور نہ ہو؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعضوں سے ہوئی اور بعضوں سے نہیں ہوگی۔ کوئی آ دی اید نہیں کہ جس سے سبی محبت کرتے ہوئے پولے کو محبت ہوگی کچھ کو نفرت ہوگی۔

### • این آب کو تحکادو:

حضرت عمر فاروق کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنایا تو بہت ی
وسیتیں فرہ کی ۔ اس میں ایک بات حضرت صدیق نے حضرت عرق سے یہ فرہ آئی کہ
میں تمبارے اور ایساکام ڈالٹ ہوں جو تھکاو ہے والا ہے۔۔۔۔۔ اس وقت میں انتہ
پاک نے اپنے کرم ہے ہمیں اور حمہیں جو یہ کام دیا ہے یہ تھکاد ہے والا ہے۔ آگر کوئی

کرے ۔۔۔۔۔ اور آثر نہ کرے تو سارے وال پڑار ہے۔ کوئی ہو چنے والا کمیں کہ تو کیوں سارے دون پڑار ہے۔ اور آثر آوی کر تاریب توخوب تعکاد ہے والاکام ہے،

اس کام کے اندرا ہے کو تعکاد ہے والاکامیاب ہے۔۔ ایک اس کا یہ مطلب ہمی شہری کہ نیند مجی ہوری نہ کرے والاکامیاب ہے۔ بنی تندر تی ہاتی د کھنی پڑے کی تاکہ ذیادہ کام کر سکے۔

تاکہ ذیادہ کام کر سکے۔

# ایسامی ہے کوئی جسے بھی اجیما کہیں:

حفرت صدین نے حفرت عرف علی کیا کہ میں قود تیا سے جاد ہا ہون ااور یہ کام تمبارے حوالے کر رہا ہوں اور یہ تعکاد سے والا کام ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بن کی جمہ بات ارشو فرہ کی دوستنے کی ہے۔ فرمای:ایک بن کی جیب ہات ارشو فرہ کی دوستنے کی ہے۔ فرمای:ایک بن کی جیب ہات ارشو فرہ کی دوستنے کی ہے۔ فرمای:-

بہت ہے آوئی تم ہے مبت کریں گے۔ کہیں گئے کہ ہاں! اچھا ہوا۔ یہ کام اُ حضرت عرش کے حوال ہو گیا۔ یہ دو کہیں ہے جن کے مزان سے منا سبت ہو گی — یور جن کو تمہارے مزان سے منا سبت نیس ہو گی، انس بزین واری ہو گی۔ انہیں سے کہ ارے مارے میہ کام ان کے حوالے ہو کیا۔ نعیک نہیں ہوا۔

تو چمردوستوا بهادی اور تمهاری کیاحیثیت ہے؟ ہم کیوں یہ سمجمیں کہ سارے کے سارے کے سارے کا میں۔ ایسا ہوگا نیس۔

### • مشوره آپس میں جو ژکار وحاتی طریقه:

تو مزاج بھی انگ، صورت بھی الگ، آواز بھی انگ، دائی بھی انگ، اب اس میں جوز علمانے کارو صافی طریقہ کیا ہے؟

دوستو! دو به مشور و --- مشور وایک بری عجیب و فریب چیز ہے۔ ہر کام

### • الله كل طاقت سب سے بيوى:

اور بھاری و خوت کیا ہے۔ نبیون وہل ہے۔ بھاری و خوت بیت کہ اللہ کی حافت اتنی بنائی ہے کہ ساری کی ساری طاقت اس کے سامنے کوئی حیثیت نبیش رکھتیں اور اللہ ک نز نے استے بڑے کہ و نیا کے سامنے کوئی حیثیت نبیش رکھتے۔ نز نے استے بڑے کہ و نیا کے سارے نزائے اس کے سامنے کوئی حیثیت نبیس رکھتے۔ خدا کی حافظ کوئی حیثیت کوئی میں رکھتے۔ خدا کی حافظ کوئی میں میں کہ و عالمت کو خدا کے نزائے کو تشہیم کر لور خدا کی ذات و عنات کو بازو و در خدا کی ہاتو الند کی مدوجب آئے گی۔

# • أن فَيَلُون:

ود جس كام كو رئا عابتات مرف كرويتات "بو ماؤا" توده بو عال ب-"ا نَعما المُوعِدُ إِدْ آ اَوْ اَدْ اَسْبَعُنَا آفِيم يَعُولَ لَهُ تُحنِيم فَيَكُونُ " (٣٣) جس بات كالله يأك ارادو قرمات بين أبر دية بين "بو عا" توده بو جات بين " آر آئیں جلدی جلدی ہو جاتو وہ بیز جلدی جندی ہو جاتی ہے اور کید ویں کے وجیدے دھیے ہوجا، تو دہ چیز وجید دھیے ہوتی ہے۔

#### • و نیایس د هیمه و هیمه ، اور آفرت مس جهت یف:

و نیایس عام طور سے اللہ تعالی دھنے وہیں کرتے ہیں۔ آخرت میں اند تعالی عام طور سے مہمت پیک کردیں سے ۔ بل جمیکتے کام کردیں سے ۔

اللہ تعالی بہاں وجی وجی کرتے ہیں۔ جائد وجی وجی بنا ہوتا ہے، مورج وجی وجی انتیاں وہ ہے۔ انسان فو مہینے میں بنآ ہدمر فی کا بچہ انتیاں وان میں بنآ ہد آم کی مسلی ہے ور بحت سات سال میں بنآ ہد تر بوزک بنل جار مہینے میں پھیلتی ہے۔ شاید کچھ وگوں کو ہمری یہ بات بجیب کی گئتی ہو کہ موادی ساحب پرا نے خیال کے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں مرفی کا بچہ انتیاں وان میں بنآ ہے ۔۔۔ حالا نکہ اب تو چند محسنوں میں مرفی کا بچہ بیدا ہو جاتا ہے۔

تودوستوالیہ غیر عابت النسب بجد ہوتا ہے۔ اس میں دو عضر قبیل ہوتا ہوتا ہات النسب بجد میں ہوتا ہوتا ہے۔ اس میں دو استحالی ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ مرفی کادو بچہ ہو ڈائز یکٹر مرفی کے پروں کے بیچے سے لکٹ ہے اس میں جو آئے ہے اس میں جو آئے ہو ڈائز یکٹر مرفی کے پروں کے بیچے سے لکٹ ہوتی۔ ہاں میں دویات میں ہوتی جو بات اطری چیزوں کے اندر ہوتی دورو کھا سو کھا ہوتا ہے اس میں دویات قبیل ہوتی جو بات اطری چیزوں کے اندر ہوتی ہے۔ سے کین ہر کیف پھر مجی بجدد میر تو تھی ہی ہے۔

و نیاش الله پاک ہر کام کرتے ہیں وجھے وجھے۔ زیمن و آسان کوچے وان بھی ہناؤ۔
اور حفر ت انسان کو، زیمن میں و قن کرنے کے بعد پھر اسے قیامت کے وان افعا کمیں

مے ---- سیمن آخر ت میں الله پاک ہر کام جھپ بیت کریں ہے۔ وودھ کی نہریں
میمن بت ، شہد کی نہریں حبث بت جنتی جو ما تھے گا اس کو حبث بت سفے گا، ویر شہیں

منك كي لروبال كام كام جست بت بوكار

### الله کے سامنے رونا، ایمان والوں کاسب سے براہتھیار:

اور مہت ہے کرنے میں کیا ہوت ہے جائی میں ایمان والوں کی مدو ہوتی ہے جمعی ایمان اللہ و کھائی و بھائی و بھائی دیا ہے ایمان والے ہو ہر وقت مجاجرہ برداشت کرتے ہیں ایمان کے بائیکاٹ کا مجاجرہ فو ب مارے ہے گئے وطن جمور او مجشر سے مدینہ سے مدینہ سے میں سال کے بائیکاٹ کا مجاجرہ برداشت کمیا۔

عمريدرك اندر يجاجره

#### كرة والحالله بين:

فلاہر کے اندر ہُنو و کھائی نیس ویتا۔ ابو جہل کا مجھ یہ ہمتا تق کہ بس تھوڑی دیے
اور ہے ، زیادہ ویر نیس ۔ پھر کریں کے فی پارٹی کریں کے بہت بڑا کھاتا۔ اس کے ذہن
میں یہ تھا ۔۔۔ اور مسلمان جو ہیں ان کے ذہن میں یہ تھاکہ کرنے والمالقہ ہے۔ ہم
الفذ ہے ما تکس کے ۔۔۔ اب بیال پر تیرو بجورہ سال کے مجابدہ کے بعد جو مدد آئی
مجسٹ بٹ آف۔ ایکی تجسٹ بٹ کہ اوپر سے فرشیتہ آئے اور ایک مفی کنگر ابو جہل کے
جوٹ پر ڈالا تو وہ آگھ ہی ملتے رہے اور ایمان والوں نے اللہ کے کہنے کے مطابق ان
فرہر ملے پھوڑوں کا آپر نیشن شروع کیا۔ ستر پھوڑوں کا آپر یشن ہو کیا اور ان کے ستر
جوادری پکڑے کے اور وہ سوجی رہے ہیں کہ آخر یہ ہوا
بڑا تیرہ وہ جورہ سال تک جن کو ہم نے جہاوہ آئی ہم کو بہت رہے ہیں۔ دوایہ کہ تیرہ جوا
جودہ سال سے دو یہ کہ رہے تھے کہ دیکھو آگر نے والے افتد ہیں، تھو قات سے دھو کہ
نیک ہو تھات سے بھی نہیں ہو تا۔

# میرے لئے میرااللہ کافی ہے:

"مير ب لته مير الله كافي ب"

ووستوا الله ير وكل ميه برى بعارى چيز ہے۔ بهار كام كر ف والوں كو تفوى اور

توکل تک پہنچنا ہے۔ جب آدمی و خوت کا کام کرے گا تب ایمان کی جڑ ہے گی اور برا پر
و موت دو کے تو اس میں ایمان کا پائی ہے گا بھر دین کا ور شت ہے گا ۔ تو ظاہر می
اعمال بدلیں ہے ، چیرے پدلیں ہے ، لباس بدلیں ہے ، ٹماز پڑھیں ہے ، روزے رکھیں
کے ، زکو قو دیں ہے ، جج کریں ہے ، تعلیم کے صفح کریں ہے ۔ ذکر کریں ہے ۔ انجی
انجی باتھی کریں ہے ۔ حاوت کریں ہے ، معیدوں کو آباد کریں ہے۔

### ظاہری اعمال مقبول بھی اور تا مقبول بھی:

سین تو کول کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ایہ تو ہوتے ہیں کمی مقبول اور کمی مقبول ۔ مجمی تو اللہ کے یہاں تول اور ممی رو۔ نماز دو نون طرع کی ہوتی ہیں۔ ایک نماز جست میں لے جاتی ہے:۔

"قدا أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِبْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ "" (پ١٨)

کامیاب ہو سے وہ مسلمان چو اپنی نمازوں کو خوب خشوع و تحضوع کے ساتھ بردھتے ہیں۔

سكن ايك فمازوه موتى برجهم من لے جاتى ہے:-

"فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِيْنَا الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلُوبِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلُوبِهِمْ سَاهُوْنَ الْدَيْنَ هُمْ يُرَآ وَأَنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ""

ایے نمازیوں کیلئے بری خرائی ہے جوائی نماز کو بھل میٹھتے ہیں ( بیٹی ترک کردیتے ہیں) جوائی کرتے ہیں۔ کردیتے ہیں اور ایکاری کرتے ہیں۔ در ضرورت مند کو معمولی استعالی چزیں میں نمیس دیتے۔

روزہ بھیدوطرح کا ہو تاہے۔ جنت میں لے جائے گالور جنم میں لے جائے گا شہید میں ہے جائے گا شہید دہ جو جنم میں اورا یک شہید دہ جو جنم میں دو طرح کے۔ ایک شہید دہ جو جنم

یں جائے گا۔ تی ہمی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ حافظ ہمی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مافظ دو کہ "افر آ فاز فق "پڑ متا جا اور ہنت کے درجوں میں چ متا ب اس اور بہت سے قرآن کی علادت کرنے والے ایسے میں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

تو جیتے فاہری المان ہیں دود وطرح کے ہیں۔ مقبول یا مقبول۔ لیکن اب ایک طرف متعین کرنا ہے۔ کو جیک ۔ تواس کیلئے کیا کرنا پڑے گا؟ اندر کی خو بیل منانی پڑی گی۔ جنہیں صفات ایمانیہ کہتے ہیں۔ اور دو تقوی اور توکل ہے۔

# و دوبنیادی چیزیں تفوی اور توکل:

کی ایک مرتبہ سنواد موت دو کے توالیان کاپانی ملے گا، ظاہری اعمال بنیں کے۔ اور ہراہر و موت دیتے رہو نے توالیان کاپانی مانادہ کا۔ پھر اندر کی خوبیاں بنیں گی۔ جس کانام "مغات ایمانیہ" ہے۔ اور وہ تقوی اور توکل ہے۔

ایک مرتبه پیر سنواو عوت کاکام برابر اصولوں کے ساتھ ہوتار باراعان کوپائی متنار باتو افغال خلام ہوئے رہیں کے اور انشاء الله صفات اینائید بیدا ہوتی رہیں گی۔ تقوی اور توکل پیدا ہوگا۔ صبر پیدا ہوگا۔ احسان کی کیفیت پیدا ہوگی۔ پیم انشاء اللہ توئی متیوں ہو جائے۔ ورائے اللہ کی سائٹ سے گی۔

الذكتِ بين ٠

"انُ الله مع الضايرين" (٣):

ب مکسان مم آساد اول ساز و تحدیث

"وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّفَيِّن "(بِ١٠)

مور جان اوک الله ساتھ ہے ڈریے والوں کے۔

"إِنَّ اللَّهِ مَعَ الَّذِينَ الْمُتَوَا وِالْدَيْنَ عَيْمَ مُحسنُوْنَ"(بِ ١٤) ابتدان کے ساتھ ہے جوہر ہیر گاریں بورجو ٹیکل کرتے ہیں۔ "وَانَّ اللَّهُ لَهُمُ الْمُحْسِنِينَ "(٢١)

جباں جبال اللہ نے "مع" کا ذکر کیا ہے (لینی میری حمایت --- بی تہارے ساتھ ہوں) تو وہاں اندرونی صفات کے بارے بیں کہا ہے۔ ظاہری اعمال کو میں کہا۔

الله في يول كماز-

ان الله مع المفضلين - مع المفركين - مع المفائين المفائين المفائين المفائين المفائين المحاج - مع المفائين المازي الله مع المحاج المحاد المحاد

کام کرنے والوں کو صفات ایمانیہ تک پہنچناہے۔ اور صفات ایمانیہ بعنی تقویل اور قول کے اندر چھیا ہوتی تقویل اور قول کے اندر چھیا ہوا ہوں اندر سے بناہوا ہوں۔ آخر تک قطر مندر بنایزے گا۔

یہ دو بڑی خوبیاں ہیں تخوی اور توکل کیو کہ اعمال ایمانیہ کوس ہی دنیا کے دنی ہے کہ یہ آوی تعلیم کے طلقے بھی بیشتاہے ، ذکر کرتا ہے ، تااوت لیت ہے۔ نماز پڑھتا ہے ، صدقہ کرتا ہے ، خیرات کرتا ہے ، کھانا دیتا ہے ، دوسر وال کا قریفہ او اگر تا ہے۔ یہ سب دیکھائی دیتا ہے۔

لیکن سفات ایمائیہ میا اندر کی چھی ہوئی چنے ہے۔ تعوی اور وکل اندر کی پیز ہے یہ اندر کی چنے جب بن جائے گی تواللہ کی فیجی مدد آئے گی۔۔۔۔۔ یہ جو فیجی مدد سے

### ماعت کاکام، دنیا کے کونے کونے می:

افیہ نے اپنی قدرت ہے ہی کام کو نعبی مدو کے ذریعہ دیا کے کون کونے تک پہنچالے۔

پاکستان ، بھلہ و نیش ، فین ، فیوزی لینڈ ، آسٹر یلیا ، امریکہ ، افریقہ ، جاپان ، کمبوڈ او تھائی بینڈ ، سنگا ہو ، ملیشی ، اندو نیشیا ، امارات ، فلین کے سارے ممالک ، شام ، اشتول ، کن ذا ، بیر چین ممالک ، کیلیفور نی ، فرانس ۔

فرانس کے اندر دو ہم ار مقام پر می وقت نمازیں جو رہی ہیں۔ اور اس می الند اکبر "کی آونز نگ ری ہے وعوت کی اس محنت سے اللہ نے اتا فضل فرمایا۔ اتا فضل فرمایا ۔ اتا فضل فرمایا کے اندک ری ہے وعوت کی اس محنت سے اللہ نے اتا فضل فرمایا۔ اتا فضل فرمایا کہ اب ہوائی جہاز کے پائمت فرمایا کہ اللہ اکبر " ابتے ہیں۔ پنی والے جہاز کے پائمت ہی "اللہ اکبر " کتے ہیں وہاں پر قیم ایکٹر بھی "اللہ اکبر " کی آواز لگار ہے ہیں۔ کیلیور ٹیا جہاں فلم سمین کے اللہ جیں وہاں پر قیم ایکٹر بھی اللہ اکبر " کی آواز لگار ہے ہیں۔ قلم ایکٹر بھی جار مہینہ لگا کر "میا ہے۔

# 🗨 ہم بے یار ومدو گار نہیں ہیں کیکن ..

مب سے برااللہ زمین و آسان کو پیدا کرنے والداللہ ، موٹی علیہ السلام کی نیمی مرد کرنے والداللہ ، ایرامیم علیہ السلام کی نیمی مرد کرنے والدائلہ ، میدان برر میں مرد کرنے

والألعد

روستواکیادہ آن ہمیں بیارو مدد گار چوڑو ہے گا اسسے نیکن ہماس کی است پر مجرور یو کریں۔ اپنے اندر تفوی اور توکل تو پیدا کریں۔ اپنے اندر سے یقین تو پیدا کریں کہ کر تاوجر تااللہ ہی ہیں۔ و نیاکی محلوق ہے کچھ نہیں ہو تا۔

### • ساری محکوق اللہ کے قبضر قدرت میں:

روی کلوق الله کے قابو کے اندر ہے۔ الله فالق ہد ماری چنے یں کلوق جی دار کا جنے الله فالق ہد کا تاری چنے یں کلوق جی دار کا دار کلوق الله کے قابو میں رہتی ہے۔ آگ بن کی دالله کے قابو میں ایک کو جلا دالے آگ حفرت ایراہیم حید السام کو نہیں جان کی داور حفرت ایراہیم حید السام نو یاائی کو نہیں جان کی۔

مسيلمه كذب كى نبوت كى منطق جب تهمل جلى تؤال في معفرت ابومسلم خويمانى كواغوياور ألك مين وال دياله كيكن آلك انبيس نبيس جلاسى واس لئے كه الله باك في آلك كر ديونى بدل وئ تھى۔

س کے بعد مسیمہ کذاب اور پریٹان ہوا۔ اور اس نے کہاکہ یہ آومی اگر یہاں رہا قوم یوں توت کی منطق قبیل جاتی ۔ توانسیں افعائر ہاہر نکال دیا۔

"وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مَنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحِي الْنَهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلَكُنُ الظَّالِمِينَ وَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلَكُنُ الظَّالِمِينَ وَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلَكُنُ الظَّالِمِينَ وَلَيْعَامِي وَلَنْسَكَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ هِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَعَامِي وَلَنْسَكَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ هِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَعَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ" (ب17)

ین ہے ایمانوں نے نہوں سے کہ کہ یا تو ہور او حرس قبول کرو، نہیں تو ہم تم کو اسپنے دیش ہے ایمانوں نے نہیوں سے کہ کہ یا تو ہور او حرس قبول کرو، نہیں تو ہم تم کو اسپنے دیش سے نکال ویں سے جمن کا بھین اللہ پر نہیوں سے اور نہیوں کا کام کرنے والوں والے متحدان ہے ایمانوں نے جر زمانے میں نہیوں سے اور نہیوں کا کام کرنے والوں

"فَأُوْحِيَّ النِّهِمْ رَأْتُهُمْ لَنَّهُلِكُنَّ الظَّالِمِيْنَ وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ "(ب11)

یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ابوجہل کے جمع کو سائیں تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پرانے قصے ہیں ---- پھراللہ نے بدر کے اندر نیبی مدد کر کے بتار تو سب کی آتھیں ممل سمیں۔

"فَاوْحِيِّ النِّهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنُ الظَّالِمِيْنَ وَلَنْسُكِنَنْكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ"(ب١٣)

القدف نبول ك مائن والول كو بسايا فوج مليد السلام ك مائن وال بس كند جود عليه السلام ك مائن والى ليس محقد صالح عليه السلام كومائن والى بس محند لوط عليه السلام ك مائن والى بس محد شعيب عليه السلام ك مائن والى بس محند موش عليه السلام ك مائن والى بس محد شعيب عليه السلام ك مائن والى بس

> اوراندكايدومده قيامت تك كيئ بجد ليكن كب؟ " ذلك لهن خاف مقامي وخاف وعيد مسا(١٣)

یداس کیلئے ہے جو تی مت کے وان میرے سامنے کھڑے ہونے سے ذرے اور رسون

ميرى وطمكيون سے وُرے۔ اورائے اندر فكر آخرت بيد آنرے۔

### سارے عالم کے مثلوں کا حل:

تو سارے عالم کے مسئوں کا عل کیا ہے؟ -- خوب قیامت کا تذکرہ خوب آ خرت کا تذکرہ خوب آ ترت کا بولناور شناکہ اتنا ہو لناور شناکہ اسینے بھی ول میں

ہڑ جائے اور دو سرول کے ول بی بھی اور جائے۔ یہاں تک کے بوری زندگی احام خداوندی پر جاری موجائے۔ تمازی مجی جانو موجائیں۔ زکوۃ بھی جانو موجائیں اور موتے ہوتے تقویٰ اور توکل تک بھی جائیں۔

میرے محترم وستوا بھی طرق سمجو اور بیربات پوری و نیا کے اندر چلائی ہے۔ کر سری مخترم اور شقوا بھی طرق سمجو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ کریں گے۔ اللہ نے اپنافیصلہ باوی در سول مختلے وفل زندگی اگر تمباری زندگی جس ہوگا۔ تو میر افیصلہ تمباری شایت جس ہوگا ۔ سور جو محدر سول مختلے وفل زندگی کو چوزے کا تو میر افیصلہ اس کے خلاف ہوگا۔ اور جب اللہ کا فیصلہ اگر ممایت جس ہوگا آواگر چہ ساراسان جس بھی اجز ب کے خلاف ہوگا۔ اور جب اللہ کا فیصلہ اگر ممایت جس ہوگا آواگر چہ ساراسان جس بھی اجز ب کے اور اللہ کا فیصلہ اگر ممایت جس ہوگا آواگر چہ سرراسان تکیفوں والا ہوگا نیکن اللہ اس کے اندر کا میاب کریں گے۔ حضرت ایرائیم علیہ السلام آس جس قالے جز ب بی دستراسان تکیفوں والا ہوگا نیکن اللہ اس کے اندر کا میاب کریں گے۔ حضرت ایرائیم علیہ السلام آس جس قالے جز ب سے سے سے سازہ سازہ سازہ سان تکیفوں والا ہے۔

والله في كياكياك المسكى ويوفى بدل وى:-

"قُلْنَا يَانَارُ كُونِنَى بِزِداً وُسَلَاماًعَلَى ٓ إبراهِيْمَ وَأَرَاكُوْابِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسِرِيْنَ"(ب17)

ہ اسلام کے بدویا کہ ختندی ہوجا۔ اس شندی ہو گئے۔ اوان لو کون نے ایراہیم مید السلام کے بارے میں جو بالان بنائے تھے۔ دوسب نیل ہو گئے۔

### • الله كي شاك:

سیکن انسان گزور متم کا ہے۔ وواس حقیقت کو شیس سمجھتا اند تیرے جیبا شیس، اللہ کی شان بزی بلند ہے۔ تو ، توابیا ہے کہ اگر تو ، نے پستول بنائی اور وہ تیرے بیبا اللہ کی شان بزی بلند ہے۔ تو ، توابیا ہے کہ اگر تو ، نے پستول بنائی اور وہ تیرے باتھ ہی پہنچ کی ، تو وہ تیری بنائی ہو کی پستون ہے کہے کوئی باتھ ہی باتھ ہی باتھ ہی باتھ ہی باتھ ہی باتھ ہی باتھ ہیں ہیں باتھ ہیں

سیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے ہم بنائی اور وود شمن کے ہاتھ میں پہنچ گئے۔

تب بھی ووائند کے علم سے باہر نہیں نگل بب دہن نے حصرت ایراہیم علیہ
اسلام کو آگ میں ڈالا تو ہم انہیں نہیں جلاسکی کیونکہ اللہ نے آگ سے کہد دیا
"معندی ہو جا" تو وہ نعندی ہوگئے۔

### • حضرت خالد كاب مثال يقين:

معزت فالد میدان جہادیں ہیں۔ سامنے جوافتہ کے دشمن تھے ،ان کے پاس زہر کی شیعتی تھی۔ معزت فالد نے بوجھا کہ است کیول لئے ہو۔ وہ بولے کہ اگر ہم ہاریں کے توبید نہر کھا کر مرجا تھی کے تہارے قابویس نہیں آئیں کے اور کہا کہ یہ ایساز ہر کے توبید نہر کھا کر مرجا تھی کے تہارے قابویس نہیں آئیں کے اور کہا کہ یہ ایساز ہر ہے کہ اگر کو کی ایک قطرہ بھی لی لئے تووہ مرجائے گا۔

"بنم الله الَّذِي لاَيعضُّ مَعَ إسْمهِ هَيُّ فِي الْارْضِ وَلَا فِي السُّمَاءِ. وَهُوالسُّمِيْعُ الْعَلِيْمُ"

شروع كرتابول، اس الله ك تام ت كد تبيل نقسان كالجياس بيداس ك تبيل نقسان كالجياس بيداس ك ترابول، اس الله ك تام ك ما تحد كو لى چيز ذيمن على اورنه آسان ك اندر ـ اور دو برايك كي يات كوسف والانور برايك چيز كوج في والاب

یہ دعا پڑھی اور پی لیا۔ مرے نہیں۔ وہ سارے جیرت علی پڑھئے۔ ادے یہ کیا ہوا؟ حضرت خالد کے ول ورماغ میں بیٹا ہاتھ کہ موت وحیات اللہ کے باتھ میں ہے۔ زہر سے کچھ نہیں ہو ۔۔

### ضروری تنبیهه!

سیکن دوستوا میری اس بات کو من کرتم زہرنہ چنے لکتار اس لئے کہ ہم کوانلہ نے مکفف منایے ہے نظاہری اسباب میں لکنے کا تعلم مکلف منایے ہے نظاہری اسباب میں لکنے کا تعلم

بھی دیا ہے اور و مجموا یہ جنن واقعات فدائی فیمی ہدو کے جی ان کے ہارے میں بیشہ یاد رکو کہ غدائی فیمی مددانسان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ فیمی مدداللہ کے قابو میں ہے۔ جب اللہ پاک فیمی مدد کرنے پر آتے جی تو وہ جیرت اکلیز کام کراد ہے جی۔ جس طرح حضرت خالہ ہے کرادیا۔ کہ انہوں نے زہرتی سیااور مرے نہیں۔

# و جو جان ما حكو توجان ديدس

جمنرت ابر بیم علیہ السام اگر نم وہ کو خدا کا بیٹا کہتے تو وہ انگل جس نہ ڈالٹا۔ لیکن پیمر جبنم کی آگ جس جاتا پڑتا۔ حصرت ابرا بیم علیہ السلام نے ایپے آپ کو آھے بیس ال دیا۔ اللہ نے آگ مصندی کردی۔

# قیصرو کسری مجی قفراشخے:

الله قاور مطلق بیندالله کا میاب کرنے پر آج کی تونکای کے تعقول بین بھی کامیاب کردیتے ہیں۔

صحابہ کرہ سے مکان جھوٹے، کیڑے ان کے موتے اور وہ تھجوریں کھا کرزندگی مزیم نے والے الیکن ان کے مقالبے میں بزی بزی حویلیوں والے قیمر و کسری تحرات

# کام کرنے والے دوستوں میں توکل کی صفیت ضروری:

و وستوا توکل کی صفت ہمارے کام کرنے والوں میں پیدا ہوئی چاہئے۔ اللہ توالی فرد کہتے ہیں کہ میں مشرق و مقرب کا نظام چلائے والا ہول۔ لبندا تم لوگ جھوا کیا اللہ کی عبودت کرو اور مجھ ایک اللہ کی عبودت کرو واور مجھ ایک اللہ کی بات مالو۔ اور تمہارے جو کام ہیں ، وہ میرے حوالہ مرد واور تم این کا مول کا مجھے و کیل ہماوہ سے جب مشرق و مقرب کے کا مول میں

کر تا ہوں تواگر تم مجھے اپنے کا موں کاو کیل بناؤں سے تو کیا ہیں تہبارے کا موں کو نہیں بناسکوں گا۔

الله خود كهتاب -

"رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعُوبِ لَآلَهُ الْاَهُو فَاتَحَدُهُ وَكِيْلاً" (٢٩) مُشْرِقَ ومغرب كانظام الله علاقة ييل سوائ الله عَدُولُ عيادت ك مشرق ومغرب كانظام الله علاقة ميل سوائ الله كانظام الله علاقة ميل ميل الله كانظام الله كان في عبد الله كان في الله كان

اوررسول كريم منطقة كروت انى ب:"والمبغوة لفلكم تهدون"

اور سخا یہ کرام رضوان اللہ طیم اجعین کے طریقے پر چان ہے۔

### • توکل کی حقیقت:

وکل کا ظامر یہ ہے کہ اندکی ہات مان کر کام مُریا۔ توکل کے معنی پکھ لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ کارو ہار مجمور دیا جائے یہ قاط ہے۔ بہتوں سے یہ قاطی ہوئی۔

## 🕶 توکل ہرایک میں تھا:

معابہ دوطر نے تھے --- کاروبار کے ساتھ دین کاکام کرتے تھے،اورایک فتم اسحاب معند کی تھی،ان کوکاروبار کاونت نہیں مان تھ حسب تو معابہ دونول فتم کے ملیں کے ملیں کے دین کاکام کرنا اور یغیر کاروبار کے دین کاکام کرنا کورین کے ملیں نیک بات یادر کھنا کہ توکل دونوں میں تھا۔ اور کسی نے سستی کی بناویر دین کے کام کو چھوڑا نہیں۔

# • كاروبارماؤك كى زنجيرندے:

کار وبار ہوں کے توکل کے ساتھ دویا تھی ہونی ما ایک توکار بار میں طال و

رام کو دیکھیں۔ چیے کے کم زیادہ ہوئے کون دیکھیں۔ اور کاروباریوں کیلئے دوسری
بات یہ ہے کہ جب دین کے تقاضے آئمیں اور القد کا تھم آئے تو یہ کاروبار کاوٹ ن
ہے --- چیے غزوؤ تہوک کاروباری میز ان میں اللہ کا تھم آیا تو کاروباری میز ان
ان کیلئے رکاوٹ نہیں منا۔

فزدة خندق موما غزدة المدرجب بحل بى كريم منطقة في محابة كو آواز ديا تو صحابه ايده م سے تيار مو كئے۔ انہوں نے بھى كوئى عذر نہيں كيا۔

# آج مسلمان حضور کے طریقوں کود حکادے رہاہے:

خور حضور نے تم تم طرح کی آنگیفیں پرواشت کیں، اور صحابہ کرام کتنی بڑی تعداد میں شبید ہوئے جب یہ دین آئم کک پہنچا -- حضور کا ادیا ہوا برارادین آخ مث رہا ہے۔ لیکن اس پر جن وین وین والے تو کون کی مث رہا ہے۔ حضور کا طریقہ مث رہا ہے۔ لیکن اس پر جن وین وین والے تو کون کی رو نے والے بھی شیس ہیں۔ جس پاک وین او رہاک طریقے کیلئے رسول نے وظے کہ اس کی مناز ہی کریم منافظ کا وہ یا کیزہ روحانی طریقہ مسلمانوں کے گھروں سے وظے معاد باعد۔

مسلمان کے کاروبارے حضور کا طریق وقعے کمار ہاہے۔ شاویوں بی حضور کا طریق وقعے کمار ہاہے۔ شاویوں بی حضور کا طریقہ وقعے کمار ہا ہے۔ اس کے چروں سے وقعے کمار ہا ہے۔ اس کے چروں سے وقعے کمار ہا ہے۔

ميرے دوستوايد بہت زياد ورونے كى چيز ہے۔

# • رسول کریم علی کے کریمانہ اخلاق:

میرے محترم دوستو! — رسونی کریم منطقہ دس بنر ار کا مجمع کیکر مکہ بیس فہ تعانہ د بخل ہورہے ہیں۔ لیکن شاعی جا دو جنال کے ساتھے نبیس۔ بلکہ اخلاق کر نیانہ ے ماتھ اور بری تعالی شکر گزاری کے ساتھ آپ بیت اللہ کے اندر تقریف لے کئے۔ آپ بیت اللہ کے اندر تقریف لے کئے۔ آپ کے سینے میں پر ری انسانیت کاورو تھا۔ آپ نے وہاں پر جا کر درد بھری و مائمیں کہ اے اللہ انسانیت کا تیرے سے تعلق ہو جائے تاکہ یہ جہم سے بھل جائے۔

الیکن حضور علطه نے فرمالی کر کسی مخص کوجو خد ااور رسول پر ایمان الدیے۔ یہ جا تز نمیش کر وہ کہ ایمان الدیا ہے ا جا تز نمیش کہ دومکہ علی خونریزی کرے ،اور انسان تو انسان کس سر سیز در خت کا بھی ہ ناجا تز نمیش کہ دور آپ نے اعلان فرمیا:-

" لأنظريب غليكم البزم إلى هبوا فانتُم الطُلقاد" آن تم يركونى لامت تهين واؤتم سب آزاد بور

میرے محترم دوستواجب ہم اخلاق پر تیں سے تو قلوب انسان اللہ کی طرف پلٹا کھاتے جلے جائمیں مے۔

# اخلاق کریمانہ ہے ہندہ کا پھر جبیاول موم ہو گیا:

ابوسفیان کی بیوی ' متب کی بینی بینده ' جس نے حضور نی کریم منطقہ کے پہا
حضرت امیر حزہ کے ناک کان کاف ' آسمیس نکالیں ' بین جاک کرے جبر نکالاور
اس کو دانتوں سے بہایا تھا۔ وہ بھی اسلام قبول کر نے اور حضور کی بیت قبول کرنے
کیلئے " مے برحی ۔ پچھ او ول نے کہا کہ کل تک تو تم بہت شور مجاتی تھیں ' جوریہ

جوبيس محنط من حميين كيابو كيا؟

ہندہ نے کہا کہ جب ہے وس بڑار مسلمانوں کا جمع کھ کے اندروافل ہوا توسیل نے انہ کا دواؤہ ہند کر ایااور میر اخیال تھ کہ تیرہ سال کھ کے اور آنھ سال مدینہ منورہ کے آبیس سال کا بدلہ مسلمان ہم ہے لیس کے۔ خوب قتل کریں ہے۔ مکہ جس نون کی ندیاں بہدری ہوں گی ۔ یہ عور توں کے ندیاں بہدری ہوں گی ۔ یہ عور توں کے ساتھ بدکاریاں کریں ہے۔ وعول ہوائین کے اندر تزب رہی بوں گی ۔ یہ عور توں کے ساتھ بدکاریاں کریں ہے۔ وعول ہوائین کے اندر تزب کے اور دائی ہوں تھا۔

الیمن دات کا بڑا دھہ محذر کیا۔ کہیں ہے دونے کی آواز نہیں آئی۔ جس نے جہے کہ کا درواز و کھوال ۔ تو جس نے دیکے اندراند عیرا ہے۔ تو جھے بہت جرت ہوئی کہ آبیس سال کے بعد مسلمانوں کے باتھوں کہ فتح ہوا۔

سین نه توچ امال ہے۔ نه گانا بجاتا ہے۔ نه سمی کو قتل کررہے ہیں ان سمی کی مسمت لوث رہے ہیں ان سمی کی مسمت لوث رہے ہیں اور یہ سار انجی کی کہاں؟

جی خانہ کعیہ کے پاس میٹی تو دیکھاک سارے کے سارے مہدت جی کے او نے بیں اکوئی طواف کر رہاہے اکوئی نمازیز مدر ہاہے اکوئی تلاوت کر رہاہے۔

### گالیاں من کروعا کمیں دیں:

 اے اللہ! توان مے والوں پر کرم کرو۔ رور و کربیرو عائیں کررہ سے تھے۔

مندہ کہتی ہے کہ میرادل بھر کیااور جھے یقین ہو گیا کہ یہ اوگ سوائے ہاری بھلائی کے اور کھ نیس جا ہے۔ پھر رسول کر بم میلائی کی فدمت بیل کنی اور اسلام تول کی باور آپ کے ماور آپ کے کام سے بدتر تول کیااور کباکہ آپ کے کام سے بدتر میر سے نزد یک کوئی نیمہ اکوئی تام بور کوئی کام نہ تھا۔ لیکن اب آپ کے نیمہ اآپ کے خام نہ تھا۔ لیکن اب آپ کے خیمہ اآپ کے خام نہ تا اسلام کے خام نزد کے کام بڑے بڑھ کراور کوئی کام نہ تھا۔ لیکن اب آپ کے خیمہ اآپ کے خام نزد کی کام بڑے بڑھ کراور کوئی کام نہ تھا۔ لیکن اب آپ کے خیمہ اآپ کے خام نزد کراور کوئی کام نہ تھا۔ لیکن اب آپ کے خیمہ ا

تو میرے محترم دوستواجب ہم اخلاق پر تیں گے تو قلوب انسانی اللہ کی طرف پانا کھاتے جلے جائیں ہے۔ پانا کھاتے جلے جائیں ہے۔

# • قابل قدر افریقی وامریکی بھائیو!

ہمیں آپس کے اندر ہمی ایک و مرے کے ساتھ اخلاق پر تناہے۔ یہ جوافراقہ اور امریک کے ساتھ اخلاق پر تناہے۔ یہ جوافراقہ اور امریک کے بھائی جیں ،ان کی خصو سیت کے ساتھ قدر کرنا، یہ اپنے آرام وراحت کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں آئے جیں محض وین سیھنے کیلئے۔ اللہ ہم سب کوان کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔

افریقد کام سے لے ہیں، توہ ہالی جب جماعت کے کام سے لگے ہیں، توہ ہال انہوں نے ایک ہور دہال ہدل جماعتیں انہوں نے کام یہ لگا ہور وہال ہدل جماعتیں کام کرری جی سے سینکڑوں کو ب قائم ہو گئے۔ اس کے اندر قرآن کے حفظ کرنے والے ہے، قاری ہے، جو مسجد وی میں امامت کررہے ہیں، ان کی عور توں کے اندر یر سے ان کی عور توں کے اندر یر سے ان کی عور توں کے اندر یر سے ان کی عور توں کے اندر یہ سے دان کی عور توں کے اندر

نعومیت کے ساتھ مشرقی افرایت کے اندر ہمارے جو ہمائی ہیں، ان کی زندگوں کودیکھئے تورونا آنا ہے۔ بس و ستوالفہ جس سے کام لینا جاہ ہے لیتا ہے۔ میں اسٹا امریکی جمائیوں اور افرایق بور ہُوں سے وست بستہ عرض کروں گاکہ اگر تمارے سے کوئی کو تاہی ہو جائے تواہد کے واسطے تم اسے معاف کرنا۔

## • كاش! يورى امت وين كى وعوت يركم رى جوجائ:

یدر کو میرے محترم دوستوا ہے نمیروں نی پابندی کے ساتھ کام کرتا۔ اور کام کرنے۔ اور کام کرنے۔ اور کام کرنے والے آدی بنائی پھر وہ آدی دوسروں کو بنادیں۔ اس طرب ہورے عالم کا ایک پروٹر ام بنانا، مقامی کامول کا پروٹر ام بنانا، غریب بستیوں کے اندر مجی جانا اور بالد ارول کو بھی ضیس جھوڑنا۔ سب کو لگانا ہے ، اور راتوں کو اٹھ کر دعا کم ناتی ہیں۔ اور اور کو اٹھ کر دعا کم ناتی ہیں۔ اور اور کی المرک نی ہے۔ اور کی امت دین کی وعوت پر کھڑی ہوجائے ماس کی قرکر نی ہے۔

سیکن دو ستوال کا پہا، قدم زندگی میں ایک مرتبہ بیار مہینہ ہے۔ کتی کتی قرب ایاں و بینے وانوں نے دیں۔ اور آن می بردی سے قربانیاں دینے والے وے رہے میں۔ توکیا آپ زندگی میں ایک مرتبہ جار مہینہ نہیں دے سکتے۔

بولو بھائی ہمتیں کر کے بولوب سے فار مبینہ نقد جائے۔ بعد کی تاریخی نہیں ۔ --- آج کی تاریخ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو تمباری مجبوریاں ہوں، ان کے دور ، و نے کیلئے امتد ہے رور و کرد عاما تکو۔

اب بونو ہمت کر ہے۔ پور مبید کیلئے کون کون تیار ہیں۔اپنے اپنے ام پیش کرو۔

# ر الم

بب آپ علی ہے بن کر آئے قسب سے پہلے ایک مرد نے آپ کی ہت اللہ ہورت نے اللی فدیجة آپ کی ہت اللہ ہورت نے اللی فدیجة الکہ ہورت نے اللی فدیجة الکہ ہورت نے اللی فدیجة الکہ ہورت کے اللہ ہور آپ کے اللہ ہور آپ کے اللہ ہور آپ کا این دیا قاباد الا میں اور کی اور تول اور بچوں کا قابان میں اور تول اور بچوں کا قابان میں اور تول اور بچوں کا قابان میں اور تول اور بچوں کا آپ کام میں آئے تبیل بڑھ سکیں کے اگر کھروالوں کا ذہن نہ بناؤ، اس لئے کھروالوں کا فیمن بنا اضروری ہے۔ اگر کھروالوں کا ذہن نہ بناؤ، اس لئے کھروالوں کا فیمن بنا اضروری ہے۔ اگر کھروالوں کا فیمن بنا اضروری ہے۔ اس لئے کھروالوں کا فیمن بنا اضروری ہے۔ اس کے کھروالوں کا فیمن بنا تو بیار کا کے کھروالوں کا فیمن بنا تو بی کو کھروں کے کھروالوں کا فیمن بنا اس کے کھروالوں کا فیمن بنا تو بی کو کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھرو

#### بنم الله الرحمن الرحيم

#### خطبہ مستون کے بعد!

"قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، رَبُنَا وَابَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايَانَكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الكِتَابِ وَيُزْكِنِهِمْ اللَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ \*\*\*

محترم بزر کواور و ستواالله تارک و تعالی نے انسانوں کی بھلائی اور ان کیلئے بھید بھیشہ کی کامیابی کیلئے جو راہ و کھائی وہ قرباغوں کی راہ ہے۔ قربانی کی اس راہ ی جل کر انسان و نیااور آخرے کی بھائی اسکن ہے۔

> جناني ايك مروكي قرباني، يعنى معرت ابراجيم عليه السلام. ايك مورت كي قرباني، معفرت باجره عليه السلام. ايك بيج كي قرباني يعني معفرت اساميل عليه السلام.

ان قربانیوں پر اللہ پاک نے بیت اللہ شرایف کی تقبیر کروائی۔ ہر حضرت ایراہیم علیہ السام نے دیا گئے۔ ہر حضرت ایراہیم علیہ السام نے دیا گئے۔ امت مسمد کا جودیا نکار حضور اکرم علیہ کا وجودیا نکار

#### وعائے خلیل:

"رَبُنَا وَابَعْثُ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمِمِ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ايَالِكَ وَيُعَلَّقُهُمُ الكِتَابَ وَبُزَكَيْهِمْ اِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكَيْمُ "(ب ١) اے اللہ اس امت میں ایک ایسانی پیدا کردے جو تین کام کرے ایک تود موت کے ذریعے ایمان میں طاقت پیدا کرے۔ اور جب ایمان کے اندر طاقت پیدا ہو جائے اور اوک عمل کی طرف آئے گئیس تواے اللہ ان کو علم دے علم کے ساتھ ساتھ فام کی طاح کی ساتھ ساتھ فام کی اندر کی صفائی طام ہی ایمال بنیں گے۔ توای کے ساتھ ان کا تؤکیہ مجمی کردے کہ اندر کی صفائی موتی رہے۔

المان اورا خلاق طا قتور ہوئے رہیں۔

ظاہری امال بنیں۔

تقوی اور توکل پیدا موراور اندر کی صفائی موتی رہے۔ و عوت العلیم و تؤکید ال تینول کا موس کی تر جیب کرنے والا نجی دیم سے۔

#### کام پوراکب ہوگا؟

تواگر مرو کے رہے اور عور آول اور بچی کا ذہن نہ بنا تو ہماراکام پورا نہیں ہوگا۔ عور آول اور بچی کا ذہن نہ بنا تو ہماراکام پورا نہیں ہوگا۔ عور آول اور بچول کے ذہن ہے بغیر ہماراکام او حور اہوگا۔ آپ کام میں آ مے نہیں بڑھ سکیں مے۔ اگر کمروالوں کا ذہن نہ بنا ہو۔ اس لئے تمرول کا ذہن بناتا مغروری ہے۔

## مردوں سے زیادہ قربانی عور توں کی ہے:

عور عمی رقی القلب ہوتی ہیں ان کے سامنے جب و ملک سے ہات آتی ہے تو ان کے دل مردوں سے نیادہ زم ہوتے ہیں۔ بری رونے والی ہوتی ہیں۔ اور جب مرد جماعت میں نکلتے ہیں تو قربانی مردوں سے زیادہ مور توں کی ہوتی ہے۔ مرد جب اللہ کے دائے میں انکتا ہے تو اس مورت پر کیا ہتی ہے دوہم نہیں سمجھ کتے۔ جب اس کا زبن بنا ہوتا ہے تو ساری آنکیفیس برداشت کرتی ہے۔

باب توحميا بها مت على ميدكاون آياد اب ينيرورت بير.

مان كاذبهن بناجواب ووالله كرائة مي تطني كالهيت اور قدرو تيت مجهمتي

ب- عیدانند کے راستہ میں ہواس پر ہمیں کیا ہے گا مواس بات کو جاتی ہے۔

عید کے دن جب بے رونے تھے تواس نے بچوں کو سمجی ناشر وح کیا کہ و یکھو بینے! مخذ والوں کی عید آئے ہے 'کل یا کا اور پر سول جمتے۔اور تمہار۔ایاجواللہ کے راستہ میں سمئے بین تواس کے بدار اللہ پاک جم کو جنت میں ایک عیدوین شمے جو ہمیشہ میش رہے کی۔وہ مید کہی باتی نہیں ہوگی۔

## • جنت کی آیا کش:

اور مجر بجول كو قر آن أن آيتي پرَ حَ لرسَا إلوران كاذ النهاية -"والشّابِقُونَ الشّبِقُونِ أُولَئِكَ الْمُفَرُّ بُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ الْمُفَرُّ بُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ الْمُفَرِّ بُونَ الْاَجْرِيْنِ " اللّهُ مَنَ الْاوْلِيْنِ وَقَلِيْلُ مِنَ الْاَجْرِيْنِ "" (سورة الواقعه ب٢٧)

رسور المورسي المراس ال

ہوئے آمنے سامنے بینے ہول کے۔

#### جنت والول کی خوراک:

"بطوفون علیهم ولذان مُخلَدُون باکوابِ وَابَارِیق وَخاتی ون مُغین لایصد عُون عنها ولا بُنْز فون السورة واقعه ب۲۷) معین لایصد عُون عنها ولا بُنْز فون السورة واقعه ب۲۷) قد مت گرار چونی هم کے جارول طرف چکرنا را و بول کے ایسے آنچورول اور گلاموں کے ساتھ جوالی شراب سے بجرے ہول سے جو کے اور کیا اور کیا اس کے جو کا اور دیکواس کے گا۔

ية توجنت من ين كيلي الله إك في منايد اور كم في خطيع؟

"وفالهَدِ وَهَا يَتَحَيَّرُونَ وَلَحْمَ طَيْرِ مَمَّايِشْتَهُونَ" (سوره واقعه ب٢٧)

لين جس پر ندے کا کوشت پيند آجائے آھا و۔ جو مع نے نبند آپ نمیں لھالو۔ بيا تو کھاتا اور چينا ہاليا۔

## من پیند جنتی عور تیں:

اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے مرووں کو عور توں لی اور عور توں کو مرووں کی۔ اس کے بارٹے میں اللہ یا ک فرمات ہیں:-

"وَلَحُورٌ عَنِنْ كَامَنَالَ اللَّوْلُو، الْعَكْنُونِ" (سوره واقعه ب٢٧)
" نهايت تويصورت مور تمل بول كل جيئ نبي بوك مولّ"

ووس ى جَار الله باك حورول ك بالواوراوساف بيان فرمات بين ارشاد فرمايد-"له بطعيه أنس فتلهم ولا جان فيا الأروبكما لكذبان" (سورة رحض ب٢٧)

ان عور تول کو کی نسان اور جنات نے چھوا بھی نیمیں ہو گا۔اے انسانو اور جنا تو اہم اللہ کی کون کون می افعاتوں کی تجناد و سکے۔

آ ميارشاد فرايا-

' المنهِنَّ خَيْرَاكُ حِسَانٌ قَبَاىَ الآ وراتُكُما تُكَذِّبانِ و (حورة الوحطن ب٧٧) ان سب باغول من المجى عورتمن بين نويصورت يجركيا كيا نعتين اپند رسكي جناا ذكر.

بینی وہ عور تیں چیرے میرے کے احبارے شوہر کو پہند آویں گی۔ اور حراج واخلاق کے احتیارے بھی۔

د نیا کے اندر بعض مرتب چہرہ تو پہندیرہ نیکن عزاج ٹاپہندیدہ۔ اور بعض مرتب مزائے اورا خلاق اینھے ہیں لیکن چہرہ پہندیدہ شیں۔

## **۵** یاکیزه جنت:

"لَا بِسَمْعُونِ فِيْهَا لَغُواً وَلَا نَأَ بَيْماً الَّا قِيْلاً سَلَاماً سلاماً"

کوئی بیبودہ بگواس بنت کے اندر غنے میں نہیں آئے گی۔ سلام سلام کی آواز چاروں طرف ہے آئے گی۔ فرشتے سلام کریں ہے۔ جنتی آپس میں سلام کریں ہے اور بہ جنتی اللہ پاک سے ملاقات کریں ہے تواس وقت میں اللہ پاک بھی سلام کریں ہے:-انسالام گؤلا میں ڈب ڈجنیم ما" (پ ۲۲ سورہ یس)

## و ابل جبنم کی بریشان کن زندگی:

میرے محترم بزر کو اور دوستو! اس کے بالقائل دوسری ذید کی زید کی پر بٹان

کن ہے۔ جس نے باتھ ، چیر ، کان ، ٹاک وغیر و کو اللہ ک تختم ک خلاف اور نبوی

طریقے کو بچوڑ کر استعمال نیا تو قیامت کے دن کہا جا گا:
اج الحنا؛ واالیہ م الجھا المصحوم فوان (سورہ یس ، بارہ ۲۲)

اے بحر مواالک تو جور تمہاد ادست الگ ہے ان کا داست الگ ہے۔

نهروبان مجر مول كيفئ پريشانيال بول كَلْ "يُغرَفُ الْجَرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوحَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَفْدَامِ \*\* (سوره رحطن ب٧٧)

مجر موں کو فرضتے و کی تر پہچان لیں نے اور ان کے پیٹانی کے بال اور بیروں کو پکڑ کر جنم کی طرف نے جانمیں ئے۔

اتنا بھیانک منظر سائٹ آنے والاب۔ اللہ فرف سے بہلے اس دنیا میں فہر دیا ہے اللہ اللہ منظر سنات آنے والاب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھیانک منظر سے اینے کو بھائے آئے سید ہے واستے پر آجاد اور و عوت کی فضامتاد اور لبیوں کے طریقے کو افتیار کرو۔

## کہیں اللہ گدوں پر ملتاہے؟

الله إك رحمن ورجيم تي توفنهاروجبار ميمي تير-اكر كوني بات الله كونانيند آلى اور الله ياك في وهنظار دياتويزي يريشاني بوكي -

حفرت اہر اہیم اوہم رحمت اللہ علیہ باوشاہ وقت تھے۔ بہت بی عیش و ترام میں رہت تھے۔ اللہ کی جیش و ترام میں رہت تھے۔ اللہ پاک جب سی کو ہدانت و ہے پر آئے جی قریب نے طریقے ہے مدو کرتے ہیں۔ جیت کے اوپر کھٹ کھٹ کی آواز آئی ۔ انہوں نے کہا کہ کوئ ہے؟ آواز آئی کہ میں آیاں ہوں! انہوں نے کہا کہ کوئ ہے؟ آواز آئی کہ میں آیاں ہوں! انہوں نے کہا کیا وہ کہا کیا وہ ہے؟

اس نے کہا کہ او نت مم ہو گیاہے میں میوت یہ علاش کرر باجوں۔

انہوں نے کہا کہ اونٹ کبیں عہد ی ملاہے؟

اس پر آواز آئی کہ کمیں اللہ عدوں پر ملت ہے؟ آگر اللہ کی علائے ہونکل جاؤاور اللہ کے دین کا کام کرو۔ معرت ایرائیم او ہم رحمتہ اللہ علیہ ب چین ہو کئے۔ اور اللہ کے دین کے کام میں نکل کئے۔

تو من لوا سيدهي سيدهي بات كه الله كدول ير تبيل مناه سيش و آرام كمركا

جھوڑ نے میں اکلیف ضرور ہے مرجبتم کی اکلیف ہے۔

مشركي لكليف س

عاصر الحاكي كالخيف ب

قبرکی کلیف ہے اسے ذرا بھی نبیت نہیں

نیکن دوستوایہ بات مجی ذہن میں رہے کہ اللہ تک چنجئے سینے نقیری کی کرزی اور حمنا صروری نہیں۔ واقعات م طرن کے ملتے ہیں۔ تامحراور تکزیب عامکیز کو صومت کے نقشے میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق ملا۔

#### • حضرت احمد چنو كاوا تعد:

ای طرن حمد آباد میں معترت امیر چیتی تھے۔ بڑے بزر کو میں تھے۔ ج کو مخے تو بڑے بڑے بزر کو میں تھے۔ ج کو مخے تو بڑے بزے بناہ نے دہ فی میں استفادہ کیا۔ احمد آباد شخے توان کے دہ فی میں ایک بات بڑی۔ فور قمر ہوا کہ میرے بعد یہ سلمد سمس کے ذریعہ تو نم رہے گا۔ جیسے ذمہ دار و سے بہت میں۔ و سیاس مرتے جی توان کام بزے کو سونے دیتے ہیں۔

رسول کریم علی جہ بہاس دنیا ہے جانے نگے تو تاہ یاکہ میر اید کام میری امت السلط ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری نماز جنازہ وہ محنی پڑھائے گا جس نے اخیر وضو اسان ندویکا ہوں اور کھر میرے بعد روحانیت کا کام بھی وی کرے گا۔ آپ کا نقال ہو گیا تو حسب وصبت اطان ہوا۔ اعلان من کر اتد آباد کی حکومت چلانے والے احد شاہ نگل آئے اور کہا کہ آئے میرے کھے نے فقاب کردیا۔ میرے داز کوفاش کردیا۔ اور خود جنازے کی نماز مرحانی۔

یمی وہ تنے جنہوں نے بغیر وضو ہسان کو نہیں دیکھا تھا۔ کاروبار مکومت بھی جلاتے رہے اور پھر ہوگوں کی روحانی تربیت کا سلسعہ بھی شروع کردیا۔

## برشعبہ کے اندر آدمی روحانی بن سکتاہے!

تو آدمی تجار توں کے ساتھ رومانی بن مکتاہے --- تھیتوں کے ساتھ رومانی بن سکتاہے۔

> مکومتوں کے ساتھ روحانی بن سکتاہے۔ ملاز متوں کے ساتھ روحانی بن سکتاہے۔ ----- ہر شعبے کے اندر روحانی بن سکتاہے۔

سی شبے کے اندر رہ کر روحانیت جموزنی پڑے ،ایا نیم ہے۔اور یہ مجاجے ا والی زندگی جوہم کہدرے ہیں۔ یہ تھوزے وقت کیلئے ہے۔ بمیشہ کیلئے نیم ۔ کاروہار کو محریار کومشغولیات کو تھوزے وقت کیلئے جموزناہے۔ بمیشہ کیلئے نہیں۔

## • غلط ہے میچ کی طرف موڑو:

ہم یہ خص کتے کہ بیشہ کیلے جہورہ بند یہ کتے ہیں کہ غلط ہے سی کی طرف مورد مورف کے کی جوٹ پر مورد مورف کے کی جوٹ پر مورد مورف کے اندر آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ایک بات یے بھی و کے کی چوٹ پر کہد دول کہ دعوت کا کام اللہ نے بوری امت کیلئے زندگی جرکیلئے کردیا ہے۔ اس نے و موت کا کام بن اصل ہوگا۔ ابتیہ منمن ہوں گی۔

#### • اس طرح بيون مي ماحول سخ كا:

محترم بزر کواور وہ ستوان بچوں کی وں نے جب کا باپ اند کی راو میں نکل کیا تھا۔ اپنے بچوں کو خوب شایا اور سمجمایا۔ بچوں کے سامنے جنت کا منظر تھینچا تو بچ بہت خوش ہو ہے۔ بہر بھل سے۔ مطلب کے بچوں کو بنمایا اور ماں والی بات بچوں کے بہت خوش ہو سائے کہنی شروی کردی اور کہا کہ تمہاری حید کل باس ہوگی۔ اور پر سوں متم ہو جائے سائے کہنی شروی کردی اور کہا کہ تمہاری حید کل باس ہوگی۔ اور پر سوں متم ہو جائے

ک۔ اور ہماری عید بمیشہ تازی دئے گی۔ جنت میں حتم تتم کے پھل کمیں ہے۔ تواس دافی کے بچے ہات کررہے تتے اور محلے کے بچے من رہے تتے اور وافی کا جذبہ اپنے بچوں کے ذراجہ نی نسل میں منتقل ہور ہاتھا۔

جس ملاقہ کے اندرائلہ نے دین کے ایسے ایسے واقی تیار کردیے ان کا جذبہ ان کا مدنہ ان کا مدنہ ان کا مدنہ ان کا مدنہ ان کی تراپ انشاء اللہ نسل ور نسل مطال ہوگی۔ وین کے والی جنم لیتے دہیں ہے۔ تمامتیں اللہ علی میں اللہ تمامتیں گئی دہیں گے۔ ہمر پجھنوں کے ان نیک اللہ عمال کا تواب ان کے نامد اعمال میں اللہ باک تعدر ہیں گے۔ قیامت تک یہ کام چانا رہے گا۔ اور قیامت تک قواب مارے گا۔

## امل چيزالندکا تکم:

محترم دوستو! بعض مرجبہ تفاضہ ہوتا ہے کہ "بس کھڑے ہوجاؤ" اور بعض مرجہ یہ ہوتاہے کہ نہیں جنتابس میں ہے اتکاس مان کرور

بدر کے دن اللہ نے سامان نہیں کرنے دیا۔ کو نکہ وہاں یہ بتانا تھا کہ جارے ساتھ ، درت ہے۔ ہم سامان کیکر نہیں آئے جل ۔ چنانچہ اللہ کی مدد سے مسلمان جیتے۔

یہ س کئے تھا تاکہ سب کے دل پر چوٹ پڑجائے۔ لیکن بھی یہ بھی قصہ ہواکہ بہت درکا ستر ہے۔ بیکن تھو ہو کہ بہت درکا ستر ہے۔ بیکر جل با تقر فوج سے مقابلہ ہے۔ بیکر کی ما تقر فوج سے مقابلہ ہے۔

حضور ملکی جب جباد می جائے ہے تو آپ مغرب کے والات ہے جمعے اگر جاتا مشرق کی طرف ہوتا۔ چھپائے کیلئے ایس کیا جاتا تاکہ وعمن متعبد نہ ہوجائے لیکن یہ ایسا فروو تھاکہ اس کے اندر اگر بغیر تیاری کے وال چلے چلے تو پر جانی ہوسکتی تھی۔ اس موقع پر حضور منطقہ نے ہتا ہوا کہ فلاں جگہ جاتا ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے جلیں۔ اس موقع پر حضور منطقہ نے ہتا ہوا کہ فلاں جگہ جاتا ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے جلیں۔ حضر مت ابو بکر صد ابق نے بور امال انگلا۔

معفرت عمر فاروق نے آد صالگایا۔ مدمد عدم مناسب بلتن سے

حصرت منان نے اور ے مختر کے تمالی فری کاؤمہ سا۔

ہر محابہ نے مقدور بھر حصہ لیا۔

محابیات نے اپنے زیور ' کارو نیے۔ مگر

یہ سروسان مالوں کا و جر، نبیں ہوا ۔۔۔ نبین اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔
سامان سے کھ نبیل ہو تا ہے۔ اگر انقد سامان کی تیاری کا عظم کریں تو کرو الور اگر نہ عظم
دس توند کر۔۔

## و آنگھوں ویکھی راہ اور کانوں تی راہ:

و مجھوادورائے ہیں۔ ایک راستہ تو ہدایت والا ہے اور دوسر زمنان است۔ ہدایت والا راستہ اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ نبیوں کاراستہ ہے۔ کا میانی تک پہنچائے والاراستہ ہے۔

اور منعالت والدراسة بن جاب والدراسة بدائسان كوناكام كرنے والدراسة بدراسة من الله الله والدراسة من الله باك جو كيس كرنا بد مثلالت والدراسة من الله باك جو كيس كرنا بد مثلالت والدراسة من الله بورى آئوى آئوه كرنا بدرمنالت اور كر اي والدراسة من آوى آئهون و يعن بر جله كا مسسب بدايت والدراسة برائد بور رسول كي بات كوكانوں سے من كر جله كا ميے وو آئهوں سے د كھائى ندوست

## وین کوطافت کب ملے گی؟

یہ بات آدمی میں اس وقت آئے گی جبکہ اللہ کی طاقت، اللہ کا تزانہ، اللہ کی ذات اللہ کی معنات کا غرانہ، اللہ کی ذات اللہ کی معنات کا غرائر وا تناہ وکہ اس کا یقین ول کے اندراتر جائے۔ اس لئے ایمان کی اور اللہ کی معنات کا غرائر منتا نے لوگوں کے سے مجمی بار بار ضروری ہے، اور کام میں لگے ہوئے پرانے لوگوں کے سے مجمی بار بار ضروری ہے، اور کام میں لگے ہوئے پرانے لوگوں کیلئے مجمید ذہن کے اندر وحشت بالک نہیں آئی جائے کہ کلمہ والی باتوں کا

ن آئر و ق ہم کرت ہی ہیں ہر مجد کل والی بات ہوتی ہے۔ ہم نے کر کے آئے ہیں پھر ہمی کلے والی بات ، تماذ پڑھ کر ہے تا بالکل فلے والی بات ہو۔ گمبر اٹا بالکل فریس اس لئے کہ گمبر اٹ کے اندر مشاہبت ہے۔ گزے ہوئے لوگوں کی ۔
"فوا ذَا فُرِ کُو و خدہ الشقارات فلوٹ الذين الا توقوشون بالا نجرة "(سورة الزور ، بارہ ۲٤)

مرف الله كاذكر مشركين كم سامنے كيا جاتا تھا توان كے دل ذوب جاتے تھے۔
مالا كد ووائد تعالى كى برائى كو جائے تھے۔ زيمن و آنان كے پيداكر في والے اللہ كو جائے تھے۔ اللہ كو بائد تھے۔ بب كى معيبت من كيمن جاتے تھے تو صرف الله كو كى بالاتے تھے۔ الله كا باكل انكار نمين تھا۔ ليكن الن كا دل ويو كى ديو تاؤل من لكن تھا۔ اگر ويو كى ديو تاؤل من لكن تھا۔ اگر ويو كى ديو تاؤل كا تذكر دكيا جاتا توان كے ول خوش ہو جاتے تھے۔ المجل جاتے تھے ليكن اگر مرف اللہ كا تذكر و ہو تا توان كے دل خوش ہو جاتے تھے۔ المجل جاتے تھے ليكن اگر مرف اللہ كا در ہو تا توان كے دل خوش ہو جاتے تھے۔ المجل جاتے تھے ليكن اگر مرف اللہ كا در ہو تا توان كے دل خوش ہو جاتے تھے۔ المجل جاتے تھے ليكن اگر مرف اللہ كا در ہو تا توان ليكے در ہو تا توان ہو كا در ہو تا توان ليكن اللہ كا در ہو تا توان ليكن اللہ كا در ہو تا توان ليكن ہو تى جاتے ہو ہو تا توان ہو تا توان

پر باراندکا تذکروہ اللہ کی بول بون، پر بارانندوالی بات متاہد اس سے اللہ کا فاقت فے گی، نفرت ہے گا، ول کے اندر نور آتارہ گا۔ اور وہ طاقتور بقارت کا جس طرح نذا بدن کیلئے منروری ہے فیس کھائے گاتا وی کرور ہو جائے گا۔ پر بیٹائی بو کی۔ ای طرح دوج وائے گا۔ پر بیٹائی بو کی۔ ای طرح دوج اندر کا ندرا اگر طبی بند ہو گئی۔ تو د عیرے دوج اندر دوج اندر سے کمزور بوج نیل بوج نے گی اور جس نے گی اور جب روح کمزور پر جائے گی تورو مانیت والے الحال مجی کمزور پر جائیں کے۔ ہم کے۔ ہم میں کمزور ہوتی میں کے۔ ہم دی سے الحال کمزور ہوج کی رفت دفت سارے الحال کمزور ہوج کی کے۔ ہم دی سے کے۔ اندر بیس کمزور ہوتی میل جائیں گی۔

#### • انبانیت رخصت، حیوانیت آر بی ہے:

بزر كونوردوستوابم كوالشهفاس لفي عداكيا تأكه بمس اللدى معرفت فيدالفك

یات کو مانیں۔ اللہ کی نعمتوں کے خزائے سے فائد داخی کیں۔ اللہ کے عذاب سے پھیں۔ ماتوروں کا سنتا سر سر کی طور پر ہو تا ہے۔ وہ سر سر کی طور پر دیکھے کر اور سوچوں نفع اور نقصان کوسائے رکھ کر آ کے بڑھتا اور چھپے ہتا ہے۔ انسانوں میں مجی مالوروں مسے لوگ ہوتے ہیں:۔

"لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنَ لَايَنِصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغَلُنَ لَايَنِصِرُون بِهَا وَلَهُمْ أَغَلُ . اذَانَ لَايَسْمَعُون بِهَا أُولِنَّكَ كَالَا نَعَامِ بِلْ هُمْ أَطَلَ . أَوْلَبُكُ هُمُ الْغِيْلُونَ "(بالسورة الإعراف)

من کوول و نے معجم نیس۔ انگروی نیکن ویجے نیس۔ کان دیے میکن ختے نیس۔ یہ مانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ فا قل ہیں۔

> آگھ وی کیکن دیکھنے نہیں کان دیئے کیکن سنتے نہیں دل دیئے لیکن سمجھتے نہیں یہ

" جانوروں کی طرح میں ہلکہ اس سے بھی مجے گزرے ہو مجئے میں " یعنی دیکھتے میں لیکن سر سری طور یر، جانوروں کی طرح موجودہ لفع و مقصان کو دیکھتے ہیں۔ سنتے تو ہیں لیکن سرسری طور ہے موجودہ نفع و نقصان کو جانوروں کی طرت۔ سجھتے ہی ہیں لیکن موجودہ نفعاور نقصان کو جانوروں کی طرح۔

اس ك بالتفايل الله كوكيساد كمنادور سنتالي نعب وه آب كو بتاول؟

مر ک نگاه سے و کھنا!

ول کی آجھوں ہے ویکن!

جس طرح فلاہری آتھ میں ہیں اس طرح نول کی بھی استھیں ہیں۔ جس طرح ہیا غاہری کان جیں۔ای طرح دل کے بھی کان جیں۔

ای کے ممری نگاوے ویکنا کی جمعوں ہے ویکنا ہے:-

"قَانَهَا لَا تَعْمَى الْالِصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْتُقُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ" (باره ۱۷ سورة الحج)

ینی عام طور ہے ہیہ آتھ میں اند می نہیں ہو تیں۔البتہ دل کی آتھ میں اند می دو تی ہیں۔

ظام کی نگادورست ہے تمرول کی نگاہ اند می ۔ یہ آگھ فرمون کو بھی دی تھی۔ بال کو بھی دی تھی۔ قارون کو بھی دی تھی۔ ابو جہل کو بھی دی تھی۔

ظام ی نگاہ در ست ہوئے کے بادجوہ ہے تھے۔ ان آتھوں سے مانوروں کی طرح مرس کی نگاہ سے دیکھنے نی وجہ سے م تر آن کس انداز سے سمجار ہاہے۔
"فائعا کو تعمی الابصار فلکن تعمی الفلوٹ البنی فی البنا البنی فی البنا البنا

ول كَا تَكَاوَكَ ثِرَائِهِ كَاثِرُكَيَا بُوكَا ـِ السَكُو بَحْى ساف طور عناديا كيا: -"هَنْ كَان فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي الْاَجْرَةِ أَعْمَى" (پ٥١ سورة بني اسرائيل)

جو یبال اندها ہوگا دو ہ خرت میں بھی اندها ہوگا۔ اور یہ بات معاف ہوگئ کہ یہاں اندها ہوئے کے معنی ان کے دل کی آنکھوں کا ہونا ہے۔

## • مخلوقات کی دوقتمیں:

القد نے اپنی قدرت ہے دو صم کی چیز وں کو بنانیا ہے۔ ایک تو وہ ہو ہم کو بنا کے دکھاویا۔ اور ایک وہ جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں۔ جیے اللہ نے فرشتے بنائے۔ اس وقت زعن سے آسان کک جمع پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فرئے تو ہاں ذعن سے جیسا کہ حدیث پاک بیل آب کی بیان کی باتی کی بیان کی باتی ہے تو وہاں ذعن سے جیسا کہ حدیث پاک بیل آب ہی بیان کی باتی ہے تو وہاں ذعن سے آسان کک فرشتے ہم ہو جاتے ہیں اور جب آدی دین کیجنے نکتا ہے تو فرشتے ہیں کے اس کو فرشتے ہیں کہ بیان کی ہوئی ہم ہم دی کہا تھی نہیں دیتے۔ جو محکوت اللہ نے ایک بنائی جود کھائی دین اور محسوس ہوتی ہے اس کو تو آئی مول سے دیکھ کراس پر غور کریں تواف واللہ معرفت ملے گی ۔۔۔۔۔اور دو سری وہ محکوت ہو اللہ نے بنائی اور ہم کود کھائی فیمیں دیتی گراس کی خبر دیدی ہے۔ توالی کلو قات کو فور سے سنا۔ جیساکہ آپ اس بیان میں من دہ ہیں۔

تعلیم کے ملتوں ہیں نہ اکراہ کر ہے ہیں۔۔

تعلیم کے ملتوں ہیں نہ اکراہ کر ہے ہیں۔۔

تعلیم کے ملتوں ہیں نہ اکراہ کر ہے ہیں۔۔

محصول کے اندر آپ وان سے بول رہے ہیں۔

حاصل یہ و کھائی وینے وائی محلو قات کو کمری نگاہ ہے دیکھتا ہے اور نہ و کھائی وینے والی محکوق کے پارے میں غور سے سنتا ہے۔ آنکو کا کام ویکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام اس کو بار بار یو لناہے۔ آنکو، کان، زبان، ان تیوں یا توں کو سمجو لیا تواب افتاد اندا ممان کی طاقت ول کے اندر انزنی شروع موجائے گی۔ اور جنتی ایمان کی طاقت ول کے اندر انزے کی آدر ان کے اندر انزے کی آدر ان کیلئے جو مجاہدہ آرے کی آدری اس کیلئے جو مجاہدہ آرے کی آدمی اس کو کو اروکرے کا۔

#### اعمال کی طاقت:

عجابہ ات کے بعد افہال میں قوت و طاقت آئے گی افہال میں اللہ نے کتی طاقت رکھی ہے یہ بات تو خاص کرنے مرنے کے بعد ظاہر ہو گیا۔ مال کمی افہال کی طاقت انہیں بھی ظاہر ہو گی و مرنے والاو یکھے گا۔

انہیں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ م نے کے بعد جو طاقت ظاہر ہوگی و مرنے والاو یکھے گا۔

پو تکد ہمیں عالم کے اندرو توت و تی ہے۔ اللہ پاک نے ہمائت کا ایک انتظام یہ بھی کیا ہے کہ افہال والی لائن پر چنے والوں کے افہال کی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اکثر و کے بیاراس کے ہا وجو و کی ہے۔ اکثر و بیات والے ہے۔ اکثر و بیشتر انہیا واور ان کے مقابلے میں آئے والے بیشتر انہیا واور ان کے مقابلے میں آئے والے خوب سازہ سامان والے نیکن اللہ پاک نے ان کی غیمی حدویں کیس۔ جس کو و نیا والوں نے بیارہ سازہ سامان والے نیکن اللہ پاک نے ان کی غیمی حدویں کیس۔ جس کو و نیا والوں نے بیارہ کی غیمی حدویں کیس۔ جس کو و نیا والوں نے بیارہ کی غیمی حدویں کیس۔ جس کو و نیا والوں نے بیارہ کی غیمی حدویں کیس۔ جس کو و نیا والوں نے بیارہ کی خیما۔

میر ۔ محترم بزر کو اور وو ستوا اعمال کی طاقت کب نعیب بوگی ؟ بب و کھنا،

و ن ، سن سی او جائے ، اور الله کا ایمین ، اس کے فرائے کا ایمین بم دلوں عب الارلیمن:

(اب الشفع والبضر والفواد کل اولیک کان عنه منو لا"

(ب ۱۹ سورہ بنی اسرائیل)

آکی ، کان اور ول کے یارے میں تیامت کے دن ہو جما م سے کا۔ کہ تم

فی کیاں استعال کیا۔

#### اللہ کے خزانے کی وسعت:

مم کی نگاہ سے اللہ کی تعتول کے خزانے کا ویکنااور اس کی نشانیوں کو پہانا اور پھر
اس کو قبول کر ناہی کا ممانی ہے۔ تم جننے لوگ بینے ہو ہر ایک کی صورت میں الگ الگ اور پر
نی نئی ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے، یہ خدا کے خزان کی نشانی ہے، خدا کی قدرت کی
نشانی ہے۔ اللہ کی تمان ویکھوا جننے انسان آئ تک پیدا ہوئ اور روز لند دو تین ال کھ بچ
پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ آواز الگ ویتا ہے، ہر ایک کو اللہ صورت الگ ویتا ہے۔
ایک صورت کے اور ایک آواز کے بوری دینی دد آوی آپ نیس پاکتے۔ تو خدا کے
خزان میں صورت کے اور ایک آواز یں بے شار ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ دے رہا

## • سونااور جا گنامرنے کی نشانی ہے!

الله كى نشانيوں ميں سے زمين و آسان كاپيدائر ، ب- الله كى نشانيوں ميں سے لہم الك دينا ہے!

مین نشانی ہے اس کیلئے؟ - جو غور تریں ہے! جا نکار ہوں ہے!ان کیلئے نشانی ہے - جو موجودہ نقع اور نقصان کیلئے قلر مند ہیں،ان کیلئے نہیں - !!

ای طرب اللہ تبارک و تعانی ہمیں ایک دوسر ی نشانی بتارہ ہیں،وہ نیند ہے۔ہم کواللہ نے نیند مجی ایک نشانی دی ہے۔

رات كوسوم اورون ش جأتنا!

تی ہاں! --- مرنے کے بعد بھی قبر میں سونا اور قیامت کے ون جاگنا ہے!! ---ون میں سب جاروں طرف کاروہار کرتے ہیں۔ رات ہوئی تو سومنے۔ مبع ہوئی تو پھر اشھے اور چل پھر کاروبار شروع کیا، پھر رات کو سومنے۔ توبیہ سونا اور جا کنا نشانی ہے۔ سرنے اور جینے کے۔ سونے اور جامعتے یہ آدمی غور کرے تو سمجھ میں آجائے گامر تا اور جینا۔

"اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الْذِي آخِيَانَا بَعَدَمَا اَمَانَنَا وَالْيَهِ النَّشُورُ" آمَام تَم يَغِينَ اسَ العَد كيلِ عابت بين جس في جم كوم في كه بعد زنده كيداور قيامت كون اى كياس جانب-

## مشرک تکیفیں قبرے بردر کر ہیں!

توقیم میں سے بوت تیامت میں جائے۔ ہیں رات میں سوئے ہوئے دن میں سوئے ہو ہے دن میں باک رہیں ان کو تو مذاب ہوگا۔ وہ اس کے راب تم کہو "مولوی صاحب! جو لوگ کافر گئے کہ جی ان کو تو مذاب ہوگا۔ وہ اس کے اس سوت جیں؟ "قو میر سے بھائی تیامت کے دن کا بھیا تک منظر ایہا ہوگا کہ اس کے مقد ہے جی جو تی ہو تیر کا منظر تھا وہ ایہ ہوگا جیسے خواب جس طرح و نیاجی خواب نے اندر ایک آدمی بہت پر بیٹان و کھائی رہا ہے لیکن اس پر بیٹانی کے بعد تھا نیدار نے اندر ایک آدمی بیائی شروع کی رہا تھاوہ بہت بھی تھی اور و موک تھا ۔۔۔ معلوم نوگا کہ خواب کے اندر تکلیفیں و کھے رہا تھاوہ بہت بھی تھی اور و موک تھا۔۔ اوا سے اور یہ تکھی اور و موک تھا۔۔۔ اور یہ تکھی میں مقیقت ہیں۔

ای طرق میرے محترم بزر مواوردوستواقیر علی مجی آوی کو جاہے جتنی مصبیتیں ہوں ان طرق میرے محترم بزر مواوردوستواقیر علی مجی آوی کو جاہے جتنی مصبیتیں آوی ان مخر کے ایک دوسرے مناہ کی دید سے بول کی لیکن قیاست کے دن بو انکیف آئے گا اس کے مقابلے علی بیت کا کہ اس سے انجیا تھا کہ شی قبر میں دہتا۔ "فین بغلغا بین فرقد فا هذا ماؤ عد الوّ خطن وَصَدق اللّٰهُ وَسَلُون "السب ٢٣ سورہ بیت) اللّٰهُ وَسَلُون "السب ٢٣ سورہ بیت) ارت ہم کو بنادے اس سونے کی جگ سے کس نے اٹھایا۔ تو اس سے کہا اس سے کہا جائے گا کہ یہ دوہات ہے جس کا اللہ نے وہ دی کہا اور نہول نے فیروی۔

بالکل ایک ہی مثال جب تھانیدار نے مار تاشروٹ کیا تو معلوم ہوا کہ خواب کی تکلیف و موکا تھی۔اور یہ حقیقت ہے۔

اور ای طرخ ایمان والے جب اعمیں سے ۔ تو قیامت کے ون نعمیس می نعمیں ہول کی۔ تبریس بھی نعمیں تعیمی اور حشر میں بھی نعمیں۔

### أخروى كامياني كيلئة مطلوبه صفات:

د نیاطل مجی اور آخرت میں مجی القد کی تعدوں سے لذت عاصل کرنے ، جنت ، میں مقام یائے کیلئے اب جمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو ہزر کو اور دو ستو!

آخرت كي قلر بدابو جالا

الغدك عظمت دلول من أجانا

القد کاؤر پیدا او نابی تعمقوں کی فراوائی دے جو بہت کا اہدی سکون بخشے کا سماری و نیا کی ہے جیٹے کا سماری و نیا کی ہے جیٹیتی کا بیٹین پیدا کرے گا۔ بی کہنا ہوں آگر " فرت کی فکر پیدا ہو جان اللہ کی عظمت لوگوں کے اندر آ جائے تورسول کریم جیلئے کے طریعے میں کا میابی و کھائی و سینے گئے گی اور و میرے و میرحت سادے مسائل چیلے میں عل ہو جا کیں گے۔

#### **۵** دوسری صفت:

#### م مری چر

اندرونی مفات کے ہتائے میں خوب قکر پیدا کری۔ پھر خلام ی سامان جتنا بس میں ہوزاس کا مبیا کرنا ضروری ہے۔ ہدر کے اندر خلام می سامان کیا گیا جتنی حیثیت تھی۔ بھر تبوک سے اندر ظاہری مامان کرنے میں خوب تر فیب دی۔

### فکر کاماحول کیے ہے گا؟

#### ماحول سازی کا نبوی طریقه!

تمانیدار کی طرح کمریں جاتا کہ ساری خور تیں ڈر رہی ہوں، بیجے ڈر رہے اور سے اور سے دور سے اور سے اور سے دور سے مقطع توا حشت کاما دول اور یم مقطع توا حشت کاما دول ان نے تعلیم فیصل میں دیتے۔ ادا مربح نے اور اور سے تاریخ میں دیتے۔ اور اور سے تاریخ میں دیتے۔

ایک غزوہ کے موقع پر حضرت رسول انرم علی ہے دعرت عائش نے کہا کہ سی غزوہ کے موقع پر حضرت رسول انرم علی ہے ہے۔ اور سول کر یم میکھی چھے رو سینے میں اور دیکھیں کون آئے آتا ہے ارسول کر یم میکھی چھے رو سینے اور حضرت نائش آئے ہو تکئیں۔ ویجھوا ایک ہوی کو کس انداز سے مانوس کیا جاتا ہے ؟ یہ ہم لوگول کیلئے رہبری ہوتا، ایک دم سے دارہ نے کی طرح جانا الکل نمیک شہیں۔ اولاد کو تم مانوس کرو۔ اولاد ہالک نمیزی ہو۔ ہوی ہالک سین کرو۔ اولاد ہالک کی ہوتی ہو۔ نمازت پر التی ہو۔ ہوی ہالکل ہے کہ پر دہ ہو، ہے دین ہو۔ ہوی ہالکل سین کرو۔ اولاد ہالک کی ہوتی ہو۔ نمازت پر التی ہو۔ ہوی ہالکل ہے کہ پر دہ ہو، ہو دین ہو۔ ایون اس کومانوس کرو سے توقع جیتو کے۔

## • عورت مرحی بیلی سے پیداہو کی ہے!

مانوس کرنے کے باوجود و عوت کا کام کرنے کے باوجود ، بہت کی باتیں تمباری مرضی کے خلاف ہوں گی اسے برواشت کرو۔ اس لئے کہ عورت نیز می بیٹی سے پیدا ہو گی ہے۔ اگر نیز می رکھتے ہوئے کام لو کے تو لے سکو کے اور نیز می کو بالکل سیدھا کرناچا ہو کے تونوٹ ہائے گی ۔ سول کر ہم ملکتے سے حضرت عائشہ بڑھ گئی۔ کرناچا ہو کے تونوٹ ہائے گی ۔ سول کر ہم ملکتے سے حضرت عائشہ کا بدن فرا گھر دو سر سے سفر میں حضور علیجے نے فرمایا فرا دو فریں۔ اب حضرت عائشہ کا بدن فرا ہماری ہو چکا تھا۔ دو فرین کی تو چکا تھا۔ دو فرین ایکن چکے رو سکتی، اور حضور علیجے آئے لکل گئے۔ اب حضور علیجے فرمانے میں قلک بنائی ہو کی اور بہاں ہم شک ہو گئی اور بہاں ہم شک ہو گئی اور بہاں ہم شکل اور بہاں ہم شک ہو گئی اور بہاں ہم شکل اور بہاں ہم شک ہو گئی اور بہاں ہم شکل سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے سنت او سی نے فیمی اور کی ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے سنت او سی نے فیمی اور کی نے فرائی کے میں اور کی کی ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہوں کے ساتھ کی میں ہوگا کے ساتھ کی دو فرنے والا فریس سے ایک بھی ہو گئی ہو گئی ہوگا کے ساتھ کی دو فرنے والا فریس سے ایک ہو گئی ہوگا کے ساتھ کی دو فرنے والا فریس سے ایک ہو گئی ہو گئی ہوگا کے ساتھ کی دو فرنے والا فریس سے ایک ہو گئی ہوگا کی سے ایک ہوگا کی ہوگا ک

## النی کوالٹی کرو کے توسید حی ہوجائے گی!

یہ مجی نہیں کہ زوی کی ہربات میں "بان میں بان" طاقہ اگر ووبات و حمک کی کر دی ہے تو بات مانو۔ اور اگر بات میں نہیں ہے تو اس کاؤ اس ماؤے حضرت عمرکا مقولہ ہے جو ہم نے علاء ہے سنا ہے۔ مواد تا ہو ما حب سنا ہے: - است مواد تا ہو میں نے است مواد تا ہو میں نے است مواد تا ہو میں نے سنا ہے: - است مواد تا ہو میں نے و خالفہ نے منا ہے: - است مواد تا ہو میں نے و خالفہ نے میں نے است مواد تا ہے سنا ہے: - است مواد تا ہو میں نے و خالفہ نے میں نے است مواد تا ہو میں نے است مواد تا ہو میں نے دیا ہے است میں نے است مواد تا ہو میں نے دیا ہے سنا ہے: - است مواد تا ہو میں نے دیا ہے دیا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا

عور تمنی نام طور پر النی بات کریں گی۔ تو معود سے کرو لیکن جو رائے وودیں،
اس کاالناکرو۔ بات عور تمن النی کرتی ہیں۔ جب النی کوالنی کرو کے تو سید می ہوجائے
گد نفی اور افی اثبات کا قائد وہ تا ہے۔ اس "شاور وہ نفی و خالفو نفی "معود و کرو، پھر
الناکروو، سید مراہو جائے گا۔ نیکن یہ قاعد واکر جھرت مرکا تابت ہو بائے تو تاعد و کلیہ
نمیں ہوگا۔ یہ قاعد واکثریہ ہے ۔ سے لیکن اگر کوئی ہوئی تم سے یہ کے کہ تم بیاد مہیے

كيئ جماعت من چلے جاؤ، تواس كااثبات كرنا۔اس كومان لينا۔

#### • دعوت ہماری اجتماعی ذمدداری ہے:

"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ جَ يَأَمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَن المُنْكَرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَوٰةُ وَيُؤَنُونَ الصَّلَوٰةُ وَيُؤَنُونَ الثَّكِرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَوٰةُ وَيُؤْنُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ "(ب١٠ سورة التوبه)

مسلمان مرداور عورت ایک اصول ئے ساتھ جڑے ساتھ ہیں کہ مجلی ہاتوں کا متم کرتی ہیں۔ بری ہاتوں سے روکتے ہیں۔ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکو قویتے ہیں، اللہ کی ہات مائے ہیں اور اس کے رسول کی۔

#### • الله عقريب رحم كركا:

الله حاكم ہے۔ ليكن جس الداذ كائم رمم جاہتے ہو، ويبار مم ندوے تو تم محبر اللہ بار كو تكر محبر اللہ بار كو تكر اللہ عكيم بحل ہے۔ تو تم جا ہے ہو و ساوو ليس كرتا۔

عربوں نے کہا مولانا یہ سارا معالمہ کیا ہے؟ ہم میں جہاد کرتے ہیں لیکن ہماری
مدد نہیں ہوتی۔ او تقر ہم نے ان کا خصہ شندا کیااور یہ بات سالی۔ جس پر حربوں نے
الحصہ ڈا مماشر وع کر دیا۔ جس نے کہاو عدہ تو کیا ہے اللہ نے ،اور ڈائٹ رہے ہو جھے کو۔ یہ
میر او عدہ نہیں ہے ، و عدہ تو اللہ کا ہے۔ تب وہ ہس پڑے اس سے میرا مقصد ان کے
میر او عدہ نہیں ہے ، و عدہ تو اللہ کا ہے۔ تب وہ ہس پڑے اس سے میرا مقصد ان کے
میر است کے نہمہ استا تھا۔ اس کے بعد بھروہ ہات جو آپ حضرات کو سنائی ،ان کو سنائی کے اللہ

پاک نے پہلے تیرہ سال روکا۔ پھر مدینہ میں کہا کہ آپریشن تم خود کرو۔ تاکہ چند کا آپریشن ہوکر، دوسرے راہ راست پر آ جائیں۔

## حضور كى شاك رحمته للعالمينى:

اگر حضور علی کے رحمتہ العالمینی کی شان کی رعایت ند ہوتی، تو جینے محرم و نیا کے اندر بیل سب کو امند فتم کروجا ہے۔ لیکن نیو نکہ فرمانبر دار بھی اس لئے اللہ پاک کہیں کمیں کمیں کمیں دارے محرموں کو کمیں کمیں۔ سارے محرموں کو اللہ یاک فتم میں کرتے۔
اللہ یاک فتم میں کرتے۔

## عالمی نی کااحترام!

البت جب ایدان آئے گاکہ بورے عالم میں عالمی نی کی بات اسٹ والا ایک آوی بھی ہاتی نہیں دہ کا۔ ایس مجی کو کی نہ ہوجواللہ اللہ کی ہتا ہو، تواس ون جوز لزلہ آئے گا وہ عالمی ہیائے ہیں دہ کا۔ اس ون آسان کا وہ عالمی ہیائے پر آئے گا۔ اس ون آسان بھی کو نے کہ بوری زمین بھٹے گی۔ اور اللہ اس عالم کو توز پھوز کر تیاست لادے گا۔ لیکن آگر عالمی نی کی بات مائے والدا کے بھی رہاوروہ بھی نماز ، ذکو ق بھی جمارے گا۔ حضور ہے، مرف اللہ اللہ کر رہا ہے توزمین، آسان مجاند اسورے کا نظام چاتا دے گا۔ حضور اگر م منافظہ کے عالمی نی ہونے کے احترام میں۔

#### • خداكي طاقت كااندازه!

ائر تم بار براس کے تذکرے کروٹے تو پھر تہاری یہ کیفیت نہیں ہو گدہ ہو تم نیس جانتے اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے تو بنتا بند کردو سے رونا شروع کردو ہے۔ میدانوں میں جائے ہؤئے۔ عور توں سے محبت کرنا چھوزدو مے۔

## منیک وبدے ساتھ قبر کامعاملہ:

مجرار شاد فرماه كه قبر روز انساعلان كرتى ب:-

ك عن وحشت كأكمر بول.

كيزون كالمحريدان.

غربت كالمحربول ـ

ا بنبیت کا گمر ہوں۔

جب کوئی نیران والا قبر کے اندر دکا تاہے ووہ کہتی ہے کہ و نیا میں جینے اوگ ہیں ان میں مبنے اوگ ہیں ان میں مبنے اوگ ہیں ان میں مب سے زیادہ جھے تو محبوب ہے۔ آئ تود کیھے کا میں تیر سے ما تحد کیا سلوک مرتبی ہو جائے گی۔ اور جنت کا دروازہ کمل جائے گا۔ اتا ممل جائے گا۔ وار جنان میں ان کا وار جائے گا۔ اتا ممل جائے گا کے گ

اور سرکوئی جرم و نیا سے جانے کا تو تبر تمبق ہے کہ پوری و بیا کے اندر جینے لوگ جیتے ہیں ان جی تو میں اسب سے برداد شمن تھا۔ اور جیسے جی سے نفرت ہے۔ ب تو و کی کا کہ جل تی ہوں۔ اس کے جد وہ قبر دہ نول طرف و کیسے گاکہ جل تی ہے کہ اور ان کی پسلیال ایک مل جا تھی گی جیت دونوں ہا تھ کی انگیال ایک و میں کی جیت دونوں ہا تھو کی انگیال ایک دومرے جل جائے گی۔ اور ان کی پسلیال ایک مل جا تھی گی جیت دونوں ہا تھو کی انگیال ایک دومرے جل والی کروی جا تھی ۔ اور است کا شنے کیلئے سے ازد ہے ایک مقرر کرو ہے جا میں گا گیا ہوں۔ اور است کا شنے کیلئے سے ازد ہے ایک مقرر کرو ہے جا کہ اور است کا بی کی دومرے تو تی مت کا وہال کھا سے اور دائے گا گیا ہوں۔ اور اسٹ کا ایک جو کی دومرے تو تی مت کا وہال کھا سے اور دائے گا گیا ہونا کھا اس کے کہ آگر ان جی والے گا۔

#### • سنے سننے میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے!

میرے محترم دوستوا قیامت کا دان تواتا بھاری ہوگا کہ دواس قبر کی تکلیف کو بھی بھول ہوئے گا۔ ایما تبحیر کا بھی خواب کے بھی ابدادر کیے گا:انھن بغٹنا بھن فزقد تا ؟ حفذا جاوعد الرُّخعن وصدی الفؤن الوادہ ۲۳سورہ ہیں)

ارے کس نے جو کو میری خواب کاہ سے جگالیا۔ تو کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کا لفہ نے وہی اور نہوں نے گا بات کمی تھی۔

س ائے --

وعوت کے خدا کرے ہوں۔ قبر کے خدا تحرے ہوں۔ قیامت کے خدا کرے ہوں۔ خوب خوب خدا کرے ہوں۔ مردول جی ہوں۔

محریل عور تول کے ماہنے اس کے مذاکرے ہوئے۔

بچوں کے سامنے غراکرے یول۔

لیکن بھا فی فرراا حقیط کے ساتھ مجھوٹ بچوں کے سامنے اتنا بھیانک منظر قیامت کا قائم کردو کے تو بچے ار جاکیں گے۔ سیا نبیس کرنا ہے۔ سب بچھ تر تیب سے ہو۔ کس کو کمتا سنان ہے تر تیب نے ساتھ ہو۔

## • مسلمانوں کی زندگی میں یاشی با تیس لائی ہیں:

کیا یہ کر ہ --- مسلمانول کے اندرو عوت کو چہنجاؤ۔

دوسر - --- مسلمانوں کی زندگی عملی زندگی بن جائے۔ اس کی محنت کرو۔

تير \_ يرك - ايمان كاندر طافت أجاف

الارچو تھی بات ید کے --- جاری من شرقی اور کاروباری ائن نبونی خریقے یہ آجائے۔

وريانچري يدكه ---- تارانغاد آل ميار و نجازو بايد

یہ پانٹی ہاتیں ہمیں و شش کر کے مسمانوں کے اندر لائی ہیں۔ جو محابہ کے اندر اللہ ہیں۔ جو محابہ کے اندر المضاف کے اندر المضاف کی مخت سے آئیں۔

اسلامی معاشرت کے ساتھ اسلامی جیڈیل زیمی کے ساتھ امر کوئی و بیاش بنے کا تو جہاں پر کرنے والے ہوں کے نہ کرنے والے مجی ہوں کے ۔ ووجہاس پاک زیمی کو و بیمیں سے تو جوتی ورجوتی ایدان کی طرف جلے آویں سے۔ کوئی از ائی جھڑے کی ضرورت ان واللہ نہیں ہوگی۔

#### ماری آواز سب سے جداہو!

حضور اکرم منطقے جمامتوں کو باہر بھیجا کرتے تھے تو یوں فرائے تھے کہ پہلے تو کلے کی وعوت ویتہ نہ مانیں تو مصالحت کی بات کرو۔ چنی جزید ادا کرو اور آگر وہ صلح صفائی کیلئے تیار نہ ہوں تو بھراس کے بعدان آپریشن کرو۔ جسے فائز بریکیڈی آواز جداہوتی ہے، سب رائے فالی کرویے ہیں۔ای طرح مجرے عالم کے اندر آوازیں لک ری ہیں،وہ ہیں:-

لمكبوبال

سوناما ندی

روپہے

دكان مميت

اس سے یہ جو جائے گا اس سے وہ جو جائے گا ۔ ۔۔۔ ہماری آ وازیہ جو کہ ان سے کھے خیص ہو تا۔ کرنے والے اللہ جیسے فائز پریکیڈی آ واز جد ابوتی ہے واس کو سن کر سب بٹ جاتے ہیں۔ اگر ہماری آ وازیہ جو گی تو وجیرے وجیرے او کوس کو احمیان موگا۔ اور لوگ بات مانیس کے اور دین کا کام کرنے لکیس سے انشاماللہ۔

#### جہاد بغیر دعوت کے نہیں:

ایک بار جارون علی جماعت می در بنوجوان جمع بو سے اور کہاکہ میود ہون سے آل بعد علی کریں ہے۔ پہلے تو تہلی کرنے واوں سے جہاد کرنا جائے۔ کیو تا۔ ان تہلی کرنے والوں نے جہاد کا جذبہ مسلمانوں سے اندر سرد کردیا ہے۔ جبکہ ساری قوموں علی جہاد کا جذبہ بجرایزائے۔

معاملہ سامنے آیا۔ امیر سوچھ ہوجھ رکھے والا تھا۔ وہ کھڑا ہو کیا اور ان نوجوانوں سے بوں کہا کہ سارے نوجوانوں کو تم جمع کر واور پانچ منٹ کی بات تم سن او۔ آگر سمجھ میں نہ آئے تو حق کرویا ۔ آگر سمجھ میں نہ آئے تو حق کرویا ۔ سب جمع ہو گئے۔

اس نے کھڑا ہو کر ایک بات کمی کہ جہاد اخیر و حوت کے ایسا ہے جیسے نماز بغیر وضو کے۔ وعوت ہے ممل اور جہاد کر رہے ہیں۔ نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں ، اور جہاد بھی بغیر دموت کے کرو مے تواللہ پاک اے قبول میں کرے گا۔ وو سب کے سب ساتے میں آگئے۔ سب سناتے میں آگئے۔

#### جوش کے ساتھ ہوش اور ہوش کے ساتھ جوش ضروری:

پھر پھی نوجوان کھڑے ہو گئے۔اور انہوں نے کہا کہ پہلے بہود ہوں کو دعوت وہی کے تاکہ اللہ کی مدد آئے۔نوجوانوں کوجوش بہت ہوتا ہے ابن کو تو ہوش کی لگام لگانی پڑتی ہے۔ اور بوی عمر والوں میں ذراجوش کا وحکا لگانا پڑتا ہے۔ دونوں بی کام کرنے بڑتے ہیں۔

اب اگر تمہارے اندرا تناہوش ہو کیا کہ زندگی میں میار مہیند دینے کی حکمت سم جد سے لیکن ابھی تیار جیس ہو تواس کام کیلئے تم کوجوش کاد مکا لگنا پڑے گا ۔۔۔۔ ورا اگر جوش ان آگیا کہ بیوی کو ڈال دوں گا بیوہ نیانے میں۔ اور بچول کو ڈال دوں گا بیم خانے میں۔ اور بچول کو ڈال دوں گا بیم خانے میں۔ اور بچول کو ڈال دوں گا بیم خانے میں۔ اور گھر بچ دول گا اور پوری زندگی اللہ کے داست میں لکل جاؤں گا تواس کے او پر اور میں گئے۔ دونوں کام یبال ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ فیس معلوم کہ فلال کے اندر ہوش ذیادہ ہے بیجوش تو وہاں مشورہ کی ضرورت ہے۔

سین جس نے ہوری زندگی جی جوار مہینہ دیا تواس کے سامنے اتی جو شیلی ہات کرنی جائے کہ آن بی جو ارمینے دیا ہے۔ آئر تم کبوکہ تر تیب کا سول کی بنا تر ہجر دول گاہ ایسان میں ہے جو "محمر الم یادہ "کھر سمیا۔ جس نے کہا" ہی "وہ ہو گیا" ہی "وہ ہو اللہ تا ایسان میں آتا۔ یہاں پر کھڑے ہو کر جو چار مینے لکھائے گا تو سب کہیں گے "بال اللہ و کر جو چار مینے لکھائے گا تو سب کہیں گے "بال اللہ و کر و چار مینے لکھائے گا تو سب کہیں گے "بال اللہ و کر و گار میں توب کہیں گے تا! جب بال کی فضا عمل ہاں کہ میں کہ سکو تو تاکی فضا عمل ہال کی خضا ہے کہ سکو کے۔ اس کے شیطان کے چکر عمی نہ تا۔ اور آج بی جار مینے کیلیے کوڑے ہو جاؤ۔

#### اسلامی زندگی کانمونه مجی ضروری!

بہر کیف! بیں عرض کررہا تھا عربوں کی بات۔ امیر نے گاریا تھے منٹ بیٹھ کرہات من لینے کی درخواست کی۔ اور کہا کہ یہوویوں کو جس اسلام کی دعوت دو سے وہ کون سا اسلام ہے؟

وواسلام جو کمانوں میں لکھاہے اور رسول کریم ملک کے زمانہ میں تھایاوواسلام جو آج مسلمانوں کے اندر ہے!

اکر مسلمانوں کے اندر جواسلام ہے اس اسلام کی وعوت وو مے توکیس مے کہ ب اسلام تو بمارے بھی اندر ہے۔ آج جوری، ویمن اوت مصوف، دھوکا، فبن وخیانت مسلمان مسلمان ہو کر کرتے ہیں تو ہم بہودی ہو کر کرتے ہیں۔ اگر اسلام یہ ہے جو آج کے مسلمانوں میں ہے تو مسلمان ہو کر جہارا یہ اسلام ہواور بھارا یہ اسلام میودی بن كرے۔ پس وہ لوگ اس زمانے كے اسلام كو تو قبول كريں كے تبين !اور اگر تم كبوك وہ اسلام جو كتابول يس لكماب جواسلاف عي اور محاب على تماه تابعين على تماه اسامام یر آ جاؤر وہ صاف صاف کہد دیں کے کہ وہ اسلام تو حضور کے زمانے میں ملنے کے قابل تغدراکٹ کے زمانے میں ملتے کے قابل نہیں۔ اگرراکٹ کے زمانے میں ملتے ك قابل مو تا توسب سے يہلے مسلمان اس ير چانا۔ وولوگ تم سے يمي كميس سے۔اس کئے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہارے اندر اسلامی زندگی آجائے۔ اور مسلمانوں کواسلامی طریقے پر لانے کیلئے سکھنے کی مغرورت ہے۔اس کیلئے مسلمانوں کو مبر سکسنارے گا۔ برداشت سکسنایزے گا۔ کروی کروی منی سکسنایزے گی۔

## • منکصے بغیر کامیانی نہیں:

اکے علاقہ کے اندر جماعت نے کام کیا۔ تمازی بہت بدھ محے تو وہاں کے لام ے

عرض کیا کہ آپ بھی چلئے جماعت جی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کا کام آو دکھ لیا
ہداب ہم خود بی کرلیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے دن جی پانچ مر جبہ گشت کرنا شروح
کردیا۔ میچ کے وقت جو سوئے رہے تھان کی چارپائیوں کو میچہ جی الاکرر کو دیااوران
سے نماذ پڑھنے کہا۔ تو پہلے دن توانبول نے ہرداشت کیا۔ دو سرے دن ووڈ خرالے
لے کر سوئے۔ جب میچ کا وقت ہوا اور ان کے ساتھی گشت کیلئے جے توان کی خوب
یا کی کہ تو سکھے اخیر مسلمانوں کے اندرد موت دینے جاؤ کے توکامیاب نہیں ہو گے۔

#### عار مہینہ کے اندر کیا سیکھا؟

مارؤن کی جماعت والوں نے حربول سے کہا کہ جار مینے کیلئے ہمارے ملک میں اُ جاؤے چنانچے ان کی چار مہینے کی جماعت بن گئی۔ اورا سے پورا بھی کر دیا۔ پھر بٹل ان او کول کو لیکر بینجا۔ بٹل سے کہا کہ ہاتھ میں چوڑیاں پٹن اُ بین کیا اجہاو کا وہ جہ ہالگل ختم کوں ہو گیا اُڈ میلا کیوں پڑھیا؟ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب! آپ طعنے کیوں مارر ہے بین ؟ بٹل نے کہا کہ ماوک سے نے چھی کے سے اور وہال لوگ یہ نے چھی کے سے تو جھ رہا ہوں۔ وہ لوگ تم سے پوچھیں مے کہ جار مہینہ کے اندر تم نے کیا سیکھا؟

تویں تم کوخود بناؤں کہ تم نے جار مینے میں کتنا سکھا ہے؟ تم نے جار مہینہ میں زندگی کے ہر شعبہ کو نبوی طریقے پر جلانا سکھا ہے۔ تاکہ مدوالی آ جائے۔

كاروبارى التن

محميلولائن

سياى لائن

يبان تک كه نوخ مين برتم موه وه مجي نبوي طريقے به آجائے۔

جب آپ ہوی طریقے پر آ جا کی سے اوران ہوی طریقہ زیر گی ہوگا تواللہ کی مدری آئیں گی ۔۔۔۔۔اورجب اللہ کی سمحہ میں آئیا کہ وین کو ہر جگہ ان ہے۔اورجب اللہ کی مدر آئے گی تو پہلاکام یہ دوگا کہ او گول کے ذہن وین کی طرف آئیں کے اور پورے مالم کے اندروین کی قطر ف آئیں کے اور پورے مالم کے اندروین کی فطا بے گی۔ چر جب وین کی فط پورے عالم میں بنی شرول ہوگی تو اس کے اندروین وی برای ہوگی تو اللہ کی اس کے اندام وی برای ہوئی کا انہ ہر ایک کا تعلق اللہ سے ہو جا ہے گورا ہو ایک کا انہ ہر ایک کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا۔

#### وعوت ہے خلافت تک:

جب سب کے سب ایران کی طرف آجا کی گو ان کا نقم چلانے کیئے کوئی
امیر المومنین ہو ناچاہئے ۔۔۔ تب سب کے سب اوگ اور علاء کا اُل کریں کے کہ
امیر المومنین کس کو بنا کی ؟ فیف کس کو بنا کی ؟ جس میں صلاحیت ہواور صلاحیت تو
صورت چلانے والول میں ہے ، دین نہیں تعاووان میں آگیا۔ 'فہول نے آپی میل
مشورو کیا کہ چلو گورے چوو حری ہے کہیں سے کہ آپ ہارے فیف بن جا کیں۔
وہاں جائے دیکھا گور نچو و حری رات کو رور باہے۔ سب لوگ اور علاء اس سے اور
کہا کہ آپ ہورے فیف بن جا کیں۔ وہ چکیاں مار مار کرروئے گا۔۔ انشاہ اللہ کے گا
جی کی نہیں میں تواج نی لئے ڈر ٹا ہوں قیامت کے دن عد الت عالیہ میں حاضر ہونے
جی سارے اور کول کا خلیف بن جاول گا تو سب کا حساب جمھے و بتا پڑے گا۔ میں
فسف نہیں ہوں گا۔

اب تم نوگ اول چود حری کے پاس چلے، ویکھا تو اس کا بھی وی عل، اس نے بھی کہدویا کہ ہمی وی عل، اس نے بھی کہدویا کہ میں نبیس۔ میر اقیامت کا معاملہ مجز جائے گا۔

مشورہ بوگاکہ اب کا لے چود حرق کے پاس جاف تووہ کو کے ایود حرق کے

پاس جا آر کہتے ہیں آپ ہمارے فلیفہ بن جائیں۔ ہمارے حاکم بن جائیں۔ اس سے بھی ماج می ہوگی تو ملاوس بینے کر مشورہ کر سے کسی ایک کو ضیفہ بناویں سے پھر پورے یالم کے اندر تین یا تیں چلیں گی۔

> یا تو کلمه پڑھو یا تو جزید دواور صلح کرلو یا تو آماؤ قبال کیلئے

## • ہمارے کام کی ابتداء بیکی اینٹے <u>۔</u>

میں کہتا ہوں کہ اس طریقے کے لڑائی جھڑے ہے اواؤین متاثر ہوگا۔ ہوراکام تو کچی اینٹ سے ہوگا۔ سب سے پہنے وہی پانٹی یا تیں مسلمانوں میں پیدا ہوں، تب یع رہے عالم میں اس کے اثر ات ظاہر جوال کے۔

اب ایک بات کرے میں اپنی بات متم مروں ۔۔۔ یہ باتی بات متم مروں ۔۔ یہ باتی بات میں اثر ڈالا کرنے والوں میں ابھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے پورے عالم میں اثر ڈالا یا نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ رسول کریم علی تھے تشریف الائے۔ قرآن اتر اتو قیصر و کسری کا مکوشمی زیر ہو تشکی ۔ آپ بیدا ہوئے تو کسری کے محل کے چودو کنگرے نوٹ وی کا کرے اور محل کی دیوار میں وراز پڑھے۔

كسرى في ايك خواب ويكما تعاد ورباريس آياد نجوميوں كو بلوايدان كے بس مي

تعبیر نبیں تھی۔ شام کے اند را کیہ بڑا نبوی تھا۔ اس سے بع پینے گئے۔ وہ سکر سے کے عالم پیس تھا۔ مرتے مرتے اس نے کہا کہ بنی اسر انتیاست نبوت نکل چکی، بنی اسانیل میں جلی تنے۔اور وہ نبی آئیے ہیں۔

آپ کے بیاٹرات جی۔ ایمی وی آپ پر نہیں اتری۔ آپ ملط کی والیس سال عمر بھی نہیں ہوئی۔ صرف پیدائی ہوئے جی۔ اور پورے مم پر اثر ات ظاہر ہوگئے۔

ال سنت كمزے ہو كر

اليسے وال إناام بيش كريں

جنبور نے آئ تک بناہم چیش قبیس کیا ہے۔

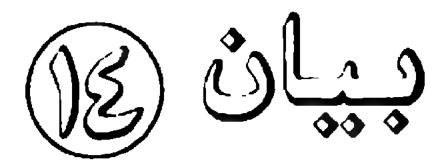

> یہ تقریر \_\_\_\_\_\_نو مبر 1992ء میں \_\_\_\_\_\_ نو مبر 1992ء میں \_\_\_\_\_ بنگلے والی مسجد د ہلی میں ہوئی۔

#### بشم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدَهُ وَنَمْتَغِيْنُهُ وَنَمْتَغُوْرُهُ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ مُرُورٍ اللّهُ فَلَامُضِلُ لَهُ . اللّهُ فَلَامُضِلُ لَهُ . وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَامُضِلُ لَهُ . وَمَنْهُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَالرّبُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا تَعِيْرًا تَعِيْرًا وَاللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيْمِ فَاعُودُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيْمِ فَاعُودُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيْمِ فَاعْدُودُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيْمِ فَا اللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيْمِ فَا اللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيْمِ فَا اللّهِ مِنَ السّيْطَانِ الرّجْمُ اللّهُ مِنْ السّيْطِيْمُ السّيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطُومُ السّيْطُومُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْمُ السّيْطِيْ

بنم الله الرّحطن الرّحيم

#### • چیزوں کے تین در جات:

میرے محترم بزر گواور ووستوا ہر چیز کے تمن وہ ہے ہوتے ہیں۔ ایک محنت اور کو شش کا وو مر اور جہ اس چیز کا وجود ، تیسر اور جہ اس کا فاکدہ۔ کیتی کے اندر مجی یہ چیز ہے۔ پہلے محنت ہر کھیتی ہر اس کا فاکدہ۔ ہالک اس طریقے ہے وین کا معالمہ ہے۔ پہلے محنت ہوتی ہے وین کا معالمہ ہے۔ پہلے محنت ہوتی ہے کو مشش ہوتی ہے اس کے بعد دین وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد دین وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد دین وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد دین وجود میں آتا ہے اور اس

#### وین کااصل فائده:

وین کاجوامل فاکدوب وہ ہے افتد کاراضی ہو کا۔ اللہ جب راسی ہو گئے تو بہت بڑا فاکدومر نے کے بعد بھی ہوگا۔ ہیشہ کی جنت جس آ دی جائے گا۔ اور ہیشہ کی جنم سے آدمی نے گا۔

ونیا کے اندر اللہ کے رامنی ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی خوش ہوکر اپنی قدرت کو جماعت میں لاکس کے۔ اپنی نعتوں کے خزانے سے تعلق پدافر اور ہی گے۔ لو اللہ تعالی پر کتیں، رحمیں، سکون، چین، اطمین ن، محبیر، امن و امان یہ ویں گے۔ ملا قائی طور پر، مملی طور پر جتنا جتنا وین زیادہ ہوگا، اللہ رامنی ہول کے۔ مکر دین ایک وم سے زیدہ نیس ہو تا۔ اس پر محنت کرنی پزتی ہے۔ ہر نی نے محنت کی۔ پیمر دین زیدہ ہوا، ہمارے ہی حضرت محر مطابقہ نے دین کی محنت کرنے کا جو محنت کی۔ پیمر دین زیدہ ہوا، ہمارے ہی حضرت می قوائد تعالی اس طریقہ پر جتنی محبت ہوتی جائے گی توائد تعالی اپنی قدرت سے وین کو فریاتے جلے جائیں گے ، اور اس کا فائدہ ہی دیتے جلے جائیں گے۔ نیکن نیان محنت محرکرے۔

اب یہ جاری جماعتیں جواللہ کے رائے جل جارہی ہیں، یہ اس محنت کو سکھ

کیلئے جاری ہیں، اور اس محنت کرنا تو زندگی بھر ہے (انشاء اللہ) کمر پر رہیں تو اپنے مقام پر وہ محنت کرنی ہے، ہہر جائمیں تو باہر جا کر وہ محنت کرنی، نیکن محنت پہلے سیمی جاتی ہے تواس وقت میں آپ مطرات ہے یہ بات مخضر طور پر عرض کروں گا۔

## وین کوزنده کرنے کی محنت کا طریقہ:

### • تبلیغ کے کام کا طریقہ:

اب کام کا طریق کیا ہے۔ یہ جماعتیں جو اللہ کے راست میں جارتی ہیں، یہ کام
س طریقے ہے کریں ؟ایک تواس بات کو ذہبن ہیں بٹھالیں کہ اس محنت کو چھ ہاتوں
کی پیندی کے سر تھے کرت ہے۔ چھ فہروں سے ہٹا نہیں ہے، خوب اسے ذہبن ہی بٹھا
لیں۔ اور یہ کام کرنے والے کیلئے ہماراوقت سمجدوں کے اندر گزرے۔ اور ایک بات
یہ ذہبن میں بٹھالیں کہ ذمہ وار (امیر مہنا عت کا ماہو اس سے جز کر کام کریں۔ اس
تی بات کو مائیں، ہازار میں محو منا کھرنانہ ہو۔ کام کے اندر کے رہیں۔ اب میں وہ چھ
یا تیس عرض کردول:۔

# • جير نمبر پوراد بن نہيں:

چو ہاتمی کیا ہیں؟ کس طرح جمیں کام کوشر دع کرناہ، اور اخیر سک کام کوائی طریقے پر کرنا ہے۔ یہ جوچھ نمبر ہیں یہ پوراوین نمیں ہیں۔ لیکن پورے دین پر جلنے ک ان سے استعداد پیدا ہوتی ہے۔

# م بیلی چ<u>ز:</u>

ان چر نمبروں میں سب سے پہلی چیز کلہ ہد ہادے نبی کریم علاقے جب نبی اس میں ہیز کلہ ہد ہد ہمارے نبی اس میں موت کو لئے کی و حوت کو لئے کی و حوت کو لئے کر اس میں دور دور دور دور میرے۔ تو سب سے پہلی چیز کلمہ ہدے۔ کلمہ کے ایک تو معنی ہیں اور ایک ہوتا ہے اس کا نقلہ اس کا افتال میں ٹھیک کرنا ہا ہے:۔

اس کا حسان ہے کہ ہم سب کی پیشانی اللہ تی ہے سامنے کئی ہے۔

#### • جر مفبوط ہونی جائے:

الین اس کے کوول میں اتار نے کیلئے ہو ہر اللہ کی صفحت اور اللہ کی طاقت و قدرت اللہ کے خزانے اللہ کی وات اللہ کی صفات اللہ کی ہ فراجی وار ہوں اللہ کی وات اللہ کی صفات اللہ کی واقع کر ہے اللہ فراجی وار ہوں پر مدو مر نے کے بعد اللہ خوش ہو کر بہت میں واقع کر ہے الرائن ہو جو جائیں تو جہنم میں واقع کر ہے اور کانوں سے سنیں ہے اتنای ہمارے واوں کے اندراللہ کا سیمتاز بان سے پر لیس کے ،اور کانوں سے سنیں ہے اتنای ہمارے واوں کے اندراللہ کا سیمتاز بان سے پر لیس کے ،اور کانوں سے سنیں ہے اتنای ہمارے واوں کے اندراللہ کا سیمتاز بان سے پر لیس می ،اور کانوں سے سنیں ہے اتنای ہمارے واوں آپ بھین اتر ہے گا۔ کے کی جراج جائے کے بعد چر اگھے سارے انمال بز سے بھین اتر ہے گا، جر جے گی ہے ایموں میں پائی بات رہے ۔ کیلوں میں پائی بات رہے ۔ کیلوں میں پائی بات رہے گئی ہا تے رہے ، تو خال چوں اور کیلوں کو پائی با نے سے بھی نیس ہوگا۔ جر سنبوط ہوئی جائے۔ کلہ یہ جر ہے ، اور ڈ ہمن کی اندر کے اندر یہ بات بیمائی ہے کہ کلہ بول کر اور من کری اندکی عظمت اور اس کی طاقت وقدرے کا بیشین آئے گا۔

زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگڑ اللہ کے باتھ میں ہے۔ ونیا کے اندر بھلی ہو فی میں ہے۔ ونیا کے اندر بھلی ہو فی چنے ول ہے زندگیوں کے بنے اور کرنے کا تعلق نہیں ہے۔ بس کی زندگی اللہ بنائے اس کی زندگی اللہ بنائے اس کی زندگی اللہ بنائے اس کی کرنے گی۔ لیکن اللہ زندگی اللہ بنائے اس کی مجزے گی۔ لیکن اللہ زندگیوں کو اندھاد ھند بناتے ہمی نہیں اور بنائے ہمی نہیں۔

### زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ:

الله عن مزويك زند كيول ك مناف كا صابط محد رسول الله عنط كا الما بوالي كيزه الله عن ووزيد تركول عن الله عن ووزيم كل و نياو آخرت المريال بني من ووزيم كل و نياو آخرت

کی۔ اور ہتنا وہ طریقہ زیر کیوں ہے لک جائے گا۔ تی زید کیاں اجزئی جلی جائیں گی و نیادر

اخرے کے۔ حضور اکرم منطقہ کا طریقہ ہوری زید ٹی جس آئے اس ہے اللہ تعالی کا فیصد

زید کیوں کے بتانے کا جوگا۔ نعمتوں کے در وازے اللہ تعالی کھولیں مے۔ اور تکیفیں آئیں

زید کیوں کے بتانے کا جوگا۔ نعمتوں کے در وازے اللہ تعالی کھولیں مے۔ اور تکیفیں آئیں

زید کیوں کے بتانے کا اندر اللہ حددیں جہی جوں کی وادر اللہ کی رحمتیں جہی جوں گی، کو

تکلیف ہد کیکن اس کے اندر آدی کو حرو آئے گا اللہ کا تعلق ملنے کی وجہ سے۔ بیہ ب

# نماز برالله کی مدد آتی ہے!

جب ہم نے یہ اقرار کرلیا کہ جمیں اللہ کی ہات کو ، نتاہ ، اور رسول اکر م علطے کے طریقے کو مانت ہے ۔ جب یہ ہو تقم ہے اللہ کار ول جن نزے گاسب سے پہلے جو تقم ہے اللہ کار ول جس کے کار جب بیات ہے کرئی تو و کھنا پڑے گاسب سے پہلے جو تقم ہے اللہ کار ول جس کلے کالیقین جمانے کے بعد وہ تقم نماز کا ہے۔ بی وقت نماز یہ مسلمان مر واور خورت پر ضروری سبعد اب یہ نماز مسرف الحک بیناک بن کرندرہ ہد نماز اس یہ کہ نماز ایس جن کہ جس پر اللہ کی عدد آتی ہے۔ کو تعد نماز جس اللہ پاک خورجم سے یہ کہ اور سے جس

''ایًا فَعَبُدُ وَایُاك نَسْنِعِیْنُ(سورة الفاتحه) ـــانشابهم تیری مبادت کرتے ہیں اور بخبی سے مدما تکتے ہیں۔

مدوالله عند ما تنمس سنے عباوت كرتے كے بعد۔

# عباوت برالله کی مدو کب آئے گی؟

سین عبادت پر امند کی مدد کب آئے گی ؟ جب بید عبادت اللہ کو پہتد آجائے۔ ہذار یں کوئی چنے انظر آپ میٹھتے ہیں تواس کی قیمت کب ملتی ہے؟ جب شریدار کو آپ کی وہ چنے پہند آجائے تو پھروہ اس کی قیمت و پتاہے۔ تواس طرح نماز بھی اللہ کو پہند آجائے۔

# نمازالله کو کب پیند آئے گی:

پندجب آئے گی کہ نماز میں طریقہ پر پڑھی جادی ہو، نماز کو مین طریقہ پر پڑھیے میں پہلے تو اس کارکوئ مجدہ میں طریقے پر کھڑے ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہوں۔ رسول پاک عظامی نے ہمیں جود عائمیں تاکمی جیزیں پڑھی جاتی ہیں دو ہمیں سے بدوں۔ رسول پاک عظامی نے ہمیں جود عائمی تاکمی ہیں دو ہمیں سے بدوں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر اند کاد حیان ہو، نماز کے مسائل سے بھی وہ تقیت ہو سے ہوا تغیت پر نماز محم نہیں ہوتی۔

# اختلافی مسائل جماعت میں بیان کئے نہ جائیں:

تبلغ کا یہ کام ہورے مالم میں ہمیں کرنا ہے، تو اس کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں، اس کے تذکر نے کو منع کرتے ہیں۔اور وجداس کی یہ ہے کہ ہر آوی مسئے کا بتائے والا بن جائے۔ ہماری ہما عقول میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ تھتے ہیں جو ڈواقف ہوتے ہیں ، تو ہر آوی مسئلہ بتائے والا نہ ہے۔ اور دو سری مسلمت یہ ہے کہ مسائل میں اختراف ہو تاہے۔ تواکر مسائل میں اختراف ہو جائے گااور کام میں بوجائے گااور کام کیس ہوگا۔

میزے محرم بزر گواور دوستو! مسائل کا تذکرہ نیس کیا جاتا۔ فضائل کا تذکرہ کیا جاتا۔ فضائل کا تذکرہ کیا جاتا۔

### • بری عبب چیز

آسان می تدبیر بتاویجئے آپ کو کہ کہ آپ اور ہم اندے اپنے بارے ہی جو میا جو میا ہے ہیں جو میا ہے ہیں جو میا ہے ہی می اند کے ب ندوں کے بارے میں دو کرنا شرون کردیں۔ بنال بیب چیز ہے۔ اگر ہم جانج ہیں کہ اندہادے بیبول پر پردوڈالے ،ہم دوسرول کے بیبول پر سے۔ اگر ہم جانج ہیں کہ اندہادے بیبول پر پردوڈالے ،ہم دوسرول کے بیبول پر

ہردہ ذالیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہم دوسر س پر رحم کریں۔ یہ بری بجیب چیز ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے تو ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے تو ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اس سے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ بری جیب چیز ہے ہیں۔ بری جیب چیز ہے ہیں۔

#### میں نے تیرے کھوٹے عمل قبول کئے: سیریں

ایک آوی تور اس کی خادت یہ تھی کہ وہ کھوٹے روپ نے لیا تھااور مال ہورا دیا تھا۔ بور کیڈ ندگی اس کی گزر می اوراس کا انقال بولہ مشہور ہو چکا تھا۔ فلان دوکان پر کھو ناسکہ جل جا ہے۔ اور وہ کھوٹ سکے لین تھا۔ چیز ہوری دیا تھا ور وہ کھوٹ سکہ فور کی کو نہیں ویتا تھا۔ دوسرے کو کھوٹا سکہ دینا یہ تو ہرا ہے۔ لیکن کھوٹا سکہ جان کے فرد کی کو نہیں ویتا تھا۔ دوسرے کو کھوٹا سکہ دینا یہ تو ہرا ہے۔ لیکن کھوٹا سکہ جان کے لینا تھا۔ لینا ہرا نہیں۔ مرینے کے بعد انڈ کے سامنے چیٹی ہوئی ہی لایا ہے ؟ اس نے کہا ہے اللہ کوئی عمل تیری شان کے مطابق میرے ہاں نہیں۔ تیری شان بہت بری ہے۔ ہی انتا کر کے بیس آیا ہوں جی دنیا ہے کہ جی نے تو جی بھی تیرے کھوٹے عمل قبول کر لوں گا۔ بری بھی جیز یہ خار کر رہا ہوں۔

میرے محرّم بزر کو دوستوا اللہ ہے اپنے بارے میں جو معالمہ کرانا ہو ، بندوں کے ساتھ وہ معالمہ کرانا ہو ، بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شرون کردو۔ بزی عجیب چنز ہے۔ بہت مثل کا موقع ہے۔ جماعتوں میں نکل کر مثل کا موقعہ ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ بھی، اور جہاں جاؤ مے وہاں والوں کے ساتھ بھی۔ یہ بے جو تھی چیز۔

## • تبليخ كاكام مرف الله كوراضي كرن كيلي مو:

ایک ہے پانچویں چز --- وہ ہے نیت کا خالص کرنا۔ بینی کام جودین کا کام کیا جائے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کیلئے کیا ہے ہے، اس جی و نیا کی کوئی فرض نہ ہو، اللہ کورا منی کرنیں۔ اور جی آپ کو بتاؤں اللہ کو گون را منی کرے گاجی آوی کے اندر اللہ کے فرز بنوں کا لیقین افرا ہوگا، اللہ کی قدرت اور طاقت کا یقین افرا ہوگا، تو وہ آوی وین کاکم اس چوٹی ہی وین کی فرض کیلئے فہیں کرے گا۔ وین کاکم اس چوٹی ہی وین کی فرض کیلئے فہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے فرزانوں کے مقالمے جی ہے وی وین چوٹی کی بھی حیثیت فہیں کہا ہے تین کہا ہو ہوں کی بھی حیثیت فہیں کر بیا ہے وہ کی بھی حیثیت فہیں کہا ہوں کا اللہ کے فرزانوں کے مقالمے جی ہے ہوں وین چوٹی کی اور اللہ کی قدرت کا یقین پیدا کر لیا ہے ول جی اور اللہ کی قدرت کا یقین پیدا کر لیا ہے وال جی اور اللہ کی قدرت کا یقین پیدا کی ایک فرز کی گام و نیا کیسے کمی شیمی کرے گا۔ برا جنے کہا کے بھی فیس کرے گا۔ برا جنے کہا کہا ہو نیا کہا کہ مرف اللہ کی اللہ کیا کہ مرف اللہ کی اللہ کیا۔

### ایمان اور اخلاص می طاقت کیو تکر پیدامو:

اس کو میں وہ سرے نفظوں میں بتاؤں ، جتنی ایمان کے اندر طاقت ہوگی اتناس آدئی کے اضلاص میں طاقت ہو گا۔ اور ایمان کی طاقت جو پیدا ہوئی ہے ، وو پار پار اندکا بول بولا اور سن جس کان م ہے و موت کی فضہ اس میں ایمان کی طاقت پیدا ہوگی رہی تو انشاہ اللہ افغاص کی طاقت پیدا ہوگی۔ ہر ممل اللہ کو راضی کرنے کیا جائے کیا جائے ، اس کی ہمیں مفتی کرنی ہے ، اس میں کی لائن کی خود غرضی نہ آوے ، اس میں اپنی جی بو بی نہ توے ، اس میں این میں میں این میں این کی خود غرضی نہ آوے ، اس میں اپنی جی بو بی نہ توے ، اس میں این جو جائے۔

# • الله راضي كب موكا؟

ہات ہو، تمزوالا جذبہ ہو، حضور والا طریقہ ہو، انقدوالا دھین ہواورا تار و ہدروی
ہو، چربہ او کول کے حقوق اواکر تار ہے۔ حقوق العاد کا دراک رکھنا یہ تو ہالکل تانونی
مقم ہے خداکا۔ اس کے بعد چرایٹ و ہمدروی والی ہات آتی ہے جواخلاق تھم ہے کہ
جس یہ اللہ اس کے درجات بلند کرے گا۔ یہ چند ہا تھی جو آپ حضرات کے سامنے
م شرکی ہیں، اس کی اندرونی کیفیات ہر عمل کے الدروجو وہیں آتی جلی جا کیں۔

#### حبلیغ کی محنت نبیوں والی محنت ہے:

اور ایک محمنی بات ہے -- اور وہ ہوت کی محنت مقام پر رہے تو کرنی ، ہاہرورے تو کرنی کیو تھدر سول یاک منطقہ ہوری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے والا جیس ہے مید اللہ یاک نے ملے کردیا ہے۔ نبیوں کا آنا ہے حد ضروری تعل كيونكمد نبيوں كے آئے ير لوكوں كو اللہ والا راسته مكناتها اور لوك اللہ سے تعلق بيدا كرت تف الله كوراض كرتے تھے۔ و نياش فيكتے تھے مرف كے بعد جنت ميل جات تھے۔ کیکن نبیوں کا آنا جب بند ہوا تو گھریہ نبیوں والا کام رسول یٰک علاق نے س امت کے حوالہ کرویاک یہ نبیوں والاکام ہوری است مل کر کرے گی۔ تاکہ ہورے عالم ك الدرالله كے بندوں كا تعلق اللہ سے ہو جائے اور اللہ كے بندے ايمان والے راستہ یہ آجائی،اللہ کے بندے امن ولمان میں آجائیں،اللہٰ کی معتوں میں آجائیں۔کیونکہ ر سول یاک ملط یورے مالم کیلنے و حمت میں۔ بوری و نیروالوں کی بریش فی جمع ہو جائے گے۔ بیاب ہو گا، جب بیا مت اس و عوت سے کام کو کرے ماور د سول یاک منطقہ نے اس دعوت کے کام کو کرانے کیلئے سوالا کو سی یہ کرام کا مجمع تیاد کر دیا، تی مت تک کیلئے وو ممونہ رہے گا۔ کیونکہ تیامت تک جو لوگ و نیا میں آئمیں سے معلق حالات ك، مختلف مزان كے توووكس طريقے ہے د موت ك كام كوكرے فريب آوى

کیے کرے گا، مالدار آوئی کیے کرے گا، زیادہ موجد ہوجد والا آوئی کیے کرے گا، کم موجد ہوجد والا آدمی کیے کرے گا۔ کیونکہ جانے اس دعوت کے کام میں کوئی ان فرف مہیں ہے۔

# • مِمْل مِن حضور کی اتباع ضرور ی:

الله كتي بين من من من عبت كرف لكون كار ببازد به توبيه كد بم الله عبت كرين و من من الله كار الله بم سال مبت كرين و من الله كار الله بم سال مبت كرين و من كرين و من كار الله بم سال مبت كرين كرين كار الله بم سال مبت كرين كار بين كار كار الله به بعث كرين كي به والله بالله بين والله بين الله بين من مناوى ما الله بين مناوى من الله بين الله

عرض یہ آرہ ہوں کہ وہ محنت و دموت کی الائن اور وہ کو شش جو رسول ایک منطقہ نے نبوت ملے کے دن سے شروع کی اور و نیاسے تشریف لے جانے کے

ون تک اے کرتے رہے مکو ٹی وان اس سے خالی نہیں گیا۔

## و عوت کے کام کو کتنااور کیے کریں؟

حمایہ نے جب سے کلمہ پڑھا۔ موت عبد انہوں نے دعوت کی محنت کی۔ تواس میں بھی تو جنبور کا مریقہ ہونا میاہتے۔ جیسے کیائے میں حنبور کا طریقہ بہتے میں حنبور کا لم بیته، تووعوت کی ارد دین کی منت اور کو شش کی جو لائن ہے اس میں بھی تو حضور الرم علي كالمريقية وزاح ينه والأجرب تكف عرض كردون كه حضور أكرم علي الساس كام كوكتناكياور في اليار محابات مناكيا في أي كيار و آب كادل واحى ب كاك يد وعوست كاكام بوريدوين في محنت كاكام اس كوسىب في ايناكام بنايد زيد في بم كيل تويد تبنیغ کا جو کام ہے تو یہ جمیس اپٹاکام بٹانات اور کام بناکر کے کرناہے کیکن چو تھہ ہم اس ے بہت وور ہو بھے ہیں ان جو وہ سوسال کے اندر تو جارے باول نے اس کی والک بیلی سیر حی جمیں یہ بتاوی کے زیمر ٹی میں ایک مرجب میار مبیند اند کے راستد میں تعنا واور اس یا کیزوزندگی کا سیکمتان در اس یا میزو کام کو سکمان، پھر سال کا ایک جیله مینے کے تمن وال ، نظ تے دو محت والید این مسجد میں والید دوسری مسجد میں واور دوزان ی تعلیم النے کمر یں ، اپنی عور توں، بچوں کے اندر یہ روزانہ کی وو تعلیمیں،اور روزانہ ڈھائی تھننہ اپنی مسجدے آباد کرنے میں فارٹ کرنار وزائد کاذھائی محنشراس کے ساتھ تسبیجات و تلاوت و فيرو كي ابندى من اتناكر آوى كرك تواسف مواليكي منر عي يرقدم ركماراس كيزو كام كى جوياكيز وكام الله كى ني يورى است ك سيرو كرامية وزندكى سيليد

حضور کے کام کوہم اپناکام بنائیں مے توہماد سے سائل ہول گے:

و حیان سے اس بات کو ول میں الدلو کہ ہم حضور کے کام کو بھنا اپتاکام بنا کیں گے ، آپ حضرات بالکل اس بات کے بدو میں پریٹان نہ ہوتا کہ جاری مور توں کی

پرورش کا آیا ہوگا۔ اور جارے بچوں کی پرورش کا آیا ہوگا۔ جو اللہ فاکووں کو پالتا ہے،
چوروں کو پالتا ہے، ب ایمانوں کو پالتا ہے، اور غلد کام کرنے والوں کو پالتا ہے، تواگر یہ
جیمانور ہم سارے کے سارے رسول پاک عظیمے کام کو اپناکام بنا کیں، تو کیا اللہ ہمیں
ہوگار کھے گا؟ ہاری مور توں کو بجو کا رکے گا؟ اللہ ہارے بچوں کو بجو کا رکھے گا؟ اتی
بیری بات اللہ کے بارے میں مجھاہ ہر کر نہیں، ہر گز نہیں، نیت کریں ہم سارے کے
سارے کہ اللہ پاک کو جماس چو تی کو زندگی جو چالیس پی سال کی زندگی ہو تو یہ
سارے کہ اللہ پاک کو جماس چو تی کو زندگی جو چالیس پی سال کی زندگی ہو جا
ان کے بعد ہم آپھ نہیں کر سلیل گئے، چا ہیں کی تو بھی نہیں کر سیس کے تو یہ
زندگی ہاری صرف کھانے کی نہیں کر شیس کے تو یہ
کام ہنا ہیں، اور حضور کے درد کو اپنادرو بنا کیں، حضور ک غم کو اپنا فم بنا ہی۔

## • نیمی طریقے براللہ بریٹانیوں کودور کرے گا:

آثرہم نے مفور کے دروکو اپنادر و بنائی تو بھی کی کہنا ہوں کے یہ و ینوی لائن کی جو تعلیفیں ہیں یا تواند یا کسان تعلیفوں سے جہات دے گااور اگر طے شدہ تعلیفیں آئمی تمی تو وہ تعلیفیں آئمی تا ہے۔ اور اللہ نمی تو وہ تعلیفیں آئان ہون گی، حضور کے درو اور غم کے مقابلے جی اور اللہ نمی طریقے سے ان پرچاندوں کو دور کرے گا۔ جیسے کسی کی ٹاک بند ہو گئی اور دونو شادراور چو تارکن کرمو تھے تو کیے تاک اس کی کھل جاتی ہے۔ تو الندیا کے پیشاندوں کو دور کرے گا، ضرور تول کو یورا کرے گا۔

### الله تحور المحادث من بركت والمائد

اس کا یہ مطلب یا نکل نہ لیا جائے کہ حضور کے کام کوکام بنانے والا آوی کاروبار الیس کرے گا گھر تیس و کھے کار کاروبار جمی کرتا ہوگا، گھر بھی و کھنا ہوگا۔ سما بائے کہ سما بائے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے وین کا قناضہ سب کیا۔ لیکن حضور کے کام کوکام بنائے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے وین کا قناضہ

آب نے آوا پی کاروباری ور تھ بلوتر تیب کو تھوڑا آسے جینے کرنا واروین کے تقاضہ و مقد مرکز اواس سے فارٹ ہو کر چر کاروبار اور تھرکوو کھنا واوراس میں اللہ پاک کا معاملہ یہ ہوگا کہ وقت جانب تھوڑا نے کاروبار میں بور گھریں بھی لیکن اللہ پاک تھوڑے سے وقت کے اندرج سے اتھیز ہر کنتیں ویدے کے دوق ور ملکی ہے۔

#### • بمارے کرنے کا کام کیاہے؟

نیکن میرے محرّم دوستوا اورے برول نے بہت سوی تجھ کر ہماری کا دورہ ہے کہ میں کر سکتے تو پوری زیدگی میں کر ورہ ہی کہ میں یہ بتاہ ہے کہ ہم پہلے نیس کر سکتے تو پوری زیدگی میں سے ایک مر سبہ چار مبینہ دید و اور پھر سائات اماہت اروزات اور ہفتہ کی جو تر سب بتائی ہے دو دَرو ان کے اند رکب ہوگاہ کاروہ راور کھ بلے تر سب جو ہ اس کو ذر آ کے بیجھے کرنا ہوگا۔ آئے ویجھے تو ہوگائی۔ لیکن اس کے آھے بیجھے کرنا ہوگا۔ آئے ویجھے تو ہوگائی۔ لیکن اس کے آھے بیجھے کرنا ہوگا۔ آئے ویکھے تو ہوگائی۔ لیکن اس کے آھے ویکھی کرنے میں اند کا تعلق پیدا ہوگا، اور جو جبوں کا تم اور درو داول کے اندر پیدا ہوگا، کراے انداز ان کے اندر پیدا ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے ہوگا، کراے ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے ہوگا، کراے ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے ہوگا، کراے ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے انداز ہوگا، کراے ہوگا، ک

اور بمارے ترف كاكام كيا ہے ؟ كه جس فكه برها، اس من تحليف والى الله والله وا

#### آخرت کی دولت و ثروت:

اس مقصد کیلئے ورکار ہے ، محنت وہ موت کی اوٹر تیب جو عرض کی گئ ساتھ ہی مبینہ کے تین دن تاس کام کیلئے فارقی ہوں۔ پہلے تو روزانہ کے دُھائی محنث ہوں ، نہ معلوم اس ذهائی تمننہ کے اندر آپ کتنے کمروں اور دروں پر جائمیں سے اور آپ کتنے درداور قکر کے ساتھ اس ذھر نی تمننہ کے اندرن معلوم کتنے او توں کارٹ احد کی طرف موڑ نے کاذراجہ بن جائمیں ہے۔

# • فیمتی لوگ:

القَدِّلِ رَاهِ مِن لَكُفِّ كَ كَمَا كَمَا فَسَاكُلِ مِنَّا عَنَّكَ -"لَغُدُوةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ رَحَةً حَيْرٌ مَنَ الدُّنْيا وَمَا فِيْهَا"

ایک میں ایک میں اللہ کے رائے میں تھا و نیاور اس کے اندری مردی چنے وں سے افعال ہے۔ کس قدر خوش نصیبی، کس قدر سعادت مندی ہے اللہ کے رائے میں تکلنے والوں کے کیڑوں کے اور جو دحول اور بدن پر جو وحول آتی ہے، اس بدن پر جنو محول آتی ہے، اس بدن پر جنو کا دحوال حربہ ہو جات ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے تکلنے والی جماعتوں کی کہ احد تعالی ان کے دحوال کر میں ہم ہم امیدر کھتے ہیں کہ نواب وے گا۔ یہ کتنے مبارک چرے جی اعد کے داست میں جم امیدر کھتے ہیں کہ نواب وے گا۔ یہ کتنے مبارک چرے جی اعد کے داست میں جانے والوں کے ویا ہے میدا سے کہ وال پر درزی ہے،

میں جارہے ہیں، اس لخے اللہ کے راستدھی جائے والے یہ برے قابل قدر ہیں۔

### مقامی قرمہ داروں سے گزارش:

پورے جمعے اور اور اور منان کے اور اور سے ہم وست بست ہے گزادش کریں کے کہ بیدیا کیزواور مبارک لوگ تمہادے طلاقوں میں جب آئمی اجب تمہادے کاؤں میں آئمیں، تعبادے صوب اور تمہادے منطق میں جب آئمیں تو یا اکل ان کولیٹ جاؤان کواستامال ارو، صل حیتوں سے فائد واضاؤ۔

### جماعت میں نگلنے والے فرشند نہیں:

### ایک طرف ہے ہجرت، دوسری طرف سے نفرت ہو:

یہ بھاران اناکام کرنے کا طبقہ جو ہورے ملک میں پھیزا ہوا ہے، یہ بھامتیں جو جاری جیں، بن کے ساتھ دیں ان کو گشت کرائیں، ان سے تعلیمیں کرائیں ، اور ان سے بھامتیں کرائیں ، اور ان سے بھامتیں کو انہیں ۔ ان میں جو صلاحیت کے انتہار سے ان کو استعمال کیا جات ہی اہم ت رہے ، جو مدینہ والوں نے مکہ والوں کے ساتھ کی تھی، اس کو اتنی جمہ جو مدینہ والوں نے مکہ والوں کے ساتھ کی تھی، اس کو اتنی جمہ بھرت ایک طرف جمرت ایک طرف انھرت ۔

### کام چے نمبروں کی ابندی سے کریں:

میں نے "ب حفرات کے سامنے جو نہم ہتائے۔ ان ہو نہم وں کی پابندی کے ساتھ جمیں کام کرن ہے۔

ساتھ جمیں کام کرن ہے۔ ایک بات اور حرض کروں: - چند ہاتیں ، یک جی جمن میں ایخ وقت کو مشغول کرنا ہے۔ جو جائے والے احباب جی وہ بھی و میان ہے سن لیس کے چند ہاتیں ایک جی جمن میں این وقت کو مشغول کرنا ہے۔

الیک تو و خوت کے کام میں -- نادے کام تر نے والے ، ہما متوں میں موسے والے ، ہما متوں میں محوضے والے ایک تو اپناوت و موت کے کام میں انگائیں۔ وعوت کے کام کے اندر ایک تو موقی تھوت ہے والیک تو موقی تھوت ہے والیک تو موقی تھوت ہے والیک انفرادی طوری جو بھائی ہے تو ایک تو موقی تھوت ہے والیک انفرادی طوری جو بھائی ہے تو ایک ساتھ ہیں انفرائی وی ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کی کو رہے کی کے ساتھ کے س

#### بچائے امیر کے ''فرمہ دار ''کالفظ استعمال کریں:

امیر کے بجائے اب غظ افر مدوار امکا عرض کیاجہ تاہے۔ اس کے کہ امیر کے لفظ میں کیاجہ تاہیں ہے لفظ میں کے لفظ میں کے لفظ میں کیے بیاں میں بڑی پر بیٹائی ہوئی۔ امیر کے معنی ان کے بیماں میں کور ز "کے بیمار وہاں کے اور ترجمیں۔ وہاں کے اور ترجمیں۔

اب بہارے ملک کے اندرامیر ایک بہت مبدہ بن کیا قواس پر پر بیٹ نیاں آئیں،
تو ہندرے موجودو حضرت بی دامت برکا تھم نے مصلحت کوس مندر کو کر میا کی مرجبہ
فرمایا کہ بھائی فررالفظ فرمد وار کروہ فرمد وار کا غظ کرو۔اللہ تعانی جمیں بڑائی سے بچائے۔
بذائی ہم میں نہ آئے۔

### ۱۵ ماراونت ضائع ند مو:

موی کشت اور خصوصی کشت کے ساتھ بھی فی وعوت کا کام بھی اہتمام ہو۔

جیسے بھن کے اندر بیان ہور باہے۔ اس میں ہماراہ قت کلے ، یا ہمداہ قت کی تعلیم کے اندر ، تعلیم کے اندر ، تعلیم کے اور آن و سائل ہو منا بھی ہے ، انفرادی طور پر سیکھٹ سکھانا بھی ہے۔ وقت سائل ند ہو جائے۔ تعلیم میں وقت کے ، ذکر و طلاحت میں ، دعاؤال میں ، نماز ول میں ، بورا کی ساتھی ، دو سرے ساتھی کی خد مت گزاری میں وقت انکان۔

#### • چندائی باتیں، جن سے بیماضر دری ہے:

اب چند انک و س بین جن سے بچنا بہت ضرور ق ہے ایک تو کی سے پہنے و نگانہ میں انگانہ انکی ہے بہتے والے اندر دوسر سے مال یا کھاتا کا خیال نہ الماجا سے میں ہوئے ہے۔
تیسر می ہے بات کہ بھائی ام کو اگر اللہ نے بہت بہتے و سے رکھا ہو تو فنول افر بھا سے بہتے ہیں۔
تیسر سے جند باتھی ایک تیں کہ جن سے ہم بھیں۔

# ایسے کام جن میں وقت کم ہے کم لگا کمیں:

اب چند ایسے کام جی کہ اس می وقت شرورت کے لحاظ سے آم سے مسلکے۔ اگاتا تو پڑے گائی، بیت ممانا اور چینا، پاخان و چینا ب، سونا اور ضروت کی بات کر نااس میں زیادہ وفت نہ تھے۔ اس بات کا لحاظ جمیسار کھنا ہے۔

# ومددار تعنی امیر کی بات مان کر چلیں:

ایک بات کا خوب خیل رہے کہ جو ہماعت ہے گی اس کا کیک فرمہ دار ہو گا۔ اس فرمہ دار کی بات مان مر پہنا۔ ۱۱ رہ ساتھی فرمہ دار ہو ، اپنے ساتھی ہوں کو تر غیب کے ماتھ چلائے۔

#### سفر کے معمولات کیا ہوں:

باتوں کے اور جی تمبروں کے بیان میں بہت ی باتمی اللی بی آپ کے سامنے

کیکن چوہیں مخطے کا وقت کیسے گزار ناہے یہ ہی مختصر طورے عربش کروں گا۔ایک ہات ملے عرض کرووں کہ آپ جہاں جائیں تے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اکثر جگہوں یر ہمارے پر افتے کام کرنے واسے آپ کو ال جائیں سے ، آپ ان برائے کام کرنے والول كو وخبر كر كے وال سب كو ساجھ ك كر عملى زندى ان سے سيكعيس آب سب حعرات يبال سے جب معرت شا (معرب موانا انعام الحن ساحب مي بناعت) ے مصافحہ کر کے روانہ ہواں، توانی جگہ حجوج کرلیں۔ آسے جوریل، یا موثروغیر وجو لکم کرنا ہو ، ان کے ساتھی مقرر کرویں ، اور پورے وقت کا نظم کرلیں کہ تمس وقت تعلیم کرنی ہے ، کس وقت آرہم کرناہے ، کس وقت جانا ہے۔ آپ معفرات پہیے مجمی جمع کرلیں تھوڑے تھوزے کس ایسے آ وی کے پاس کہ جس پر آپ کواطمیمتان ہو۔ بعض مرتبہ ایسے اجنمی ہوتے ہیں کہ لے کرچلے جاتے ہیں۔ اس کے جدیریشانی ہوتی ہے۔ موثر الشيندير آب جائي توجو جانكار آوي جو، ووايناكام كرے اور آب بيند كر تعليم كا حلقہ کریں۔ جو نکہ ہم طرح کے لوگ ہوں کے بدادران وطن وغیرہ، تواس تعلیم کے حلقہ عن ایمان کی بات ہو، افلاق کی بات ہو، آخرت کی بات ،و، اللہ کی بات ہو جس ہے ان کے وقی مانوس ہوں وہ بھی آئیں بینے جائیں۔ ریل کا وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ ساتھیوں کا اعتراف کریں ، پہنے نیں ان کی صافر دیت کیسی ہے؟ کر ان میں صادحیت ہے توکام ئے اندر استعال ہو، ای کے اندر انداز والکائیں کہ جورے کون سے ساتھی کو بوری تماز بادہے کون ہے ساتھی کو بوری یاد شمیں، کس کو کلمہ بادہے، کس کو یاد شمیس تو یے ذرابو حمیان و و سیکمناور سکھاٹا۔ کیو تکمہ جیسہ بھی آ دمی گزار کر آئے اس کو نماز بھی یاو نہ ہو او وقت اچھ نبیں گزرا۔ او یہ سب کام ریل ہے ہی شروع کردو، ریل کے کپنجروں ہے اخلاقیانہ معاملہ ہو، نماز کاوقت آئے تو نماز کووقت کے اندر رہوں میں کو ہے ہو کرا شیشن ہراتر کے منجائش ندجہ اور محر فراغت ہو تواتر کریڑھے توزیادہ اچھ ہے۔ لیکن خوب اظمینان ہو تھیر آئر نہیں۔ رہل سے انز نے کے بعد اپنا سامان، اپنے سائٹ رکھ کر، ساتھیوں کا فرجمن بنا کرو عامانگ کروہاں ہے آپ بہتی کے اندر روال ہوں۔

#### • شيطان كاز بريلاتير:

روائی کے وقت نظری بیٹی کرکے زبان سے اللہ کاؤکر کرتے ہوئے واستے کے ایک طرف ہوں کی طرف یا حور تول کی ایک طرف یا حور تول کی طرف ہوں کہ بیٹ من من اللہ تا ہوں کی طرف یا حور تول کی طرف سے نگا ہیں نہیں مبائی جا بیس انسی ویڑن یہ شیطان کا زہر یالا تیر ہے۔ اللہ بچائے کناو کی ابتداء نظر سے ہوئی ہے اور انتہازناکاری پر جوٹی ہے۔ تو آدمی ابتدای میں بچار سے اور انتہازناکاری پر جوٹی ہے۔ تو آدمی ابتدای میں بچار سے اور انتہازناکاری پر جوٹی ہے۔ تو آدمی ابتدای میں بچار سے اس ایک نظروں کی بری حفاظت کرنی جاسے۔

# • نستی میں پہنچ کر کیا کریں؟

اب اس کے بعد جس معجد میں آپ کو جانا ہے، وہاں آپ پہنچیں۔ اگر پیدل جماعت ہے توراستہ کے اندر سیکنٹ سکھانے کی فف ہو، ور بہتی ہیں داخل ہونے سے پہنچ منر وربیت سے فارغ ہولیں چر معجد ہیں داخل ہول، معجد کے اندر سنت کے طریقے سے داخل ہوں ایٹا ساہان کی کرووغیم وہیں تھیں ،اور مشورہ کیلئے استنجاد غیرہ سے فارق ہوکر وور کھت تحصیلہ المسجد پڑھ کر بینھیں ، اور مقام کے اندر جو قر مند لوگ بیں ،ان کو مشورہ کے اندر بازلین۔ معجد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بازلین۔ معجد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بازلین۔ معجد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بازلین۔ معجد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بازلین۔ معجد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بازلین۔ معجد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بازلین۔ میں ماہ میں دے ہوں ، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بازلین۔ میں میں دے ہوں ، بیٹو کر میں الیں۔

#### مثوره کاضا بطه:

مشور و نے اندر مقامی لوگون سے بھی رائے لیں۔ ذمہ دار مشورو کے اندر جس

ے رائے ایکے وورے اور جس سے ندما تکے وہند و سے گر قرمہ وار فیعد کرے کہ کیا کرنا ہدا ہی رائے کے خلاف آکر مخورہ ہے تو بھی خوشی کے ساتھ اس کام کو کر سے اور آکر فیعلہ اپنی رائے کے موافق ہو تو ذریتے رہناکہ اس میں کہیں فقعمان تر ہو ، جوا مہ ور فیعد کر سے ، وہ سب کی راہوں کا احترام کرتے ہوئ ، کس کی رائے کی تو جین نہ کر سے دائے کا احترام کرتے ہوئے اندر دو ہاتوں کا خیال رکھا جائے ، ایک تو ہے کہ متورہ کے اندر دو ہاتوں کا خیال رکھا جائے ، ایک تو ہے کہ اس مجد میں جائے ، ایک تو ہے کہ اس مجد میں جائے ، ایک تو ہے کہ اس مجد میں جائے ، ایک تو ہے کہ اس مجد میں جائے ، ایک تو ہے کہ اس محد میں جائے ، ایک تو ہے کہ اس مورہ کر ہے۔

# • جو بیس گھنٹہ کا نظام بنالیں:

مشورہ میں ہی چو جیس خمند کا نظام بنائیں۔ نعسومی گشت کے اندر کون بائے اور تعلیم سی مشورہ میں ہی جو جیس خمند کا نظام بنائیں۔ نعسومی گشت کے بعد ہوگا میاعشا دک بعد ہوگا میاعشا دک بعد ہوگا میاعشا دک بعد ہوگا میا مشاد کے دید ہوگا میا مشاد کی اوک بتائیں ہے۔ بیان کس کے ذمہ ہو ، یہ ساری ہاتوں کا مشورہ چو جیس مند کا ہو جائے۔

#### • خصوص گشت:

خصوص تھے۔ کرنے کیلے دنوی یاد بی ان کے جوذمہ دار ہوگ ہیں، عالم یا ہی ہوں، ان کے پاس جاتا، ان کے وقت میں ان سے ما قات کرنا، کار کر ار کی سناتہ، اور ان سے دعاؤں کا لینا، اور د نیوی الائن کے ذمہ دار ہون، ان کے پاس جاکر چو نمبرول کے اندررہ کریا، کرنا، کرنا، کی مقافت کی بات نہ کرنا، کسی کی مقافت کی بات کرنا، کسی کی مقافت کی بات کرنا، نہ کسی کی مقافت کی بات کرنا، نہ کسی کی حمایت کرنا، نہ کسی کی عمایت کرنا، نہ کسی کی حمایت کرنا، نہ کسی کی خصایت کرنا، نہ کسی کی حمایت کرنا، نہ کسی کی خصایت کرنا، نہ کسی کرنا کی کسی صورت سے آمادہ کی کی خصص کرنا۔ چار مہین ، چلہ، دس دن، خلن دن یا کم از کم وہ ؤمہ دار اپنا کو کی

آومی فکاوے بوگشت بی کراوے۔

#### • عمومی مشت:

الشت كى الجميت عمم ند مو ف يا ف انظرين فيلى وول دنهان ست القد كاف أمر موه اليك آوى ولي الناست القد كاف أمر موه اليك آوى ولي في الناست القد كاف أمر موه اليك آوى في ولي الناست والا مقرر كريس الور سارى مما عيت في جلى بيد جوه المن قد من اليك و منت من ووله لمن جوثرى تقريم ند موه المناسلة كى بات موه الناسك كريت ما تحد بات كريد ما تحد مرت عي الميت كريد ما تحد بات كريد .

# عموی گشت میں منگلم کی عنفتگلو کرے گا؟

ہت کیا کرنی ہے؟ اس کیلنے کوئی افظ معین نہیں، لیکن اندازہ ہے حضرات کو ہم بتادیں۔ اس کے آھے جیجے آپ بات کریں۔ سوم کرو، مصافی کروہ اور ان سے کہو کہ بتادیں۔ اس کے آھے جیجے آپ بات کریں۔ سوم کرو، مصافی کروہ اور ان سے کہو کہ بیانی آپ اور ہم مسمان ہیں، ہم نے کلہ بر حااور کیے کے اندر ہم نے اقرار کیے کہ اللہ کئے تعموں پر چلیں کے۔ نبی تریم مطلق کے طریق پر ہم جلیں کے۔ اس سے اللہ

ہماری و نیااور جفرت کو ہنائے گا۔ لیکن رسول پاک مطلقہ کا طریقہ بخیر محنت کے۔ زند کیوں بھی آتا نہیں، اس سلسلہ میں ہماری جماعت فلاں جگہ سے آئی ہے ہمارے کور بھائی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ بھی تھر یف لے چلئے اور مفرب کے بعد تنعیل بات ہوگی۔

آپ محشت کیلئے جائیں تو مسجد میں پہلے بھائیوں کو بنھادیں۔ ایک دوسا تھیوں کو ذکر میں بٹھادیں اور ساتھی حلقہ بنالیس۔

منتظو بہت اخلاق اور زی کے ساتھ ہو، اگر کوئی آدی دھتکار دے تواہے پرداشت کرے، نبیوں نے بھی پرداشت کیا ہے۔ بالک کچھ نبیس کہنا یہ برداشت کرنا، اللہ سے بہت کچھ داوائے گا۔

اب جو مختص تیاد ہو کیا ہو۔ اپ کشت کے ساتھیوں میں سے ایک دوس تھیوں کو اس کے ساتھ لگادے جو انہیں لیکر آئے ، اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو وضو کرا کے نماز بڑھائے پھر ملقہ میں بٹھادے۔

# عمومی بیان کس طرح مو؟

گفت کی جماعت مغرب کی نماز ہوئے ہے پہلے وہاں پہنے وہ عقر مغرب کے بعد جو بیان ہے ، جس کے ذمہ ہو ، دوا پی سنوں کو مختمر کرے۔ خشوع و حضوی میں فرق نہ آئے۔ مختمر ہوئے ہے ، وکی خشوع و تحضوی میں فرق نہیں آئا۔ اور پھر فور اییان کرنے کو ابیو ہوئے ، دومر ، دوسائنی ہیں جمع کو بھے کریں بہت اظائی کے ساتھ۔ کرنے کو ابیون معتبر کتا ہوں میں ہیں ، بیان کرن ، اور واقعات جو معتبر کتا ہوں میں ہیں ، بیان کری ، اطاد یہ کے اندر بیان کرنے میں خطرہ ہے کہ کہیں موضوع حدیث بیان نہ ہو جائے ، اس بنا پر درافاص طور پر احتیاط کرئ ہے ، دواوک جو پڑھے لیسے خبیں ہیں ، اپی

سيد مى سادى بات چه نبرول عى ره تر جذبات كواجار ف والى محاب ك واقعات جو تناوى من بين، بيان تريل واره مين خود كود كود و توت و تبلغ كى محنت كيلغ فارق تريل اس ك بعد دو سرب لوگول كو تيار كرب، انشاه الله جب خود كور كور كور بوكر بوليس ك، تود كور كور كور با انشاه الله جب خود كور كور بوكر بوليس ك، تود و مرب بحى بوليس ك، تور بط كيلغ تياد كرليس، نجراس ك بعدوس دان، آخرى كاس آپ كوي كرتا : و كاكه معجد وار و بال كى جما صت بن جائ، جمال نبيس فى بادر بال كى جما مت بن جائ ، جمال نبيس فى بهد وار دبال كى جما عت كاس كرب كى به معجد وار دبال كى جما عت كاس كرب كم دور بال كام النبيس تانا، اور جن لوگول فى تام ديا به المحمود كاس كرك ان كى وسول يانى كر به اور به كور ك ك ان كى وسول يانى كر به اور به كور شرك كه بر معجد سے جماعت الل جائ ، جاس مى

# • خورونوش كانظم:

اپنے کھانے نکا انظام ساتھ ہی لیکر جائے۔ خصوصی گفت سے پہنے کھاٹا پانے کا انظام ہو جائے۔ اگر کوئی کھانے کی بات کرے تو اس کیلئے نہ تو قبول کری ہر مال میں یہ بھی نہیں، اور نہ تو رو بی کری ہر طال ہیں یہ بھی نہیں، وین کا فائدہ جس طرح بھی ہو، ای طرح کا مشورہ سے فیصلہ کرے۔

## برانے کام کرنے والوں کا فرض:

اس تر تب پر ہارا عموی گشت ہی ہو، بیان ہی ہو، جماعت ہر جک سے نظے یہ پو ہیں کھنے گزار نے کا دفت آپ حضرات کے سامنے مختم عرض کیا۔ لیکن ہمارے وہ پر انے کام کرنے والے جو پورے مک میں کھیلے ہوئے ہیں ہمارے حضرت جی کے معتمد ہیں، وہ حضرات اس بات پر بہت می دھیان ویں کہ آنے والی ان جماعتوں کی خوب خبر کریں، ان کے بیبوں کونہ دیکھیں، کمزوریوں کونہ و کیمیں۔ اگر کمزوریال ہیں،

ان کوام اللہ اللہ شفقت و عبت کے ساتھ اصول سکی کیں۔

# کام کی ملیمش کیو تکر ہو؟

دیکھوایک بات اور ہائیں۔ دعوت کے کام کو کیسے کریں ، ہر جگہ یہ ہرائے کام کرنے والے عملاً کراویں ہے ، اور پھر پرانے کام کرنے والے سے بنے لیٹ جائیں اور نہ فوٹا مرکزی کہ ان پر نے کام کرنے والول کو شرم آجائیا ور نہ فوٹا مرکزی کہ ان پر نے کام کرنے والول کو شرم آجائیا ور مسلا وو شہیں خود ہائی مرائیں ، انشاء اللہ ہر مسجد کے اندر ہو سکا ہے کہ مسجد نبوی (معلقہ ) کی جملک پیدا ہو جائے اور ہر ایسی میں مدینہ منور وکی جملک پیدا ہو جائے اور ہر ایسی میں مدینہ منور وکی جملک پیدا ہو جائے۔

# عور توں اور بچوں کاذبین بنانے کی قکر کریں:

ایک بات اور ذبن میں رکھیں کہ عور تیں دنیامی مردوں سے زیادہ ہیں ، اور سیج عور توں سے زیادہ ، اس لئے اپنی عور توں اور بچوں کا ڈین منانے کی قر کری۔ یہ ہر جگہ کمیں بھی ، اور خود بھی کریں۔

### • جماعتیس زیادہ سے زیادہ کیو تکر نکالی جا کیں:

ایک ہات اور عرض کرتی ہے کہ محرانے کے اندر جتنے کانے والے جی،
ہنا عنوں کی نقل و حرکت الی کریں سیجنے کی کہ آو سے بھا عنوں میں پھریں اور آو سے
سمر کار وہار اور مقائی ضرور تول اور کام کو سنجالیں۔ یر کت و ہے والے انڈ ہیں۔
ایک بات آخری اور عرض کرتی ہے کہ یہ ہماری ہما عنیں خالی پھر کر وائی نہ آویں،
بلکہ ور میان ہی ہر بہتی ہے جماعت ہمالیں۔ اگر آپ ایسانہ کر سیس، تو بھائی کم ہے کم
درجہ یہ ہے کہ پورے جلے میں کم ہے کم دو تین بھا عنوں کوی نکال اوی جلے ک۔ اگر
اس طرح بھی آپ نے نہیں کیا تو اگر ہز ار جماعتیں جاری جی اور اجماعات ہوں تو یہ
ہزار جماعتیں جلے والی جب سے کمر ہوں گی، دو ہزار دوسری پھر رہی ہوں گی۔ اگر یہ
سلسلہ سال بھر چلا، تو لاکھوں جماعتیں و نیا میں بغیر کسی اجتماع کے پھر در ہی ہوں گی۔
اور اجتماع ہے نگلے والی حرب ہر آل ہوں گی۔

### اصل مسئلہ اللہ کی طرف ہے:

سے ساری بات جو ہے تی اسباب کے طور پر ہیں، لیکن اصل مسئلد اللہ کی طرف ہے ہے۔ اس قبولیت کیلئے دانوں کو انھ انھ کر اللہ کے سامنے کر گزاتا کہ بیارے اللہ! فر نے والا توی ہے ہے ہے ہوائوں کو انھ انھ اللہ! فر نے والا توی ہے ہے ہے ہی الاحسان ہے ،اے اللہ! قو قبول کر اور اس میں ایسا اثر قال وے کہ بوری و نیا کا ہر امتی حضور کے کام کو اپنا کام منالے ،اور حضور کے وروکوا پتاور و بنائے ،اور بے چکن منالے ،اور بے چکن ہو جائے ہر امتی حضور کے کام کیلئے اور اے اللہ!اس میں استے اثر است قالے دے کہ بو جائے ہر امتی حضور کے کام کیلئے اور اے اللہ!اس میں استے اثر است قالے دے کہ بوری و نیا کے انسانوں کیلئے ہوا ہے کے دروازے کھل جائیں تاکہ قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں تاکہ قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں۔

خوب گر گرا کر دعاؤں کا ما تھنا۔ دیکھو چاہے تم زبان نہیں ہو، لیکن اللہ تعان دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ گر گر اکر دعاؤں کو ما تو کے تو افشاء اللہ جہاں تمہاری ہماری جماعتیں نہیں گزریں گی، اللہ پاک ایسا قادر مطلق ہے کہ وہاں پر بھی ہدایت کے دروازے کھول وے گا اور پھر کانوں میں صدائیں آئیں گی کہ فلاں ملک اللہ کی طرف ایسا محول وے گا اور پھر کانوں میں صدائیں آئیں گی کہ فلاں ملک اللہ کی طرف ایسا محمدائیں۔ اور فلاں قوم اللہ کی طرف سے الی چھائی، بیہ صدائیں آئیں گی اور بیہ صدائیں کانوں میں پڑیں گی تو تمہاری اور ہماری خوش کے مارے داتوں کی خینداز اوے گی ۔ کہ یاائلہ تو نے ہمیں بیدون د کھایا۔

اورجب حضور کا غم ہو گا تو جہاں ہے و بی کے پھیلنے کی خبر آئے گی بتو وہ ہمیں ب چین کروے گی، اور را توں کو سونے نہیں دے گی کہ یا اللہ! تیر اوین اس طرح کیسے مٹ کیا؟

#### التدكے كرنے كاضابطہ:

تواس کیلئے میرے بھائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ

نیوں والی محنت ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرانے والی دعا کی ہیں۔

اس وقت ہمیں دعایا گئی ہے ہمارے حضرت جی کی صحت کے واسطے ، اور کام کی حفاظت

کے واسطے بھی دعایا گئی ہے۔ اس کام کے اور تامعلوم کئی گئی افرادیں پڑتی ہیں اور نہ
معلوم کئی پریٹانیاں ، مارے اس وحوت والے کام پر آئی رہتی ہیں۔ تو اس کیلئے بھی
دعا کی انگراہے کہ اے اللہ! ہم اس کام سے نبست رکھنے والے لوگوں کی فلطیوں کو تو،
معاف کردے۔ اور اے اللہ! اس علی اور جو آفتیں آر ہی ہوں، اس کو تو، دور
کردے۔ اور اے اللہ! اس کو چھیلادے۔